# عالب اور بدالول

ڈ اکٹر شمس بدایونی

- غالب انسلى شوست نى د ھلى

## عالب اور بدالول

### ڈ اکٹرشس بدا بونی

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بھی سکتے ہیں مزید اس طرح کی شان دار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہمارے ولس ایپ گروپ کو جوائن کریں

ايد من پيٺل

عبدالله عتيق : 03478848884 سدره طاهر : 03340120123 حسين سيالوک : 03056406067



#### (® جمله حقوق محفوظ)

#### GHALIB AUR BUDAUN (Urdu)

By:

Dr. Shams Budauni

ISBN - 81-8172-045-8

HaSnain Sialvi

شابدمابلي

۲۰۱۰ء ۲۰۱۰ردپ اصیلا آفسیٹ پرلیس، دہلی



### غالب کے ایک ناقد و محقق پروفیسرنذیر احمد مرحوم کے نام کے نام

جن کی ترغیب پرمیں نے غالب اور غالبیات کا از سرنومطالعہ کیا

ای کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن ای کے فیض سے میرے سبو میں ہے جیحوں در المراق المراق

### ترتيب

| 91511 | پیش گفتار                                           |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 9     |                                                     |
| 10    | بدیواں اور عهد غالب                                 |
| 14    | بدایول کی تاریخی داد بی اہمیت                       |
| ra    | عهدغالب كابدايول _ايك منظرنامه                      |
| rr    | بدایوں میں غالب کے مخالفین و مداحین (عہد غالب میں ) |
| 41    | بدايون اور تلامذه غالب                              |
| 40    | غالب کے تلامذہ                                      |
| 112   | غالب سے تلمذ کا غلط انتشاب                          |
| ۱۳۰   | غالب کے تلامذہ کے تلامذہ                            |
| ١٣٣   | بدایوں اور غالب کے مکتوب الیہم                      |
| 120   | غالب كے مكتوب اليه                                  |
| ۱۸۵   | مکا تیب غالب میں افراد بدایوں کے اسا                |
| 190   | نظامى بدايونى اور غالب                              |
| 194   | ديوان غالب نسخير بدايول                             |
| r . r | د بوانِ غالب کے نظامی ایڈیشن                        |

| 110         |                            | ثكات غالب             |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| 119         | العرار کی مرمت             | نظامی اور غالب _      |
| 779         | يس                         | غالب اور نظا می پر    |
| 22          | ب کا احتساب و موازنه       | بدايوں ميں غال        |
| rr.         | از قاضی غلام امیر          | بهترين غزل گو         |
| rrz         | ازشا كرحسين نكبت           | تجره                  |
| raa         | ازاعجازاحم معجز سبسواني    | مومن وغالب            |
| 240         | ب شناسی                    | بدايور. ميں غال       |
| 749         | y.                         | يرد فيسرآل احمد سرو   |
| rar         |                            | پروفیسر حنیف نقو ک    |
| r . Z       | پر غالب کے اثرات           | بدایوں کے ادب         |
| r • A       | وثفوذ                      | روایت غالب کااثر      |
| ~~~         | مطبوعات کے نام             | غالب کےاشعار          |
| 22          |                            | منظوم خراج عقبدت      |
| rr.         | لب پر کتب ومضامین کااشاریه | بدایونی اہل قلم کی غا |
| 240         | بدایول                     | صدىالەجشن غالىب       |
| 249         | ±:                         | كتابيات               |
|             |                            | اشاريه                |
| <b>7</b> 22 |                            | اشخاص                 |
| rar         |                            | كتب ورسائل            |

.

### عکس اورتضویریں

| 14       | عكس نظرى نقشة ضلع بدايون                | _1  |
|----------|-----------------------------------------|-----|
| rr       | کیمرے ہے لی گئی مرزاغالب کی اولین تصویر | r   |
| r.A.     | فو توعلی بخش خال شرر                    | ٣   |
| ۵۸       | فوڻو ديبي پرشاد سحر                     | _^  |
| 75       | فو ٹوعنایت حسین رشکی                    | _۵  |
| <b>4</b> | فوثونواب زكريا خال زكى                  | _1  |
| 94       | عکس مثنوی عزیز وصادق                    | _4  |
| 1        | فوڻو سخاوت حسين مد ہوش                  | _^  |
| Jr •     | فوثو ميرابرا جيم على خال وفآ            | _9  |
| IFA      | عكس تحرير حكيم غلام نجف خال             |     |
| 104      | عكس نقشهُ غالب • تَى                    | _11 |
| 197      | فونو نظامی بدایونی                      |     |
| r • r    | عکس سرورق دیوان غالب ٔ                  |     |
| ric      | عکس سرورق' نکات غالب'                   | -Im |
| rri      | فو ٹو مزارغالب قدیم                     |     |
| rrr      | فو ٹومقبرہ غالب جدید                    | _17 |
|          |                                         |     |

| rr. |   | ے ا۔ فوٹو نظامی پریس بدایوں              |
|-----|---|------------------------------------------|
| *** |   | ۱۸ ۔ عنس مطبوعات نظامی پریس بہسلسلہ غالب |
| rma |   | ۱۹۔ عکس سرورق، بہترین غزل گو             |
| ror |   | ۲۰ ـ عکس سرورق مومن وغالب                |
| 242 |   | ٣١ فوثواعجازا حمعجز سبسواني              |
| 771 |   | ۳۲ فوتو پروفیسرآل احدسرور                |
| rar | 8 | ۳۳ _ فوٹو پروفسیر حنیف نقوی              |
| 222 | * | سم ۴_ عکس سرورق قا در نامه               |
| 745 |   | ۲۵ یه منکس سرورق سیاس نامه               |

(4)

0

### يبش گفتار

غالب اور غالبیات سے شغف رکھنے والوں کے لیے غالب کی ہر بات اور غالب سے متعلق ہر بات خواہ وہ عبارت میں ہو یا اشارت میں ، بلا ہے جاں ہے:

بلا ہے جال ہے غالب اس کی ہر بات
عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا

یہی وجہ ہے کہ دنیاوی عیش و آرام نج کروہ نئ نئ باتوں کی کھوج میں گےرہے ہیں
اور آئے دن معلومات و حقائق اور افکار و بصائر میں اضافے کرتے رہتے ہیں۔
غور طلب ہے کہ شہروں ، بستیوں اور علاقوں کی نبیت سے غالب پر متعدد کتب و متالات شائع ہو چکے ہیں۔ چند حسب ذیل ہیں:

#### کت:

ضياءالدين احمد شكيب ا ـ غالب اور حيدرآ با د حيدرآباد ١٩٢٩ء عبدالقوي دسنوي ۴\_بھو یال اور غالب بجويال ١٩٢٩ء سيرشميرحسن دبلوي سےغالب کی د لی د بلی ۱۹۷۷ء شانتی رنجن بھٹا جاریہ ۴\_غالب اور بنگال كلكت ١٩٧٧ء ۵- بنگال میں غالب شناسی ڈاکٹر کلیم سہسرامی ڈھاکہ ۱۹۹۰ء صالحه بيكم قريثي ۲ ـ بانده اورغالب بانده ۱۹۹۳ء

مقالات:

ا\_غالب کا کلکته حمیداحمدخال ماه نو،کراچی،فروری ۱۹۵۰ء

۲۔غالب اورٹونک ع م جو ہرٹونک نگار بکھنو ، متبر 190ء

۳۔غالب اور میرٹھ شوکت سبز واری نگار بکھنو ، مارچ را پریل ۱۹۵۰ء

۴۔ دامپور اورغالب بیگم نور الصباح اخبار جہاں ، کراچی، ۲۲ رفر وری ۱۹۹۹ء
۵۔غالب اور مار ہرہ ڈاکٹر محمد ایوب قادری مشمولہ غالب اور عصر غالب ، کراچی ۱۹۸۳ء
۲۔غالب اور علی گڑھ کاظم علی خال غالب نامہ، وہلی ، جنوری ۱۹۹۹ء
دراصل کسی بھی بستی ، شہر یاعلاقے سے غالب کی نسبت کی کساں بنیادیں اور صورتیں نہیں ہوئی شعر وادب کے صورتیں نہیں ہوئی شا ور سے بنیادیں اور صورتیں بھی اس علاقے کی تاریخ شعر وادب کے حوالے سے دریافت کی جاسکتی ہیں۔ اب تک علاقول کی نسبت سے جو کام بھی ہوئے ہیں حوالے سے دریافت کی جاسکتی ہیں۔ اب تک علاقول کی نسبت سے جو کام بھی ہوئے ہیں خوالے نے دریافت کی جاسکتی ہیں۔ اب تک علاقول کی نسبت سے جو کام بھی ہوئے ہیں خوالے نام مادر ممتاز بہلوؤں پر توجہ دی گئی اور علاقائی ماخذ سے حسب دلخواہ نام بیار علاقائی ماخذ سے حسب دلخواہ غالبیات کو بنایا گیا۔ علاقائی سطح پر تلاش و تحقیق کم کی گئی اور علاقائی ماخذ سے حسب دلخواہ غالبیات کو بنایا گیا۔ علاقائی سطح پر تلاش و تحقیق کم کی گئی اور علاقائی ماخذ سے حسب دلخواہ غالبیات کو بنایا گیا۔ علاقات کی سطح پر تلاش و تحقیق کم کی گئی اور علاقائی ماخذ سے حسب دلخواہ غالبیات کو بنایا گیا۔ علاقائی سطح پر تلاش و تحقیق کم کی گئی اور علاقائی ماخذ سے حسب دلخواہ غالبیات کو بنایا گیا۔ علاقائی سطح پر تلاش و تحقیق کم کی گئی اور علاقائی ماخذ سے حسب دلخواہ

گذشتہ چندسالوں سے غالب اُسٹی ٹیوٹ دہلی نے بھی اُن شہروں کی نسبت سے ، جن سے غالب کا اپنی حیات میں ربط رہا، سیمنار کرائے ہیں۔ سیمنار بھی دہلی میں نہیں ان ہی شہروں میں منعقد ہوئے ہیں۔ مثلاً ' غالب اور آگر ہ' عنوان سے آگرہ میں (منعقدہ ۲۰۰۸ اپریل ۲۰۰۸ اور ' غنوان سے (منعقدہ ۲۰۰۷ اپریل ۲۰۰۳) اور ' غالب اور رامپور' عنوان سے (منعقدہ ۲۰۰۷ اپریل ۲۰۰۳) رامپور میں۔ لیکن سے سینار بھی اُن بنیادوں، نسبتوں اور صورتوں کو دریافت کرنے اور اُن کو تاریخی سلسل میں محفوظ کرنے میں بہت زیادہ کا میاب نہیں ہوسکے جو ایک '' شخص اور شہر' کے درمیان تفکیل یا جاتی ہیں۔ وجہ سے کہ اُن بنیادوں صورتوں اور نسبتوں کو اس وقت سک سے سیاق وسباق میں پیش کیا ہی نہیں جاسکتا جب تک متعلقہ شہر نسبتوں کو اس وقت سک سے سیاق وسباق میں پیش کیا ہی نہیں جاسکتا جب تک متعلقہ شہر کی عمومی شعری واد بی تاریخ اور اکا ہر ور جال پر کما حقہ نظر نہ ہواور غالب اور غالبیات کے ذخیرے تک مکنہ عدتک رسائی نہ ہو۔

استفاده نہیں کیا گیا۔

موضوع'' غالب اور بدایول''عرصه درازے مجھے بھی دعوت تحریر دے رہاتھا،لیکن موادمنتشر تھا،جس کو تاریخی تسلسل میں مرتب کرنے ،اس میں پیش کردہ معلومات کی تنقیح کرنے ، اس کا محاسبہ ومحا کمہ اور نقد و تبھرہ کرنے کے دفت طلب کام کی وجہ ہے تاخیر ہوتی رہی۔ اس ہے قبل اس موضوع پر ایک مضمون لکھا تھا جو میر ہے مجموعہ مضامین'' دیدو دریافت'' ( دبلی ۱۹۸۱ء ) میں شامل ہے۔ مگر آج ۲۳ سال بعد وہ تشنہ محسوس ہوتا ہے۔ تاہم ہے ہے کر کہ غالب کا بدایوں ہے گہر اتعلق ہے اور غالب نے بدایوں کی ادبی زندگی پر بھی اثرات جھوڑے ، اس موضوع پر باردگر قلم اٹھا نا پڑا۔

راقم الحروف نے اس کتاب میں بدایوں سے غالب کی نسبت کی ہرصورت اور غالبیات کے واسطے سے جملہ شکلوں کو تاریخی تسلسل اور تالیفی نظم وتر تیب کے ساتھ محفوظ کرنے کی سعی کی ہے۔ ایک طرف ارباب بدایوں کو غالب کے یہاں تلاش کیا ہے تو دوسری جانب غالب کو بھی مقامی شعری وادبی تاریخ میں کھو جنے کی کوشش کی ہے۔ گو یا کہیں بدایوں کو غالب کے حوالے سے جانے کی کوشش کی ہے اور کہیں بدایوں کے حوالے سے جانے کی کوشش کی ہے اور کہیں بدایوں کے حوالے سے جانے کی کوشش کی ہے اور کہیں بدایوں کے حوالے سے غالب تک رسائی کے راہتے تلاش کے ہیں۔

امید ہے کہ بیہ کتاب جہال غالب اور بدایوں کی تاریخی واد بی اہمیت کی تفہیم میں مدد دے گی وہیں غالب اور متعلقات غالب پر ماہرین غالبیات کے پیش کردہ کارتحقیق کوبھی سہارا دے گی۔اس کتاب کے مطالعہ ہے اس بات کی تصدیق بھی ہوسکے گی کہ غالب اور غالبیات کے تضمن میں جو تحقیق ہو چکی ہے ، وہ اپنی تمام ترزیر کی اور دیدہ سوزی کے باوجود انجھی تول فیصل اور حرف آخرنہیں ہے۔

کتاب کو قارئین کی سہولت کے لیے سات ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ ہر باب کے ضمنی عنوا نات بھی ہیں۔آخر میں اشار بیاد یا گیاہے۔

مقامات سے نسبت وے کر غالب پر کہا ہم تب کرنے کی ایک معیاری صورت کیا ہوسکتی ہے، مواد ترتیب اور طریق پیشکش کے لحاظ سے اس کتاب کو اس نہج پر تالیف کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ بدأن دیگر شہروں کے لیے بھی نمونہ بن سکتی ہے جہاں غالب کے تلامذہ یا مکتوب الیہ تھے اور جہاں غالب پہندی کارواج تھا۔

اس کتاب کی ترتیب و تالیف میں جن بزرگوں اور دوستوں سے تعاون ملاان کا

شکریہ ادانہ کرنا بددیائتی ہوگ۔ بزرگوں میں پروفیسر نذیراحمہ، ڈاکٹر سیدلطیف حسین ادیب، پروفیسر حنیف نقوی کا خاص طور پرممنون ہوں۔ پروفیسر نذیراحمہ نے تقریباً ہمیں صفحات پر مشتمل مقالے'' غالب اور بدایوں'' (جو'' غالب نامہ'' دبلی میں اشاعت کی غرض ہے لکھا گیاتھا) کو کتا بی شکل دینے کا مشورہ دیا اور جب بھی ملاقات ہوئی تواس کے بارے میں استفسار کرتے رہے اور اس کو مکمل کرنے کی ترغیب دیتے رہے۔ ڈاکٹر سید لطیف حسین ادیب کی بزرگانہ حیثیت میرے لیے ایک سائبان کی ہی ہے۔ میرے اندر سخیدگی ہے کام کرنے کا جذبہ، نام ونمود ہے بے پروائی، خالص علمی نقطہ نظر اختیار کرنے کا عملی احساس انہی کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ میرے ہراد بی کام میں ان کا مشورہ اور تعاون شامل رہتا ہے۔

سید حنیف نقوی (بناری) میرے ہم وطن ہیں۔ وہ میری اکثر تحریروں پر مجھے مناسب مشورے دیے رہے ہیں۔ اس کتاب کی ترتیب کے دوران بھی ہیں نے انہیں بار ہا زحمت دی اور انہوں نے متعلقہ استفسار کے جواب مرحمت فر مائے۔ ان کی اس علم دوتی کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔

دوستوں میں ڈاکٹر حیات عامر (ریڈر شعبہ فلسفہ مسلم یو نیورٹی)، ڈاکٹر شعائر اللہ فال (رامپور) اور تسلیم اللہ غوری (بدایوں) نے بعض اہم ماخذ فراہم کیے۔خصوصاً تسلیم غوری نے اپنے ذاتی ذخیرہ کتب سے حکیم غلام نجف خال (تلمیز غالب) کے سلسلے میں بعض دستاویزات برائے مطالعہ مہیا کیس اور شعرائے بدایوں سے متعلق بعض دوسری معلومات فراہم کرنے میں بھی مدد دی۔ میں ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں۔

اس کتاب کی اشاعت ممکن نہیں تھی اگر غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی کے ڈائر کٹر جناب شاہد ماہلی دستِ تعاون دراز نہ کرتے۔ انہوں نے اس کتاب کی اہمیت اور قدرو قیمت کو شاہد ماہلی دستِ تعاون دراز نہ کرتے۔ انہوں نے اس کتاب کی اہمیت اور قدرو قیمت کو سمجھا ادراس کی اشاعت کی تمام تر ذمہ داری اٹھائی۔ اس کے لیے میں ان کا صدقِ دل سے احسان مند ہوں

بریلی ۲رفروری ۲۰۰۴ء

تثمل بدا يوني

#### تصريح

پیش نظر کتاب جنوری ۲۰۰۴ء میں مکمل ہوگئی تھی ہیکن بوجوہ اس کی اشاعت التوامیں رہی۔ جنوری ۲۰۰۴ء سے دہمبر ۱۳۰۹ء کے مابین فاصلے کا احساس کم کرنے کے لیے کہیں کہیں عبارت میں معبولی تبدیلی کی گئی ہے۔ بعض سنین وفات کا اضافہ عبارت میں معبولی تبدیلی کی گئی ہے۔ بعض سنین وفات کا اضافہ مجھی کیا ہے۔ اس دوران بدایوں کے اہل قلم کی غالب ہے متعلق جن نے مضامین اور کتب کی اشاعت عمل میں آئی ہے، اشاریہ میری نجی مصروفیات کے سبب مطالعے کا محور بن کر مسودے میں کسی میری نجی مصروفیات کے سبب مطالعے کا محور بن کر مسودے میں کسی بڑے اضافے کا موجب نہیں بن سکی ہیں۔ اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

بزرگ ادیب پروفیسر نذیر احمد (وفات: ۱۹ر اکتوبر کردگ ادیب پروفیسر نذیر احمد (وفات: ۱۹ر اکتوبر ۲۰۰۸) کی شفقت مجھے میسرتھی۔ انہی کے ایما پر بیکام شروع کیا تھا آج جب کہ کتاب اشاعت کے مراحل مطے کر رہی ہے ، ان کی بہت یادآ رہی ہے۔خدا انہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ دے۔

منتمس بدايوني

۵۱ رجنوري ۱۰ ا ۲۰

### باب اول

| 14 | بدایوں کی تاریخی واد بی اہمیت       | _1  |
|----|-------------------------------------|-----|
| ra | عهدغالب كابديوان—ايك منظرنامه       | _٢  |
| 77 | بدایوں میں غالب کے مخالفین و مداحین | -3" |

بدالول اورعهد غالب

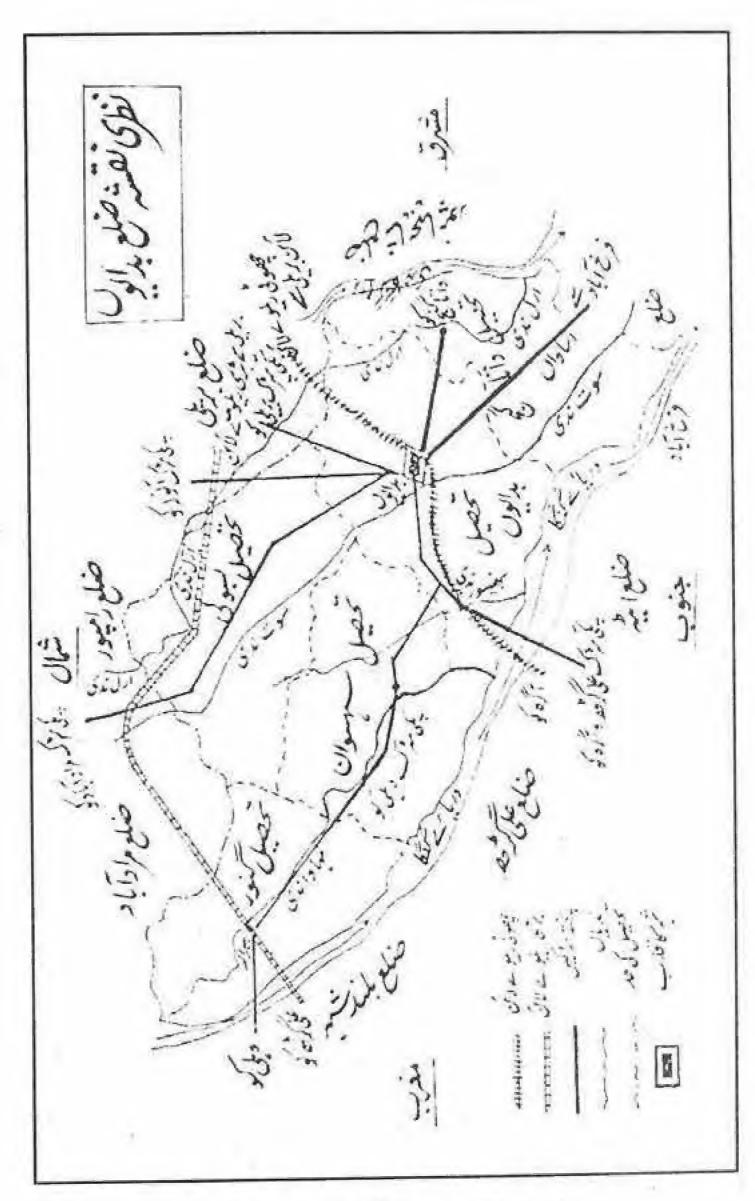

عکس نظری نقشه، ضلع بدایوں

# بدایوں کی تاریخی واد بی اہمیت

بدایوں شالی بند کا ایک قدیم شہر ہے۔ یہ اپنی قد امت، علمی و تہذیبی روایت اور مسلم عہد حکومت میں ایک انتظامی اکائی ہونے کے سبب خاص تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ ضلع بدایوں (روہیل کھنڈ کمشزی، اتر پردیش) گنگا اور رام گنگا، دومشہور ندیوں کے درمیان وسیح میدان میں آباد ہے۔ اس کے شال میں مرادآباد، رامپور؛ شال مشرق میں بر ملی؛ جنوب مشرق میں شاہجہانپور اور جانب جنوب فرخ آباد، مین پوری نیز مغرب میں علی بر ملی؛ جنوب مشرق میں شاہجہانپور اور جانب جنوب فرخ آباد، مین پوری نیز مغرب میں علی گرھ اور بلند شہر اصلاع ہیں۔ ضلع کاموجودہ رقبہ ۱۹۵۸ مربع کلومیٹر ہاور ضلع کی موجودہ آبادی ام ۱۹۸۱ء کی مردم شاری کے مطابق ایم ۱۹۸۱ء ہے۔ (سرل بجوگول شلع بدایوں، ۱۹۸۰م) بدایوں کی قد امت کے متعلق مؤرخین کی تحقیقات سے میہ نیجہ اخذکیا جا سکتا ہے کہ بدایوں کی مشہور تھا۔ بعد میں اس علاقہ کا نام کھیر (صیح تلفظ کئے ہر) پڑا گیا۔ قوموں اور سے مشہور تھا۔ بعد میں اس علاقہ کا نام کھیر (صیح تلفظ کئے ہر) پڑا گیا۔ قوموں اور کے مشہور تھا۔ بعد میں اس علاقہ کا نام کھیر (صیح تلفظ کئے ہر) پڑا گیا۔ قوموں اور کے مشہور تھا۔ بعد میں اس علاقہ کا نام کھیر (صیح تلفظ کئے ہر) پڑا گیا۔ قوموں اور کے مشہور تھا۔ بعد میں اس علاقہ کا نام کھیر (صیح تلفظ کئے ہر) پڑا گیا۔ قوموں اور کے مشہور تھا۔ بدوری وزوال کے ساتھ اس کی شہری حیثیت بھی بنتی بگڑتی رہی اور الگ

بدایوں کے نام سے موسوم ہوا۔ عبد قدیم میں بدایوں موریہ، شنگ، ساتواہن، پال اور تو مڑر وغیرہ خاندان کے زیر اقتدار رہا۔ عبد غزنوی (۱۹۹۵ء - ۱۰۳۰ء) میں بدایوں پانچال کے راجہ کے زیر فرمان تھا۔ اس وقت '' اُہی چھیتر'' (رام گر آنولہ) کی مرکزی پانچال کے راجہ کے زیر فرمان تھا۔ اس وقت '' اُہی چھیتر' (رام گر آنولہ) کی مرکزی حیثیت مائل برزوال تھی۔ رفتہ رفتہ اہی چھیتر (۱۳۵۰ء) کے بجائے بدایوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی۔ ۵۰ می ھر ۱۹۱۰ء میں راشر کوئی خاندان کا راجہ مدن پال یہاں کا حیثیت حاصل ہوگئی۔ ۵۰ می ھر ۱۹۱۰ء میں راشر کوئی خاندان کا راجہ مدن پال یہاں کا مراب تھا اور وہ محمود غزنوی (ف ۱۹۳۰ء) کا ہم عصر تھا۔ اس کے عبد میں مسلمان بدایوں میں آکر آباد ہوئے۔ ( تذکرہ الواصلین ہیں: ۲) فتح دبلی ۱۹۲۲ء ہے تبل سرز مین ہند کی جن بستیوں کو اولیاء اللہ کے مقدس نفوں اپنی ضیاباریوں سے منور کر رہے تھے، ان میں بہرائج ، قنو ج، اجمیر اور ناگور کے ساتھ ایک نام بدایوں کا بھی ہے اس حقیقت کا شوت مضرت ملم شہید (ف ۹۰ می سر ۱۰۱۸ء) حضرت علی شہید (ف ۹۰ می ر ۱۰۱۸ء) حضرت علی شہید (ف ۹۰ می ر ۱۰۱۸ء) کی آمد صفراء اللہ بن کئی (ف ۹۰ می سر ۱۰۱۸ء) کے مزارات ہیں جو محم فوری (ف ۲۰ میاء) کی آمد سے قبل بدایوں میں مسلمانوں کی آمد کیا مقالات میں۔ (تاریخی مقالات میں۔ ۱۲)

مؤرخین بدایوں کے مطابق ۲۱ مرہ مرہ میں حضرت سالار مسعود غازی (ف ۱۰۳۴ء) بدایوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی علوم وفنون کی روشن بدایوں کر حملہ آور ہوئے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی علوم وفنون کی روشن بدایوں کی سرزمین پر بھی پڑنے لگی اور وہ اس طرح کہ بعض مسلم خاندان و قبائل خانقا ہوں، مدرسوں، اور مسجدوں کی تعمیر وتشکیل کا کام انجام دینے لگے۔ عہد غزنوی کی بدایوں کے جانب شرق مائل بہ شال بہ مقام سورج کمنڈ ایک مسجد کا پتا چاتا ہے جو عہد عالمگیری تک موجود تھی۔ (اکمل التاریخ جرائی)

299ھ ۱۲۰۳ء میں قطب الدین ایب (ف ۱۲۱۰ء) نے قلعہ بدایوں فتح کیا (قاریخ فرشتہ جرائی ایک اور وہ تقریباً یہاں ایک سال قیام پذیررہا تا کہ راجپوتوں کی حکومت کا مکمل خاتمہ کر کے اس علاقے پر اپنا مکمل اقتدار قائم کر سکے۔ اس کے دوران قیام بنیادرکھی گئی۔مبحد 'وران قیام (۱۲۰۲ء۔۱۲۰۳ء) ایک مسجد اور ایک مدرسہ کی بنیادرکھی گئی۔مبحد 'وران قیام (۱۲۰۲ء۔۱۲۰۳ء) ایک مسجد اور ایک مدرسہ کی بنیادرکھی گئی۔مبحد ' جامع

قطبی" اور مدرسہ" مدرسہ معزیہ کے نام سے تاریخوں میں مذکور ہواہے۔ (تذکرة الواصلین،ص:۹۲، بدایول۔ قدیم وجدید،ص:۱۵۱) 'فوائد الفوادُ میں مدرسہ کے ایک استادخواجہ زین الدین کا تذکرہ آیاہے۔

محمد غوری ہی کے عہد فتو حات میں مش الدین التمش (ف ۱۳۳۱ء) ۱۰۰ هر ۲۰۰ هر ۲۰ هر ۲

سلطان التمش کے بعد بھی فلمی (۱۳۹۰ء ۱۳۲۱ء)، تغلق (۱۳۱۱ء ۱۳۱۱ء)، سید (۱۳۱۱ء ۱۳۵۱ء)، لودھی (۱۳۹۱ء ۱۳۹۱ء) اور مغل بادشاہوں کے عہد سید (۱۳۱۲ء ۱۸۵۷ء) کے بدایوں مسلم حکومت کا ایک صوبہ رہا۔ جس کا گورنر عامل کہلاتا تھا۔ (۱۳۵۶ء ۱۸۵۷ء) کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ (واقعات ہندس: ۵۵ تا ۵۵)۔ شہنشاہ عالم گیر کی وفات ۷۰ ۱۱ء کے بعد جب مغل سلطنت میں ضعف آیا تو روہیلہ شہنشاہ عالم گیر کی وفات ۷۰ ۱۱ء کے بعد جب مغل سلطنت میں ضعف آیا تو روہیلہ پیمانوں نے اس علاقے میں قدم جمالیے۔ اور روہیل کھنڈ کا علاقہ ایک خود مختار ریاست کی شکل میں تاریخ کے صفحات پر اجرا۔ ۲۵۷۱ء میں نواب اودھ شجاع الدولہ بدایوں پر قابض ہوا۔ (کنزالتاریخ، ص: ۲۲۸ تا ۲۹۹) ۲۵۷۱ء سے ۱۰۸۱ء تک بیا علاقہ برد کردیا۔ آگریزوں کے برد کردیا۔ آگریزوں کے برد کردیا۔ آگریزوں کے میں نواب اودھ نے اے اگریزوں کے سرد کردیا۔ آگریزوں کے میں نواب کا حاکم کلکٹر کہلایا۔ ایشا میں سبوان ضلع بنابعد کو بدایوں کی صوبائی حیثیت دی گئ اور وہاں کا حاکم کلکٹر کہلایا۔ ایشا میں سبوان ضلع بنابعد کو بدایوں ان کلکٹروں کے زیر انتظام رہا۔ تا آئکہ ۱۵ راگت

ے ۱۹۴۷ء کو بدایوں میں بھی آ زادی کا حصنڈ الہرادیا گیا۔

بدایوں کی بسیط تاریخ کو، جو اپنے جلومیں بعض خاص تاریخی واقعات، بعض حکمرانوں کی نقدیریں، بعض مقدس نفوس کی علمی و تبلیغی کوششیں، شعرا و ادبا کے تصنیفی کارنا ہے اور قدیم آثار و کتبات کا ایک بڑا ذخیرہ رکھتی ہے ، صفحے دو صفحے میں پیش کرنا مشکل ہے۔ غالب کی بھی اس تاریخی اور علم خیز شہر سے تعلق ونسبت کی متعدد پختہ بنیادیں میں۔ لہذا اس شہر کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کی ادبی ابھیت وحیثیت پر بھی تعارفی نوٹ ضروری معلوم ہوتا ہے۔

اسلامی ہند کے دوراؤل سے مغلوں کے عہد شباب تک بزرگان دین کی ایک بڑی جماعت بدایوں میں متوطن نظر آتی ہے۔اس دور کے جینے بھی تصنیفی، تالیفی و شعری کارنا ہے ہیں وہ انہی بزرگول کے ہیں۔معروف اساء صاحبِ مشارق الانوار،مولانا رضی الدین صغانی (ف ۱۳۵۳ء) اور خواجہ نظام الدین اولیاء (ف ۱۳۲۳ء) کے ہیں۔ اس جماعت میں شیخ شہاب الدین مہمرہ (ف ۱۲۸۷ء)، امیر حسن سجزی گ

ا خلیق احمد نظای لکھتے ہیں:

بدایوں کی گورنری ایک ایسا امتیاز تھا جوسلطنت کے ممتاز ترین اور اہم ترین افتخاص کو دیا جاتا تھا... بدایوں کی گورنری تختِ دہلی کے لیے بہلی سٹرھی تھی۔ ایلتمش ، رکن الدین وغیرہم اس علاقے میں بیہ خدمت انجام دے چکے بتھے۔ (تاریخی مقالات ہس:۲۲م)

ی شالی ہند میں گیارہویں اور بارہویں صدی عیسوی کے وسط میں اکھرنے والی زبان اسانیات کی اصطلاح میں ہند میں گھی دستیاب ہوا۔ حضرت شاہ اسیرالدین محمود چراغ دبلی (ف ۲۵ساء) سے منقول ہے کہ جب مولانا علاء الدین اصولی (ف ۲۹۳ ھر ۱۹۲۳ھر ۱۳۳۹ء) نے حضرت نواجعلی مولا بزرگ (ف ۲۹۳ھر ۱۳۳۹ء) کے دستِ مبارک سے حضرت نظام الدین اولیا (ف ۱۳۳۳ء) کے دستِ مبارک سے حضرت نظام الدین اولیا (ف ۱۳۳۳ء) کے سر پر دستار بندھوائی تو اس دقت مولانا علی بزرگ نے برزبان ہندوی کہا:

"ادے مولانا! سے بڈا ہوی'' لیتنی سے بزرگ ہوگا۔ مولانا اصولی کے استفار پر مزید فر مایا کہ'' جو منڈ اسا باندھ سو پائن پسرے' بیتنی جو دستار باندھ رہا ہے وہ اس کے پاؤں پڑ رہا ہے۔ سے اردو کے اولین جملول میں سے ہے۔ (فیرالجالس بھی: ۱۹۱۱)

(ف ١٣٣٤ء)، شخ ضياء الدين شخشي (ف ١٣٥٠ء) فارى كے ممتاز شاعر كى حيثيت سے معروف ہيں۔ اكبراعظم (ف ١٦٠٥ء) كے عبد كے ممتاز شعرابيں جمال الدين خال ناصحی (ف ١٩٨٥ء)، ملا عبدالقادر، قادر، ناحی (ف ١٩٨١ء)، ملا عبدالقادر، قادر، البدايونی (ف ١٩٨١ء)، ملا عبدالقادر، قادر، البدايونی (ف ١٩٩٥ء) كے نام اہم ہيں۔

شالی ہند میں اردو شاعری کے آغاز کے ساتھ ہی بدایوں بھی اردو شاعری سے روشناس ہوا۔ اٹھارہویں صدی کے شعرائے بدایوں کے متعدد نام اردو تذکروں میں ملتے ہیں۔عبدالحی تابال (ف۹ سام)،معین الدین معین (ف۹ سام)، شاہ محدی ملتے ہیں۔عبدالحی تابال (ف۹ سام)، شاہ محدی بیرار (ف۹ سام)،اکرام اللہ محشر (ف۱۸ سام)،نواب ظہوراللہ خال نوآ (ف۱۸ سام) کے نام معروف ہیں۔

انیسوی صدی میں بدایوں میں با قاعدہ شعروادب کی بساط می بچھ گئ۔ شعراب بدایوں نے اسا تذہ میں ذوق ، غالب، معروف ، عارف ، ساتذہ میں ذوق ، غالب، معروف ، عارف ، رائح ، طہیر ، داغ ، حاتی اور شیفتہ وغیر ہم اور لکھنوی اسا تذہ میں آتش ، افضل ، سلیم ، امیر ، جلال ، فراق وغیر ہم سے استفاضہ واستفادہ کیا۔ اس طرح بدایوں میں دبلی اور لکھنو دونوں کے لیجے اور شعری اسالیب طرز اظہار و بیان مقبول دمروج ہوا، کیا ورائحنو دونوں کے لیجے اور شعری اسالیب طرز اظہار و بیان مقبول دمروج ہوا، لیکن بدایوں کے شعری ماحول پر لکھنو کے مقابلے دبلی اسکول کا اثر غالب رہا۔ ذوق ، عالب ، ظہیر ، داغ اور احسن مار ہروی کے تلامذہ نے اس رنگ کو یہاں پر وان چڑھایا۔ عالب ، ظہیر ، داغ اور احسن مار ہروی کے تلامذہ نے اس رنگ کو یہاں پر وان چڑھایا۔ اور بیا کی بدایونی (ف ۱۹۲۵ء) کے تلامذہ کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔

انیسویں صدی کے آخری چار دہے اور بیسویں صدی کے ابتدائی تین دہے بقول شخصے بدایوں کے لیے کا فی '' شاعر خیز اور شعرانگیز'' تھے۔ یہ شعری تسلط کا زمانہ تھا۔ چنانچ شعراکی ایک بڑی تعداد بدایوں کے ادبی ماحول پر سایہ فکن نظر آتی ہے۔ چند ممتاز نام حب ذیل ہیں:

عبدالحی بیخود بدایونی (ف۱۹۱۲ء)، مولوی انصار حسین زلاتی (ف۱۹۲۵ء)، علی احد خال اسیر (ف۱۹۲۵ء)، رفیع احمد عالی (ف۱۹۳۵ء)، تولاحسین تولا (ف۱۹۳۹ء)، تولاحسین تولا (ف۱۹۳۹ء)، شوکت علی خال فانی (ف۱۹۳۱ء)، قمرالحن قمر (ف۱۹۳۱ء)، شوکت علی خال فانی (ف۱۹۳۱ء)، قمرالحن قمر (ف۱۹۳۱ء)، مجمم الدین احمد تاقت (ف۱۹۳۵ء)۔

اس شعری تسلط کے باوصف علمی رجحان بھی مفقود نہیں ہواتھا۔ چنانچہ صاحب ''معیارالبلاغت' ننشی دبی پرشادسح (ف ۱۹۰۳ء) صاحب تذکرہ 'شمیم بخن' عبدالحی صفآ (ف ۱۹۱۳ء) صاحب' تنقید لسان (ف ۱۹۱۳ء) صاحب' تنقید لسان الغیب' ابوالحسن صدیقی (ف ۱۹۲۸ء) صاحب 'مسئلہ علم مسلم مفکرین کی نظر میں' مولانا الغیب' ابوالحسن صدیقی (ف ۱۹۲۸ء) صاحب 'مسئلہ علم مسلم مفکرین کی نظر میں' مولانا لیعقوب بخش راغب (ف ۱۹۲۹ء) صاحب 'مضامین میر محفوظ علی'، میر محفوظ علی وفیل (ف ۱۹۲۵ء) وغیرہ اس علمی وادبی رخان کی ایک علامت قرار دیے جاسکتے ہیں۔

بیسویں صدی نثر کی صدی قرار دی گئی۔ اس صدی کے آخری چھ دہوں میں مرزبین بدایوں ہے گئی قابل ذکرنام منظرعام پرآئے جن میں ہے دوایک نے دانشوری کی سطح کوچھولیا۔ مثلاً سلطان حیدر جوش (ف ۱۹۵۳ء)، پروفیسر ضیاء احمد (ف ۱۹۷۳ء)، ابوالفضل صدیقی (ف ۱۹۸۳ء)، افراکش ابواللیث صدیقی (ف ۱۹۹۳ء)، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی (ف ۱۹۹۳ء)، پروفیسر آل احمد سرور (ف ۲۰۰۲ء)، ڈاکٹر ظمیر احمد صدیقی (ف ۲۰۰۳ء)، پروفیسر ابراہیم طلیل (مرحوم) کے نام پیش کیے جاسکتے ہیں۔ شعرامیں بھی سے چند نام قابل پروفیسر ابراہیم طلیل (مرحوم) کے نام پیش کیے جاسکتے ہیں۔ شعرامیں بھی سے چند نام قابل زف سام ۱۹۹۱ء)، ابراحسی زکر ہیں — ضیاء القادری (ف ۱۹۷۹ء)، شکیل احمد شکیل (ف ۱۹۹۱ء)، ابراحسی (ف سام ۱۹۷۱ء)، ابراحسی (ف سام ۱۹۹۱ء)، ابراحسی (ف سام ۱۹۹۱ء)، افروق احمد محشر (ف ۱۹۹۳ء)، انجم فوقی (ف ۱۹۹۹ء)، دلاور فگار (ف ۱۹۹۹ء)، اسعد بدایونی (ف ۱۹۹۳ء)، دلاور فگار (ف ۱۹۹۹ء)، امرون کی جن ادبی فرزندوں کا

سفر ابھی جاری ہے۔ ان میں ڈاکٹر حنیف نقوی (بنارس)، جیلائی بانو، عبداللہ ولی بخش قاوری، ویریندر پرشاد سکسینہ، ڈاکٹر اسد اریب، ادا جعفری (کراچی)، زہرہ نگاہ (کراچی) وغیرہ کے نام ممتاز ہیں، جن کے نثری وشعری کارناموں سے بدایوں کی عظمت وفتہ کے نقوش ابھی معدوم نہیں ہوئے ہیں۔



کیمرے سے لی گئی مرزا کی اولین تصویر- ۱۸۶۷ء (ماخذ: دیوان غالب، نظامی ایڈیشن،طبع سوم ۱۹۲۰ء)

### عهدغالب كابدابول—ايك منظرنامه

بدایوں کی تاریخی عظمت و اہمیت کے مختصر تعارف کے بعد غالب اور بدایوں کے تعلق سے بیہ جاننا ضروری ہوجا تا ہے کہ بدایوں اپنے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے گرچہ غالب کے مولدا کبرآ باد اور مسکن و مدفن د ہلی کے وسط میں نہیں تھا، لیکن غالب سے بہت پہلے سیاح معرفت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء (ف ۳۲ساء) نے د بلی اور بدایوں کی مزلوں کو ملادیا تھا۔ اسلامی علم وفضل اور معرفت وطریقت کے موکب کی یہ بھی ایک منزل تھی۔

عبد غالب میں بدایوں قدیم نام بداؤں (BADA,OON) کے نام ہے موسوم عبد غالب میں بدایوں قدیم نام بداؤں (BADA,OON) کے نام ہے موسوم تھا۔لیکن منتی نبی بخش حقیر کے نام غالب کے دوخطوط (خط نمبر ۹،۲ مارچ ۱۸۴۸ء، نمبر ۱۹،۱۸ و ارنومبر ۱۸۵۲ء) میں جہاں بدایوں کا نام آیا ہے وہ انگریزی میں گزئے کیے گئے تلفظ Budaun (بدایوں) کے مطابق ہے۔ غالبًا یہ جدید طرز کتابت کا کرشمہ ہے۔

ا یبال بیفلطنبی نہ ہو کہ انگریزوں نے بدایوں کا تلفظ بُدایوں (ب پرضمہ کے ساتھ ) کیا تھا۔ بات دراصل بہت کہ انگریزی حرف یو (U) کا استعمال کرتے ہتے۔ بدایوں کی بہت کہ انگریزی حرف یو (U) کا استعمال کرتے ہتے۔ بدایوں کی طرح پنجاب، تکھنو، کرنول، کلکتہ وغیرہ میں بھی حرف (U) کا استعمال دراصل فتحہ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بہت طرح پنجاب، تکھنو، کرنول، کلکتہ وغیرہ میں بھی حرف (U) کا استعمال دراصل فتحہ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بہت نازک کلتہ ہے جھے بغیرا کثر دستاویزات میں درج غیرمعروف ناموں کا تلفظ کچھ سے بچھے ہوگیا ہے۔

ایک فاری خط بنام میرتفضل حسین خال خیرآ بادی میں قاضی فصیح الدین کے نام کے ساتھ وطنی نسبت کے طور پر'' بکداؤنی'' لکھا ہے۔ (باغ دو درص ۵ ۱۲۳) اس سے بتا چلتا ہے کہ غالب اس شہر کا تلفظ بداؤل کرتے اور بداؤں ہی لکھتے تھے۔

عہدغالب میں بدایوں علم وادب کے میدان میں کس مقام پراستادہ تھا، اس سلسلے میں ظفر حسن بدایونی کا حسب ذیل اقتباس شہر کے ادبی مزاج و گفتار پر پچھ پچھ روشنی ڈالتا ہے:

" میرے والد ماجد مولوی مظہر حسین صدر اعلیٰ بدایوں مرحوم و مغفور جوخود ایک فاصلِ جلیل ہے، فرماتے ہے کہ جب ہم نوعمر ہے تو شہر (بدایوں) کے اصحاب بُنبہ و دستار کو دیکھتے ہے، ابونواس اور متنبی کے اشعار پر بحث و مذاکرہ کررہے ہیں۔ جوانی کے زمانے میں وہ چرہتو اشعار پر بحث و مذاکرہ کررہے ہیں۔ جوانی کے زمانے میں وہ چرہتو سننے میں نہ آئے البتہ عرفی ونظیری کے مباحث رونق بزم اوب کا ذریعہ بن گئے۔ آخری دور میں یہ باتیں خواب و خیال ہوگئیں۔ ہاں دائے و امیر کے تذکرے مرمایہ آرائش محفل رہ گئے۔"

(لمعات بص: ۲، بحواله تذكره شعراے بدایوں ج را بص ۱۷)

تاریخ بدایوں کے مطابع سے پاچلاہ کہ عہد غالب کا بدایوں، تعلیم وتعلم، تصنیف و تالیف، رشد و ہدایت اور شعروادب کے مشاغل سے جُوا ہواتھا۔ سیاسی انحطاط وانتشار کے باوجود یہاں کی علمی زندگی پر زوال کے آ خار نظر نہیں آتے۔ شایداس کی وجہ یہ رہی ہوکہ بدایوں کی تہذیبی وعلمی زندگی پر علما کی گرفت مضبوط تھی۔ اگر ملکی سطح پر دیکھیں تو ان علمات بدایوں کی تہذیبی وعلمی زندگی پر علما کی گرفت مضبوط تھی۔ اگر ملکی سطح پر دیکھیں تو ان علمات بدایوں کی سوچ میں ذہنی بالیدگی اور فکری تو انائی کا عضر نظر نہیں آتا۔ روایت اُن کے نزدیک حقیقت اور قدامت ہی ان کے لیے قدر اعلی تھی۔ بقول سید سلیمان ندوی:

'' تیسرا فریق وہ تھاجو شدّت کے ساتھ اپنی قدیم روش پر قائم رہا اور اپنے کو اہل السنّہ کہتا رہا۔ اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور بدایوں کے علما تھے۔'' اس قد امت پہندی کے باوجود پروفیسر آل احمد سرور کے الفاظ میں: اس قد امت پہندی کے باوجود پروفیسر آل احمد سرور کے الفاظ میں: '' یہ دنیا ایک تہذیبی ماحول، ایک ادبی ذوق اور ایک علمی نظر رکھتی تھی۔جومحد دد ہوتے ہوئے بھی لائق احترام اور قابلِ قدرتھی۔''

(کلیات ضیاء بس:۵۸)

شاہ ولی اللہ محد فراوی (ف ۱۲ اء) کے خانوادے سے تلمذر کھنے اور سند حاصل کرنے والے متعدد علما یہاں درس وافقاء میں مشغول ہتے۔ علماء کے گھر ہی ان کے مدر سے سخے۔ بعض علماء نے با قاعدہ خانقا ہوں میں بیٹے کر رشد وہدایت کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ ان علماء کی تصنیف و تالیف کے موضوعات بیشتر کلای، فقہی، دری شروح، تصوف ادر مختلف علماء کی تصنیف و تالیف کے موضوعات بیشتر کلای، فقہی، دری شروح، تصوف ادر المل حدیث سے مذاہب کار دّوابطال تھے۔ عیسائیوں، آریہ ساجیوں، قادیا نیوں، شیعوں اور اہل حدیث سے تحریری و تقریری مناظرے اس علمی زندگی کا حصہ تھے۔ یہ مناظرے قبل و قال، طنز و تحریف، سب وشتم، تعصب و تنگ نظری اور سوتے تعییر کے سب آئ بے از معلوم ہوتے تعریض، سب وشتم، تعصب و تنگ نظری اور سوتے تعییر کے سب آئ بے از معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اُس دور کی علمی چہل پہل کار بھی ایک سب ہوا کرتے تھے۔ سیر لیکن یہ حقیقت ہے کہ اُس دور کی علمی چہل پہل کار بھی ایک سب ہوا کرتے تھے۔ سیر لیکن یہ حقیل شہید (ف ا ۱۸۲ء) کی تو حید خالص اور اصلاح رسوم و بدعات سے شاہ آسمعیل شہید (ف ا ۱۸۳ء) کی تو حید خالص اور اصلاح رسوم و بدعات سے

شاہ اسمیل شہید (ف ۱۸۳ء) کی توحید خاتص اور اصلاح رسوم و بدعات سے متعلق تالیفات و تقاریر نے کئی علمی مسائل کھڑے کردیے۔ '' مسئلہ امکان نظیر و امتناع نظیر'' اُس دور کا سب سے اہم اور سرگرم علمی مسئلہ قرار پایا۔اور اس پر بحثیں شروع فظیر'' اُس دور کا سب سے اہم اور سرگرم علمی مسئلہ قرار پایا۔اور اس پر بحثیں شروع

ا یہ مسلد کلای اور منطقی تھا۔ اس کے دلائل و براجین اس ورجہ غامض ومشکل سے کہ علاکو پسید آجائے لیکن برتشی سے بید مدارس کی علمی چہارہ ایواری سے نگل کر واعظین اور مقررین کے ذریعے عوام تک پہنچ گیا۔
اس غامض مسئلے کومولا نا حالی نے صوف چارہ طروں میں کس خوبصورتی سے پیش کردیا ہے۔ لکھتے ہیں:
"اس مسئلہ میں مولانا اسلمیل شہید کی بیرائے تھے کہ خاتم النہین کامٹل ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے،
ممتنع بالذات نہیں ہے۔ یعنی آئخضرت کامٹل اس لیے پیدائہیں ہوسکتا کہ اس کا پیدا ہونا آپ کی خاتم یت کے منانی ہے؛ نہ اس لیے کہ خدااس کے بیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ برخلاف اس کے مولانا انسل حق کی بیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ برخلاف اس کے مولانا انسل حق کی خاتم النہیں کرسکتا ای طراق میں النہیں کرسکتا ای طراق خاتم النہین کامٹل بھی پیدائیوں کرسکتا ہی طراق خدا اپنامٹل پیدائیوں کرسکتا ای طراق خاتم النہین کامٹل بھی پیدائیوں کرسکتا۔" (یادگار غالب میں دورے)

ہوگئیں۔ شاہ تھر اکن دہلوی (ف ۲ ۱۸۴ء) ان کے تلافہ اور مستر شدین شاہ اسمعیل شہید کے نظریات کے حامی و مبلغ تھے۔ جبکہ مولوی محبوب علی دہلوی (ف ۱۸۵۴ء) اور مسہید کے نظریات کے خالف و منکر تھے۔ انہوں نے مولانا فضل حق خیر آبادی (ف ۱۸۲۱ء) ان نظریات کے مخالف و منکر تھے۔ انہوں نے شاہ صاحب کے نظریات کے رد وابطال کا آغاز کیا۔ اس مخالفت کو مولانا فضل حق خیر آبادی کے اُس مخضر رسالے 'امتناع النظیر' (۱۸۲۵ء) سے علمی اختلاف کا جواز مل خیر آبادی کے اُس مخضر رسالے 'امتناع النظیر' (۱۸۲۵ء) کے علمی اختلاف کا جواز مل گیا جس میں تقویۃ الایمان (شاہ اسمعیل شہید) کی عبارت پر اعتراض کے بعد '' مسئلہ امکان وامتناع نظیر'' کی بحث کا آغاز ہوا۔

راقم الحروف ہنے اپنے ایک مضمون'' عہد غالب سے تحریک احیاے دین کے پس منظر میں''(غالب نامہ، دہلی۔ جولائی ۱۹۹۸ء) میں تحریک ولی لٹبی کے اصلاحی و انقلابی حدود کی درجہ بندی کرتے ہوئے اس کے پانچ محاذ قرار دیے تھے اور پانچویں محاذ کو معاشرتی محاذ قرار دیا تھا۔ اس محاذ کی نوعیت کے بارے میں لکھاتھا:

'' پانچوال معاشرتی محاذجس کا دوع عناه اسمعیل شہید کی کتب اور سید احمد شہید کی روحانی زندگی ہے ہوا۔ گو اس کا سلسلہ استناد شاہ ولی اللہ دہلوی ہے ملتا ہے لیکن بیشاہ عبدالعزیز (ف ۱۸۲۵ء) شاہ محمد المحتی (ف ۱۸۲۵ء) اور شاہ عبدالغادر (ف ۱۸۱۵ء) اور شاہ عبدالغنی المحتی (ف ۱۸۵۸ء) اور شاہ عبدالغنی (ف ۱۸۵۸ء) کے واسطول ہے مولانا قاسم نانوتوی (ف ۱۸۵۰ء) کے واسطول ہے مولانا قاسم نانوتوی (ف ۱۸۵۰ء) کے واسطول میں کوششول کے ذریعے مسلمانوں میں ایک خاص علمی و فکری مسلک کی بنیا دیوی جو مسلک دیویند' کے نام ایک خاص علمی و فکری مسلک کی بنیا دیوی جو مسلک دیویند' کے نام سے مشہور ہوا۔''

ال "مسلک دیوبند" کے خلاف جو" مسلک اہلِ سنت و الجماعت" ظہور میں آیااس کا ابتدائی مرکز بدایوں تھا۔ بعد میں مولانا احد رضا خال بریلوی (ف197ء) کی نبیت سے بیددیوبندی مسلک سکے بالمقابل" بریلوی مسلک" کے نام سے موسوم ہوا۔ میں سبت سے بیددیوبندی مسلک سکے بالمقابل" بریلوی مسلک" کے نام سے موسوم ہوا۔ سبت سے بیدی شیس رہنا چاہیے کدائ "جدیدی فرقے" کا تعلق اولاً بدایوں ہی سے تھااورائ فرقے کے سیات ذبی شیس رہنا چاہیے کدائ "جدیدی فرقے" کا تعلق اولاً بدایوں ہی سے تھااورائ فرقے کے سے بات ذبی شیس رہنا چاہیے کدائ "جدیدی فرقے" کا تعلق اولاً بدایوں ہی سے تھااورائ فرقے کے

اب رہے غالب تو اُن کا نقطہ نظر شاہ اسمعیل شہید سے ملتا تھا۔ یعنی وہ غیر مقلد اور تو حید خالص کے حامی تنے (یا دگار غالب، ص ۸۱، غالب نامہ، ص:۵۰) ایک خط میں نواب علاؤالدین احمد خال کو لکھتے ہیں:

کلیات نظم فاری (۱۸۲۳ء) کی چھٹی مثنوی بیان نموداری شانِ نبوّت و ولایت ' مسئلدامکان نظیر و امتناع نظیر پر غالب کے نقط نظر کی واضح تر جمان ہے۔ یہ مثنوی ۱۲۸ اشعار پر مشتل ہے۔ شروع کے ۹۸ اشعار مولا نامحمر سالم دہلوی کے ایک نثری رسالے کا منظوم فاری تر جمہ ہیں۔ جومرزانے بہا درشاہ ظفر کی فر مائش پر کیا تھا۔ یہ منظومہ ۱۸۵۲ء میں مع تحریر مولوی محمد سالم مطبع سلطانی دہلی سے چھپ کر شائع ہوا۔ مولانا راشد کاندھلوی نے اپنے ایک مضمون غالب کا منظومہ (آجکل، اپریل ۱۹۹۰ء) میں یہ انکشاف کیا کہ اس مثنوی کے آخر کے ۳۰ (شمیں) اشعار جومئلہ امکان وامتناع نظیر کے موضوع پر ہیں اور بہ ظاہر مولانا فضل حق خیر آبادی کی تائید و توثیق کرتے نظر آتے ہیں،

بقیہ حاشیہ، ص: ۲۸ — بانی عثانی خاندان ہی کے علا تھے۔ جنہوں نے شاہ اسلیمل شہید اور اُن کے تبعین سے تقریری وتحریری مناظرے کر کے اس تحریک کو نخبدی تحریک کے مشابہ قرار دیتے ہوئے تکفیری حدود میں لاکھڑا کیا تھا۔ مولا نا احمد رضا خال فاضل بریلوی کے منصۂ شہود پر آجانے کے بعد بیک قلم تمام علاے و یو بندگی تکفیر کردی گئی جو ولی اللّٰہی فکر کے علم بردار تھے۔ اعلیٰ حضرت کے فعال اور متحرک قلم نے سنّی مسلک کی تشہیر و تبلیغ کی اور بالاً خرید فرقہ ؛ مسلک اعلیٰ حضرت ، بریلوی مسلک یا مسلک اہل سنت و الجماعت کی اصطلاح اور شیعت کے ظہور الجماعت کی اصطلاح خوارج اور شیعت کے ظہور شیوع کے بعد رائج ہوئی تھی اور مذاہب اربعہ کے مانے والے خود کو اہل سنت و الجماعت ہی کہتے رہ شیوع کے بعد رائج ہوئی تھی اور مذاہب اربعہ کے مانے والے خود کو اہل سنت و الجماعت ہی کہتے رہ شیوع کے بعد رائج ہوئی تھی اور مذاہب اربعہ کے مانے والے خود کو اہل سنت و الجماعت ہی کہتے رہ بیں سیکن اب بیاصطلاح ایک محدود فرتے کی اسلامی شناخت بن چکی ہے۔

ایک اتفاقی اور ہنگامی صورت میں غالب نے موزوں کیے تھے۔ جوجنوری ۱۸۵۷ء سے کچھ پہلے کے کہے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ (غالب کی چند فاری تصانیف ہص:۱۳۲) حالی نے لکھاہے:

"باوجود کیکہ مولا نافضل حق نے اس مسکلے کے متعلق جو پچھان کی رائے تھی مرزا کے خوب ذبمن نشیس کردی تھی اور مرزا ای کو اپنی مثنوی میں بیان کرنا چاہتے ہے۔ مگر جس طرح ایک ٹیڑھی چیز نگی میں آکر سیدھی ہوجاتی ہے ای طرح مرزا کی راست بیانی نے اس ٹیڑھی رائے سیدھی ہوجاتی ہے ای طرح مرزا کی راست بیانی نے اس ٹیڑھی رائے کی تمام بل نکال ڈالے اور بغیر اس کے کہ مرزا کو وہا بیوں کی جمایت منظور ہو، جوٹھیک بات تھی وہ ان کے قلم سے بے اختیار شک پڑی۔ پھر منظور ہو، جوٹھیک بات تھی وہ ان کے قلم سے بے اختیار شک پڑی۔ پھر کو مولا نا (فضل حق) کے جبر سے لکھا ہے اس کے وم رزا کے اصلی خیالات سے پچھتعلق نہیں۔" (یادگار غالب می ۱۸۱۸)

غالب کے عہد کی دلی میں مذکورہ علمی مسئلے پر بحث ومباحثے کابازار بہت دنوں گرم رہا۔ وہلی کی طرح بدایوں کے علما اور ان کے تبعین بھی دوگروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ بدایوں کے عثما نی خاندان کے علما پر مشتمل تھا، اس خاندان کے بیشتر اکابر غالی حفی تھے۔ اور '' ردِ وہابیت'' کو خدمتِ دین تصور کرتے تھے۔ مولوی عبدالمجید قادری خفی تھے اور '' ردِ وہابیت'' کو خدمتِ دین تصور کرتے تھے۔ مولوی عبدالمجید قادری (فسل مول مست بدایونی نے شاہ اسلمعیل شہیدی زندگی ہی

ا ویکھیے غالب نامہ (ص:۴۹) غالب کے ایک فاری خط میں بھی اس بحث کا حوالہ موجود ہے۔ جو انہوں نے کا ارجنوری ۱۸۵۷ء کو سلطان العلما مولوی سید تحر مجتزلات وی (ف۔۱۸۶۷ء) کولکھا تھا۔ خط کی متعلقہ عبارت حسب ذیل ہے:

" دریں ہنگام درشبردو دانش مند باہم درآ و یخته اند۔ یکے می سراید که آفریدگار ہمتا ہے حضرت خاتم الانبیاء علیہ و آلہ السلام می تواند آفرید وایں کے می فر ماید کے ممتنع ذاتی و محال ذاتی است۔ بندہ چوں ہمیں عقیدت (کذا۔عقیدہ) دارد، نظمے در گیرندہ بدیں مدعا سرانجام دادہ است۔ ہرآ نمینہ دحثم دارد کہ سواد بہ نورنظر اصلاح روشن شد۔"

( تجلیات ، عزیز به کلفنوی ، حصد دوم ، ص ۹۸ \_ ۱۹۷ \_ بخواله غالب کی چند فاری تصانیف ، ص: ۱۲۹ )

میں'' تقویۃ الایمان'' کے رد میں''ہدایت الاسلام'' کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ (اکمل التاریخ ج را میں: ۱۱۰) ہدایت الاسلام رسالہ شائع ہو چکا ہے۔ حامداللہ ندوی نے اس کے قلمی نسخے کا تعارف 'اردو مخطوطات'' (جمبئی ۱۹۵۲ء، ص:۲۲) میں کرادیا ہے۔

ای خاندان کے ایک بزرگ مولوی سعدالدین عثانی (ف ۱۲۸۳هر کے مسلک ۱۲۸۳هر) نے بدایوں میں ولی اللّٰبی افکاروخیالات اورشاہ استعیل شہیدؓ کے مسلک و نظریات کی اشاعت کی۔جس کی پاداش میں مولانا فضل رسول مست بدایونی کے ہاتھوں ان کو سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا (اردو نٹر کے ارتقاء میں علما کا جھہ، ص بی اس کے دورسائل کا ذکرڈ اکٹر محمد ایوب قادری نے اپنے محولہ صدرعلمی مقالے میں کیا ہے:

اسعادت دارین (اردو سالِ تایف ۱۲۵۰ هر ۱۲۵۰ مطبوعه مطبع صدیقی بریلی ۔ ۱۲۹۰ هر ۱۲۹۰ ه ۱۲۵۰ - بدعات کے رداورتوحید خالص کے بیان میں مدیقی بریلی ۔ ۱۲۵۰ هر ۱۲۵۰ هر مسائل اربعین ۔ (اردو ۔ سالِ تالیف ۱۲۵۱ هر ۱۲۵۰ هر ۱۲۵۰ مطبوعه مطبع صدیقی بریلی ۔ شاہ ایحق دبلوی کے رسالے '' مسائل اربعین' کا اردو ترجمه مِع شرح ۔ بدایوں کے عثمانی خاندان کے علاکایه دهر اشاہ اسمعیل شبید کو کا اردو ترجمه مِع شرح ۔ بدایوں کے عثمانی خاندان کے علاکایه دهر اشاہ اسمعیل شبید کو کا اردو ترجمه مِع شرح ۔ بدایوں کے عثمانی خاندان کے علاکایه دهر اشاہ اسمعیل شبید کو صاحب کی کتب'' تقویة الایمان' اور'' صراط متقیم'' کا موازنه کتاب التوحید (ازمجمر بن عبدالو باب نجدی ) سے کرکے ان کو خارج از اسلام اور ملت اسلامیه میں تفرقه ڈالنے والا فرد بتا تا تھا۔ اس جماعت کے سرخیل مولانا شاہ فضل رسول مست (ف ۱۸۷۲ء) اور ان فرد بتا تا تھا۔ اس جماعت کے سرخیل مولانا شاہ فضل رسول مست (ف ۱۸۷۲ء) اور ان سید اندیر حسین محدث وہلوی کے بیٹے مولانا عبدالقادر قادر کی (ف ۱۹۰۱ء) شھے۔ اس کے برخلاف دوسرا دھڑا سید نذیر حسین محدث وہلوی سیسوان کے ان علماکا تھاجو غیر مقلد شے اور مولانا سید نذیر حسین محدث وہلوی (ف ۱۸۵۳ء) سے سلسلیہ تلمذر کھتے تھے۔ ان میں مولوی امیر حسن سیسوانی (ف ۱۸۵۳ء) سے سلسلیہ تلمذر کھتے تھے۔ ان میں مولوی امیر حسن سیسوانی (ف ۱۸۵۳ء)

اورمولوی امیراحمد سهوانی (ف۱۸۸۹ء) کے نام ممتاز ہیں۔ بریلی میں مؤلانا محمد احسن نانوتوی (ف۱۸۹ء) اورمولوی نقی علی خال بریلوی (ف۱۸۸ء) کی معرکه آرائی نے نانوتوی (ف۱۸۹ء) کا ورمولوی نقی علی خال بریلوی (ف۱۸۹ء) کی معرکه آرائی نے اس علمی اختلاف کو با قاعدہ دوسلکول کی صورت دینے کی راہ ہموار کی اے علاے بدایول میں اس جدید فرقنہ اہل النہ والجماعت کے پرزور حامی بن کر اُبحرے۔ شیخو پور، بدایوں میں غالب کی وفات (فروری ۱۸۲۹) کے بعد ''مسئلہ امکانِ نظیر وامتناع نظیر'' پر ۱۸۸۸ھر امکانِ نظیر وامتناع نظیر'' پر ۱۸۸۵ھر امکانِ مناظرہ ہوا عبد القادر بدایونی اورمولانا امیر احمد سہوانی کے درمیان مناظرہ ہوا جسے ''مناظرہ احمدین' کے عنوان سے مولوی محمد نذیر سہوانی (فدامه) نے مطبع شعلہ طور، کانپور سے ۱۲۸۹ھر ۱۸۸۱ء میں طبع کرادیا۔ (احسن نانوتوی ہی ۱۸۵۰) اس مناظرہ کی اشاعت کے بعد بحث در بحث کا سلسلہ دراز ہوکر تقریباً پچاس سال مناظرہ کی اشاعت کے بعد بحث در بحث کا سلسلہ دراز ہوکر تقریباً پچاس سال جید جانوں ہوا دیا مناظرہ اور ہردوفر این کے رسائل طبع ہوتے رہے۔ چندرسائل کے اساء یہ ہیں: مناظرہ نمیں اوبام نجد یہ (مناظرہ احمدیہ کے دو میں) مولانا فضل مجید بدایونی مطبع اللی، آگرہ ۱۸۵۲ء

ان دنول بریلی میں مولانامحد احسن نانوتوی (۱۸۲۵ - ۱۸۹۵) ولی اللی افکار وخیالات کی نشر واشاعت کررہ ہے تھے۔ انبول نے ستبر ۱۸۶۱ء ہے تبل بریلی میں مطبع صدیقی قائم کیاااور اس مطبع ہے شاہ صاحب اور اُن کے شبعین کی کتب کی اشاعت کی (احسن نانوتوی ہے :۸۸) بریلی ہی ہے کارسمبر ماحب اور اُن کے شبعین کی کتب کی اشاعت کی (احسن نانوتوی ہے :۸۸) بریلی ہی ہے کارسمبر ۱۸۶۲ مولانا کہ ہفتہ وار اخبار احسن الاخبار جاری کیا ۔مطبع صدیقی اور احسن الاخبار کے مالک و مدیر مولانا خود جی تھے۔ (اختر شبنشاہی مصریم) مولانا نے ۱۸۷۲ء میں مصباح التبذیب (مصباح العلوم) سے نام ہے ایک اسلامی مدرسہ بھی قائم گیا تھا۔

تاریخی اعتبارے اگر ہر ملی اور دیو بند کے درمیان اختلاف کا نقطبہ آغاز تلاش کریں تو پتا چلتا ہے کہ دراصل اختلاف کی ابتدامولانا احمد رضاخال سے پہلے ان کے والدمولانا نقی علی خال (۱۸۳۰–۱۸۸۰ء) اور مولانا احسن کی ابتدامولانا احسن کی علائے تنظیر مولانا احسن کی علائے تنظیر مولانا احسن کی علائے تنظیر سے ہوئی تھی۔ اس کی تردید و دفاع علائے فرگئی کل اور علاے دیو بندنے پُر زور طریقے پر کیا۔ یہی بحث دراز ہوگر اعلیٰ حضرت تک پہنچی۔ اس سلسلے کے فریقین کے رسائل (جن میں چوٹی کے علما شامل ہیں) کا تعارف ڈاکٹر محمد ایوب قاوری نے اپنی کتاب ''احسن نا نوتوی'' میں گرادیا ہے۔

- 🖈 سعادت دارین ،مولانا سعدالدین عثانی مطبع صدیقی بریلی سا۱۸۷ء
- کے تنبیہ الجہال بالہام الباسط المتعال (مناظرہ احدید کے رد میں)،مفتی حافظ بخش بدایونی بکھنؤ سم ۱۸۷ء
- القول الفصیح (مولانا قاسم نانوتوی کے رسالے' تحذیرالناس' کے جواب میں)، مولوی فصیح الدین بدایونی، میرٹھ ۵۷۸اء
  - 🖈 احقاق الحق (تقوية الايمان كےرديس)،مولانافضل رسول مست،مطبوعه
- اسراج الایمان (احقاق الحق کا رد)، مولانا سید سراج احمد سبسوانی، مطبع بیت السلطنت، تکھنوک
- 🛠 مشمس الایمان (رساله سراح الایمان کارد)،مولا نامحی الدین قادری عثانی مطبوعه
- افادات صدید (مولوی امیرحسن سهوانی کے رسالے افادات ترابیہ کارد)،مولانا عبدالصمد سهسوانی،مطبوعہ
- الاباطیل فی الذب عن الثینج استیخ استعیل، مولانا سید امیر حسن محدث سهسوانی (مولانا فضل حق کے رسالے امتناع النظیر کارد)،مطبوعہ
- ہ ردّرسالہ قانون شریعت (مولوی امیر حسن سہسوانی کے رد میں)، مولوی الہی بخش مطبوعہ

(تفصیل کے لیے دیکھیں۔احسن نانوتوی جن ۱۹۳۰ میں ۱۹۳۰ حیاۃ العلماء بی ۱۹۳۰ معقولات کے ساتھ خاص اعتباء رکھنے والے علما اس دور کے دوسرے بڑے خیر آبادی طلمی سلسلے اور اس کے گل سرسبد مولا نافضل حق خیر آبادی (ف ۱۸۲۱ء) سے فکری جم آبنگی رکھتے تھے۔ خاص نام مولا نافضل رسول مست بدایونی (۱۸۹۸ء ماء) کا ہے جو مولا نا سخاوت علی جو نبوری (ف ۱۸۵۸ء) اور مولا نا نورالحق فرنگی محلی کا ہے جو مولا نا سخاوت علی جو نبوری (ف ۱۸۵۸ء) اور مولا نا نورالحق فرنگی محلی (ف ۱۸۵۸ء) مولا نافضل حق کے خاص مراسم اور فکری جم آبنگی تھی۔ (تذکرہ علمائے ہنداردوتر جمہ جن ۱۳۸۳) مولا نافضل حق سے خاص مراسم اور فکری جم آبنگی تھی۔ (عبدالقدیر بدایونی بین ۱۳۳) علم کلام پر مولا نا

فضل رسول کی کتاب'' المعتقد المنتقد (عربی) پرمولانافضل حق نے تقریظ بھی لکھی تھی۔ مولا نافضل رسول ردّ وہابیہ میں مولا نافضل حق کے ہم نوا تھے۔ انہوں نے شاہ اسلعیل شہید کی کتب اور نظریات کا تحریری بطلان کیا۔ اس سلسلے کی ان کی معروف کتاب '' سیف الجبار'' ہے۔ (اردو۔ سالِ تالیف ۱۲۶۵ ھر ۴۹۔ ۱۸۴۸ء۔ بار دوم مطبوعہ مطبع صبح صادق، ستیار پور۔ ۱۲۹۲ هر ۱۸۷۵ء) جوایک مقدمہ دو باب اور ایک خاتمے پر مشمل ہے۔مقدمہ میں صراط متنقیم کا بیان ہے۔ باب اول میں محمد بن عبدالوہاب کی تحریک اور شاہ استعمل کی تحریک جہاد کا بیان ہے۔ باب دوم میں محمد بن عبدالوہاب کی كتاب "كتاب التوحيد" كے باب اول كارد ہے۔ خاتمہ ميں شاہ آئخق كے بعض رسائل کی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دوسری کتب البوارق المحمد بیارجم الشیاطین النجدیہ ( فارى ، مطبوعه مير گھ) احقاقِ حن و ابطلال باطل، تلخيص الحق، تصحيح المسائل( فارى ) ، فوز المومنین بشفاعة الشافعین (اردو) ہیں جو ای سلسلے کی کڑیاں ہیں۔مولا نافضل رسول پہلے ہندوستانی عالم ہیں جنہوں نے شاہ استعیل شہید اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کے ورمیان فکری را بطے تلاش کیے اور ای نسبت سے ان پر لفظ '' وہائی'' کا اطلاق کیا۔ مسلمانانِ ہند کی قومی تاریخ میں لفظ وہائی کا غالبًا یہ اولین استعمال تھا۔ جو بعد میں خاندان ولی اللّٰد کے دوسرے اکابر پر بھی (جو برطانوی ہند کو دارالحرب کہتے تھے اور جہاد کو جائز قرار دیتے تھے) چسیال کیا جانے لگا۔انگریز مورخین نے اس لفظ کو باغی کے معنوں

لے لفظ "وہابی" ما ۱۷۳ تا ۱۸۰۳ء کے درمیان اہل عرب یا ترکوں نے وضع کیا۔ آل سعود اور محمد بن عبدالوہاب کی مشتر کہ سیائ و مذہبی تحریک نے شریف مکہ اور سلطنت عثانیہ کو ان کے بالمقابل کھڑا کردیا تھا۔ اس دوران مذہبی مناظرے، رسائل کی اشاعت اور فوجی معرکے جاری رہے۔ محمد بن عبدالوہاب کی بر پاکردہ توحید خالص اور اس کے اثر کے تحت آل سعود کا بصورت حکرال ظہور وفق حات عبدالوہاب کی بر پاکردہ توحید خالص اور اس کے اثر کے تحت آل سعود کا بصورت حکرال ظہور وفق حات حاصل کرنا ترکوں اور شریف مکہ کوایک آئے نہ بھا تا تھا۔ چنا نچ نفرت انگیز سیاسی پر دپیگنڈے کے طور پر حاصل کرنا ترکوں اور شریف مکہ کوایک آئے نہ بھا تا تھا۔ چنا نچ نفرت انگیز سیاسی پر دپیگنڈے کے طور پر ان کے تبعین کو "دہابی" کے لقب سے مطعون کیا گیا۔ شخ عمران نے کہا ہے:

ال كان تابع احد متوهبا فان المقر بانني وبابي

ترجمہ: اگر احد صلی الله علیہ وسلم کا بیرو کارو ہابی ہے تو مجھے اقر ار ہے کہ میں وہائی ہوں۔

میں استعمال کیا اور تحریک احیا ہے دین کو وہائی موومنٹ (Wahabi Movement) کا نام دیا۔ انگریز مصنفین میں سب سے پہلے لفظ وہائی کا استعمال ڈبلو ڈبلو ہنئر نے اپنی کتاب اَور انڈین مسلمانز (Our Indian Musalmans) مطبوعہ اے ۱۸ ء میں کیا تھا ۔

مولانا فضل رسول مست بدایونی، نواب محمد یار خال سورتی کی طلب پر ۱۸۹۲ء میں حیدرآباد گئے (اکمل الثاری ج ۲، ص ۵۲) مرزا غالب کو کرید ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے حکیم غلام نجف خال (شیخو پور بدایوں) کومولانا کے دریافت حال کے لیے لکھا:

"مولوی فضل رسول صاحب حیدرآباد گئے ہیں، مولوی غلام امام شہید آگے ہے وہاں ہیں۔ می الدولہ محمد یار خال سورتی نے ان صورتوں کو وہاں بلایا ہے، پریہ نہیں معلوم کہ وہاں ان کو کیا بیش صورتوں کو وہاں بلایا ہے، پریہ نہیں معلوم کہ وہاں ان کو کیا بیش آیا ہے۔ اگرتم معلوم کرسکو یا پچھتم کومعلوم ہوگیا ہوتو مجھ کوضرور لکھو۔"

(خط مكتوبه ١١ رجنوري ١٨١٣ء عالب كي خطوط جر ٢ بص: ٢٣٢)

مولا نافضل رسول اورنواب محمد یارخان سورتی ردِّ وہابیہ میں متحد الخیال ہتھ۔ غالب نے نواب سورتی سے تعلق استوار کرنے کے لیے ردوہا بیہ میں جومثنوی لکھی تھی وہ انہیں ہیں استوار کرنے کے لیے ردوہا بیہ میں جومثنوی لکھی تھی وہ انہیں ہجھی کے لیکن نواب کی جانب سے رسید تک نہیں ملی۔ (خط بنام ذکا مکتوبہ ۲۷ راگست ۱۸۹۳ء) عبد غالب کے ایک اور عالم وشاعر مولانا شاہ سلامت اللہ کشقی بدایونی (۱۸۹۹۔

ا سرسیداحمد خال نے ڈاکٹر ہنر کی اس کتاب پرتبھرہ کرتے ہوئے اقرار کیاتھا کہ '' بین خود دہائی ہوں اور وہائی ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔' (حیات جاوید، ص:۱۷۸)، بیتبھرہ پائیر کی نومبر ۱۸۷۱ء ہے بیشتر کی کسی اشاعت میں شامل ہواتھا۔ بعد میں حافظ احمد حسن (لندن) نے بمغلت کی صورت میں چھوا کرائے تقیم کیا۔

ع پروفیسر شاراحمد فاروق نے ذکورہ خط میں فضل رسول ہے مراد نشی فضل رسول واسطی (ف۔۱۸۷۱) لیے بین جو غلام احمد شہید کے بھانچے تھے اور مظفر علی امیر تکھنوی کے شاگرد۔ (تلاش غالب، ص ۵۵) لیکن کی جو فراکٹر محمد ایوب قادری نے بوستان اودھ از راجا درگا پرشاد (مطبع احمدی، تکھنو، ۱۸۸۱ء، ص:۱۹۷) کے دوالے سے واسطی کے حیدرآباد جانے کی نفی کی ہے۔ (غالب اور عصر غالب، ص:۱۸۷) جب کر اکمل حوالے سے واسطی کے حیدرآباد جانے کی نفی کی ہے۔ (غالب اور عصر غالب، ص:۱۸۷) جب کر اکمل التاریخ، جر ۲، می:۱۸۲ سے دائونی کا حیدرآباد جانا خابت ہوتا ہے۔ البندافضل رسول سے مراد یہی بدایونی عالم ہیں۔

۱۸۲۳ء) تھے۔ جوعلم حدیث وتفییر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (ف۱۸۲۳ء) اوران کے چھوٹے بھائی شاہ رفیع الدین دہلوی (ف۱۸۱ء) کے شاگرد تھے۔ (تذکرہ علمائے ہندہ ص:۲۲۱) ان کو شاعری میں مرزاقتیل (ف۱۸۱۸ء) سے تلمذ تھا۔ (اکمل علمائے ہندہ ص:۲۲۱) ان کو شاعری میں بودو باش رہی۔ فاری واردو دونوں زبانوں میں التاریخ جررا ص ۱۱۳) لکھنو و کا نپور میں بودو باش رہی۔ فاری واردو دونوں زبانوں میں فکر شخن کرتے تھے۔ فاری میں 'دیوان کشفی' یادگار ہے (قاموں المشاہیر، جرح، میں اس کا ذکر بھی ص: ۱۵۳)۔ کتب کثیرہ کے مصنف تھے۔ فالب کے ایک مکتوب میں ان کا ذکر بھی آگیا ہے۔ سید غلام حسنین قدر بلگرامی کو لکھتے ہیں:

" حضرت: کشفی کے ویوان کے انطباع کی تاریخ اچھی ہے۔
کہیں اصلاح کی حاجت نہیں۔ مگر دوسری تاریخ میری سمجھ میں نہیں
آئی۔اس فن کے قاعدے کے موافق مصرعہ تاریخ میں ہے تکلف کے
عدد نکالنے چاہئیں بعنی پان سوتمیں۔ کلوخ انداز را پاداش سنگ است '
اس مصرعہ کے اعداد میں اتن گنجائش کہاں کہ پان سوتمیں نکل جا کیں اور
اس مصرعہ کے اعداد میں اتن گنجائش کہاں کہ پان سوتمیں نکل جا کمیں اور

(کتوب نبر ۵، محره ۱۸۲۱ء۔ غالب کے خطوط جر ۲، میں ۱۳۱۹ء) کے آخر میں دیوان کشفی (مطبوعہ بمطبع شعلہ طور، کانپور۔ ۱۳۷۸ھ (۱۸۲۱ء) کے آخر میں سال انطباع پر تاریخی قطعات ہیں۔ غالب کے خط میں بلگرامی کے جس تاریخی قطع کے مصرعہ تاریخ کا اندراج ہے (کلوخ انداز را پاداش، سنگ است) دیوان میں یہ مصرعہ سعدی اور اس بحر میں تاریخی قطعے کا اندراج نہیں۔ کلیات قدر (مطبع مفید عام آگرہ ۱۸۹۱ء) میں بھی یہ قطعہ تاریخ شامل نہیں۔اییا معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے اعتراض کے بعد اس قطعے کو دیوان سے خارج کردیا گیا۔ دیوان کشفی (اور کلیات قدر، ص: ۳۳۳) میں قدر بلگرای کا جوقطعہ شامل ہے اس کے متعلق غالب کا یہ جملہ:
میں قدر بلگرای کا جوقطعہ شامل ہے اس کے متعلق غالب کا یہ جملہ:
میں قدر بلگرای کا جوقطعہ شامل ہے اس کے متعلق غالب کا یہ جملہ:
میں قطعے کے مطالعے کے دعوت دیتا ہے۔ قطعہ حسب ذیل ہے:
اس قطعے کے مطالعے کے دعوت دیتا ہے۔ قطعہ حسب ذیل ہے:

مگوش طبع خواص وعوام شدمطبوع تمام گشت چو د بوال تمام شدمطبوع جو عارض سحر و زلف شام شدمطبوع تمد کلام بلاغت نظام شدمطبوع مشد مطبوع "مد کلام کشفی نادر کلام شدمطبوع" کلام کشفی نادر کلام شدمطبوع"

گلام تحقی جادو کلام را نازم چوطبع گشت کلامش قبول طبع فناد یک بیاض سطور و دگر سواد خطش یک بیاض سطور و دگر سواد خطش ز ب ترانه و فرد و تصیده و غزاش نوشت قدر پئے طبع مصرعه تاریخ

ای دور کے ایک ہامور عالم قاضی عبدالسلام عباسی بدایونی (ف۱۸۷۱ء) ہے۔ جو فاری کے بھی بلند پاییہ شاعر تھے۔ قرآن کریم کی منظوم تفییر'' زاد الآخرت' (الاس) احد ۱۸۲۸ء) اردواور مثنوی'' طوفان عشق' (فاری) ان سے یادگار ہے۔ ان کے علاوہ '' اخیار الابرار (۲۳۲اھر ۱۸۲۸ء) اور شرح دلائل الخیرات' مع ترجمہان کی تالیفات ہیں۔ (تذکرہ شعراہے بدایوں ، جرماہ ص: ۳۲۳)

عبدغالب کے بعض دوسرے علماے کبار کے نام حسب ذیل ہیں:

ا\_مولاناعبدالبارى سهواني (ف ١٠٠٣ ١٥ ١٨ - ١٨٨٥)

٢\_مولانا توراحمة قادري (ف-١٨٨٣ء)

٣\_مولانااشرف على نفيس (ف١٨٥٨ء)

٣ ـ مولا نا شفاعت الله شفاعت (ف1/١٥)

۵\_مولانااحسان القدواعظ (ف24/ء) تلميذشاه عبدالعزيز دہلوي

٢\_مولانا عبدالوالي چشتی (ف١٨٨١ء)

۷\_مولوی انوارالحق (ف۸۸۵ء)

٨\_مولوي على بخش خال شرر (ف١٨٨٥ء)

٩\_مولانا تاج الدين نقوى (ف٢١٨١ء)

ا صاحب قاموس الشابير (جر ٢ بس ٦٢) في مثنوى كا نام "حسن وعشق" اور تصوف كى كتاب كا نام اخبار لاخيار درج كيا ب-

۱۰ مولانا سناءالدین (ف۱۸۲۱ء) تلمیذمولانافضل امام خیرآ بادی و شاه عبدالعزیز محدث دہلوی

اا\_مولوی کیم علی حسین بدایونی تلمیذ شاہ عبدالعزیز دہلوی عبد غالب کے بدایوں میں ایسی علمی و مذہبی فضا کے باوصف ادبی چہل پہل نظر نہیں آتی۔ اکثر سخور بسلسلہ ملازمت کسی دوسرے بڑے شہر میں قیام پذیر تھے۔لیکن مجموعی طور پر سارا شہر ایک علمی و ادبی ماحول پیش کرتا تھا۔ اس ماحول میں بھی قصبہ کاسا سکون، تھہراؤ اور ثقابت تھی۔ علماء و ادباء اپنے اپنے ذاتی، کتب خانوں میں بیٹھے لکھنے سکون، تھہراؤ اور ثقابت تھی۔ علماء و ادباء اپنے اپنے ذاتی، کتب خانوں میں بیٹھے لکھنے پڑھنے کے شغل میں مصروف رہتے تھے۔ غالب کی و فات (۱۸۲۹ء) ہے قبل یہاں ایک مطبع ''مطبع جبین' اور ایک ہفتہ وار اخبار 'حبیب الاخبار' کا پتا چلتا ہے۔ (اختر شہنشاہی صن کے اردو کے اخبار نویس جرامی نوب ۱۸۹۹ء کے بعد ای صدی میں شہنشاہی صن کے اردو کے اخبار نویس جرامی نوب ایک ہوئے اور اخبارات وگلدستے جاری ہوئے، جن کی فہرست میں یہاں متعدد مطابع قائم ہوئے اور اخبارات وگلدستے جاری ہوئے، جن کی فہرست میں نے اپنے علمی مقالے 'نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات' (ص:۲۹۳ تا نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات' (ص:۲۹۳ تا کے میں پیش کردی ہے۔

عبد غالب ہی میں بدایوں میں شعراے اردو کا ایک تذکرہ مولوی اشرف علی نفیس بدایونی نے لکھا، جوتاریخی نام انتخاب دہر (۱۲۹۳ھ) کے نام سے موسوم ہوا۔ بیرتذکرہ سات ۱۲۹۳ھ (۱۲۹۵ھ ۱۸۳۸ء میں مکمل ہوا۔ اب شات اسر ۱۸۳۷ھ ۱۸۳۸ء میں مثمر دع ہوکر ۱۲۹۵ھ (۱۳۹۵ء میں مکمل ہوا۔ اب تک کی دریافت کے مطابق بدایوں میں لکھا جانے والا بیر پہلا تذکرہ ہے۔ (رگ بدایوں میں اردو تذکرہ نوایی کی روایت۔ اردو ادب دہلی شارہ سے سے ۱۹۹۳ء)۔ بدایوں میں اردو تذکرہ نوایی کی روایت۔ اردو ادب دہلی شارہ سے سے متعلق کرنا درست نہیں ہوگا۔ انتخاب دہر عیر مطبوعہ رہا۔

تھیم وحیداللہ ولد تھیم سعیداللہ، صاحب دیوان شاعر تھے۔ انہوں نے تاریخ ہند یرکی کتابیں لکھیں: مختصر سیر ہندوستان (فاری)، ۲۲ اصر ۵۱ - ۱۸۵ ، ۱۰ کابر ہند کے ذکر میں
 مختصر سیر ہندوستان (فاری)، ۲۲ اصر ۵۱ - ۱۸۵ ، ۱۰ کابر ہند کے ذکر میں
 مخزونہ ۔ ذاتی کتب خانہ ڈاکٹر محمد ایوب قادری مرحوم (کراچی)
 آئینہ جہاں نما (فاری)
 بیان میں

مخز دند\_ڈ اکٹر محمد ابوب قادری تذکرہ حکومت اسلمین (فاری) تاریخ روبیل کھنڈ

خطی نسخه \_مخز و ند \_ رضالا ئبریری ، رامپور

• تاریخ بھرت پور تا ہے۔ ساریخ بھرت کے بیان میں

خاص بدایوں کی بھی تین تاریخیں قلم بند کی گئیں:

صحیح السیر فی کوائف الخلد (فاری) مصنف احمد رضاحمیدی (ف۱۸۸۷ء)
 سال تصنیف:۱۲۷۹ هر ۱۸۹۲ء)

• تاریخ بدایول (فاری) مولاناعبدالقادر (ف19۰۱ء) • تاریخ بدایول (فاری) مولاناعبدالقادر (ف19۰۱ء)

سال تصنیف ۱۸۲۳ ۸۲ ـ ۱۸۲۷ ء

• تاریخ بدایول (اردو)،راے بخآور شکھ

مطبوعہ: روایل کھنڈلٹریری سوسائٹی، بریلی، ۱۲۸۴ھر ۱۸۷۸ء عبد غالب میں اولیا ہے بدایوں کے بھی ایک تذکرے اور سوانح کا حوالہ ملتا ہے:

• با قیات الصالحات (فاری) مولانا عبدالوالی چشتی (ف1۸۸۶ء)

سال تصنيف ١٢٦٣ هر ٨٨\_ ١٨٣٤ ،

تاریخ شیخ شاہی (فارس)، (سوائح سلطان العارفین) مولوی امانت حسین دانشمندی (ف۱۸۶۷ء) سال تصنیف ۱۲۲۲هر ۱۸۱۱ء

عبد غالب میں (بہ اِستُناء تلامذہ غالب) شعراے بدایو ل کے جو نام تاریخ و تذکروں میں محفوظ میں ان میں بیہ چند قابل ذکر ہیں: ا۔آزاد:محملی خال(ف-۱۸۵۹ء) تلمیذ ذوق دہلوی ٢\_ بنده: شيخ حفيظ الله (ف١٨٦٠) تلميذ رفعت رامپوري-٢\_ بنده: شيخ حفيظ الله (ف ١٨٦٠) مصنف رساليه بيت المعرفت

شرح ظهوری،انشائی فیض رسال،آ داب الصبیان وغیره سه بیتاب: میال عبدالله شاه (ف۰۱۸۸ء) برادرزاده و تلمیذ شاه محمدی بیدار اکبرآبادی

م يسليم: منشى انوارحسين (ف ١٨٩٢ء) معروف تاريخ گو-مصنف تاج المدائح ـ عددالتاريخ، مخص تسليم وغيره صاحب ديوان

۵\_دردي:مفتي محفوظ على (ف ۱۸۳۲ء)

۲\_رسوا:مولا نافیض احمد (ف۸۵۸ء) مجامد آزادی

عـزار: داؤد الله (ف ١٨٥١٢٥٨١ء)

۸۔ سحر بنشی دیبی پرشاد (ف ۱۹۰۲ء) کتب کثیرہ کےمصنف ومؤلف۔

معروف کتب معیار البلاغت ،نظم پروین ، اژرنگ چیس وغیره - صاحب دیوان مینه علی بخشه در بر بردند. در در در بروین ، اژرنگ چیس وغیره - صاحب دیوان

٩\_شرر:على بخش خال(ف١٨٨٥ء)مخالف سرسيداحمدخال-

سرسید کے عقائد کے ردمیں تین رسائل لکھے۔صاحب دیوان

• ا\_شفاعت: شفاعت الله (ف144ء)

صاحب ترانه غرائب (۱۸۲۹ء) یعنی منظوم فسانه عجائب ۔ صاحب دیوان ۱۱ ۔ قیس:افضل الدین (ف ۵۲ یا ۱۸۵۱ء)

۱۱ ـ کامل: حکیم سعیدالدین (ف۱۸۹۸ء) تلمیز عارف دہلوی ـ صاحب دیوان سا \_ کشفی: شاہ سلامت الله (ف ۱۸۹۸ء) تلمیز مرزاقتیل ـ صاحب دیوان ۱۳ ـ کشفی: شاہ دلدارعلی (ف ۱۸۹۴ء) تلمیز ذوق دہلوی صاحب دیوان ۱۳ ـ مذاق: شاہ دلدارعلی (ف ۱۸۹۴ء) تلمیز ذوق دہلوی صاحب دیوان ۱۵ ـ مست: شاہ فضل رسول (ف ۱۸۷۲ء) صاحب دیوان ۱۲ ـ مسکین بخظیم الله (ف ۱۸۸۲ء)

۱۵-متاز: حکیم ممتاز الدین (ف ۱۸۹۰ء) تلمیذشاه نصیر دہلوی ۱۸-موجد: وہاب الدین (ف ۱۸۲۰ء) ۱۹- ناطق: نظام الدین (ف ۱۸۲۸ء) تلمیز معروف دہلوی ۲۰-نفیس: اشرف علی (ف ۱۸۵۸ء) مجاہد آزادی تیلمیز نوآ، مصنف: انتخاب دہر ۲۱-نوا: ظہوراللہ خال (ف ۱۸۳۰ء) تلمیز بقاء اللہ بقآ

مذکورہ شعرا فاری واردو کے ممتاز شعرا کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان میں بعض صاحب دیوان ہیں اور بعض کے دیوان مطبوعہ موجود ہیں لیکن ان میں سے اکثر شعرا نے بسلسلہ ملازمت بدایوں سے باہر دبلی، لکھنؤ، رامپور، بھو پال، ٹونک وغیرہ میں بودو باش اختیار کی، اور قدرے شہرت بھی حاصل کی۔دوسرے شعرا کو گمنا می گرد نے ٹوھانپ لیا۔

# بدا بول میں غالب کے مخالفین و مداحین (عہدِ غالب میں)

غالب کے ہم عصر علما، مصنفین اور شعرا میں سب ہی صاحب علم وفضل ہیں۔ انہی میں غالب کے ہم عصر علما، مصنفین اور ان کے مخالف و نکتہ چیں بھی۔ مرزانے میں غالب کے مداحین و معرز فین بھی ہیں اور ان کے مخالف و نکتہ چیں بھی۔ مرزانے قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی (ف ۱۹۰۰ء) کو اپنے ایک خط (محرز رہ ہمرا پریل قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی (ف ۱۹۰۰ء) کو اپنے ایک خط (محرز رہ ہمرا پریل ۱۸۲۴ء) میں لکھاتھا:

''سہوان کے صاحب اگر' قاطع برہان' کا جواب لکھتے ہیں خدا اُن کو یہ توفیق دے کہ عبارت کے معنی سمجھ لیں ، تب جواب لکھیں''۔ (غالب کے خطوط، جریم، ص: ۱۵۰۹)

شخفیق کے باوجود علم نہ ہوسکا کہ بیہ کون صاحب تھے۔ راقم الحروف نے ۱۹۸۱ء میں''سہوانی (ف ۱۸۹۲ء) لیے میں''سہوانی (ف ۱۸۹۲ء) لیے میں''سہوانی (ف ۱۸۹۲ء) لیے خصے۔ (دید و دریافت،ص:۳۳) بعد میں ڈاکٹر محمد ابوب قادری نے بھی اپنی کتاب شخصے۔ (دید و دریافت،ص:۳۳) بعد میں ڈاکٹر محمد ابوب قادری نے بھی اپنی کتاب ''غالب اورعصرِ غالب'' (ص:۱۸۹) میں میری کتاب کے حوالے سے اس بات کو دہرا

دیا۔ لیکن میرا بیخیال غلط تھا۔ تسلیم غالب کے مداحوں میں تھے۔ تفصیل آئندہ اوراق میں آرہی ہے۔

"برہان قاطع" محمد حسین تبریزی کا فاری لُغت ہے جو ۱۲۰۱ھ/ ۱۲۵۲ء میں لکھا گیا۔ بیانغت سلطان عبداللہ قطب شاہ کے عہد (۱۹۲۵-۱۹۲۸ء) میں گولکنڈہ میں مرتب ہوا۔ غالب نے "برہانِ قاطع" کی تنقید" قاطع برہان" کے نام ہے لکھی۔ اس میں غالب نے برہان کی خامیوں کی نشاندہی کرکے ۲۸۴ الفاظ پر اعتراض وارد کیے۔ یہ کتاب مع تقریظ غالب مطبع نولکشورلکھنؤ سے ۱۲۷۸ھ ۱۸۲۲ میں پہلی بارشائع ہوئی۔اس کتاب ( قاطع برہان ) کے شائع ہوتے ہی فاری دال حلقوں میں ایک طوفان بریا ہوگیا۔اس کے متعدد جواب لکھے گئے۔مثلاً (۱) محرق قاطع برہان [۱۸۲۳ء]، (۲) أساطع بربان [١٨٦٥]، (٣) مويد بربان [١٨٦٥]، (٣) قاطع القاطع [ ١٨٦٥ ء ] - غالب نے خود بھی ان کتب کے جواب لکھے اور ان کے تلامذہ ومتوسکین نے بھی، جن کی ایک طویل فہرست ہے۔ یہ بحث ۱۸۶۸ء تک چلی۔ آخر میں اس نے شاعری کی صورت اختیار کرلی اور دونوں جانب سے قطعہ در قطعہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غورطلب امریہ ہے کہ'' قاطع برہان' کے ردمیں پہلی کتاب ۱۸۲۳ء میں شائع ہوئی۔ ۱۸۶۳ء میں اس کارد''سہوان کے صاحب''رقم فرمارے تھے۔ لیعنی اگر سہوان میں لکھی جانے والی کتاب منظرِ عام پرآجاتی تو'' قاطع بربان' کے رد میں اور'' بربانِ قاطع'' کی تائیر میں بیددوسری کتاب ہوتی۔اس کتاب کے تعلق سے بیسوالات ہنوز قائم ہیں: ا- سہوان کے وہ کون بزرگ تھے جو'' قاطع برہان'' کی قطع و ہریدفر مارہے تھے؟ کیا وہ طبقہِ علماء سے تھے یا شاعروں کے اس طبقے سے جو محض اظہار برتری یا نام و نمود کے لیے باہم دست وگریبان رہتے ہیں۔

٣- اس رد كے لكھنے كامحرك كيا تفا؟

٧٧- سيرد يائية عميل كو پينجا يانبيس؟

مدایوں میں غالب شکنی کے محرکات کیا تھے۔ مومن پرسی، ذوق پرسی، غالب کی شیعت یا غالب کی شیعت یا غالب کا شعری میدان میں روش عام سے ہٹا ہونا۔

راقم الحروف نے اپنی کتاب'' دیدو دریافت''میں ذوق پرسی کو بدایوں میں غالب شکنی کا سبب قرار دیا تھا اور بدایوں میں ذوق کے تلامذہ اور اُن تلامذہ کے تلامذہ کے ذریق اسکول' کے سلسلے درسلسلے کی وضاحت کی تھی۔ اور ذوق سے موجودہ دور تک اس روایت کے اثرات کی نشاندہی گئی۔ (دیدو دریافت، ص:۳۲) کیکن سیّد محفوظ الرحمٰن (سہوانی) نے اینے ایک مضمون'' دیدو دریافت۔ایک مطالعہ'' میں لکھا:

''لیکن اس سوال کا جواب تشنہ ہے کہ بدایوں نے غالب کے دور میں غالب شکن کیوں پیدا کیے۔ مصنف کا بیمفروضہ کہ ذوق پر ہی نے غالب شکن کے مزاج کوفروغ ویا، زیادہ صحیح نہیں۔ 'بر ہان قاطع' کی قطع و برید جوسہوانی بزرگ فرمارہ سے ہے ۔۔۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کی شیعت سے شعرا و حکمائے سہوان (جو غیر مقلد تھ) نالال تھے۔ بایں سبب رذِ غالب میں سہوانی پیش پیش رہے۔ اور چونکہ حکیم مومن خال مومن غیر مقلد بھی تھے اور سہوان سے مخصوص تعلق رکھتے تھے، لبذا مومن پرس کی تیج میں غالب شکنی سمجھ میں آنے والی بات ہے جس کا وافر شوت مولا نا اعجاز احمد (معجز) سہوانی کا کارنامہ موازنیہ 'مومن و غالب' ہے، جواپی جگہ غالب شکنی کی واضح کا کارنامہ موازنیہ 'مومن و غالب' ہے، جواپی جگہ غالب شکنی کی واضح دلیل ہے'۔۔ (رہنمائے تعلیم ، دبلی فروری ۱۹۸۲ء)

مذکورہ صدر اقتباس میں سید محفوظ الرحمٰن نے غالب کی شیعت اور ذوق پرسی کے بالتقابل مومن پرسی کو غالب شکنی کا سبب قرار دیا ہے اور اس کی وجہ مومن کی طرح شعرا و حکمائے سبسوان کا غیر مقلد اور اسی بنیاد پر مومن کا سبسوان ہے ، مخصوص تعلق 'ہونا لکھا ہے۔ لیکن انھوں نے مومن کے سبسوان ہے ، مخصوص تعلق' کی وضاحت نہیں گی۔ جہاں تک راقم الحروف کی محدود معلومات ہے، بدایوں میں مومن کا کوئی شاگر دہمی نہیں تھا۔

سہوان سے تعلق کی بنیاد تنہا ان کا 'سفر سہوان' ہے جو براہِ بدایوں کیا گیا۔ بدایوں سے متعلق مومن کا ایک شعر بھی ملتا ہے:

بدایوں میں مجھے جوش جنوں لایا ہے دتی ہے ہوں آیا ہے دتی ہوش آیا ہے کیوں کر چارہ پند خرد مندانِ ہوش آیا (کلیات مؤمن ہم:۱۸۰)

مقصد سفر کے متعلق اختلاف ہے۔ سید محمد عبد الباتی سہوانی نے لکھا ہے:
'' موس نواب محمد سعید خال ہے جو اس زمانے میں سہوان
میں ڈیٹی کلکٹر تھے، ملاقات کی غرض ہے آئے اور یہیں پرمولانا تاج
الدین نقوی کی خدمت میں حاضر ہوکر مستقید ہوئے''۔

( حورة العاميا بص: ٠٠٠)

مومن کے نواب محرسعید خال سے خلصانہ روابط تھے جوائن دنوں بحیثیت و پی کلکٹر سہوان میں موجود تھ، جو بعد میں ۲۰ راگت ۱۸۳۰ء کو ریاست رامپور میں مند آرائے سلطنت ہوئے۔ سہوان میں اسلماکتوبر ۱۸۲۳ء کو کلکٹری قائم ہوئی تھی اور می اسلماء کو یہ بدایوں منتقل کردی گئی۔ ( ذوالقر نین بدایوں نمبر ۱۹۵۷ء، ص: ۳۳) البذا مومن ۱۸۳۳ء کو درمیانی مدّت میں سہوان میں وارد ہوئے۔ مولانا تاج الدین نقوی (ف ۲۹۸۱ء) سہوان کے ایک جید عالم اور مسلک اہل حدیث کے حامل الدین نقوی (ف ۲۹۸۱ء) سہوان کے ایک جید عالم اور مسلک اہل حدیث کے حامل سے ضمیرالدین احد عوش گیاوی نے لکھا ہے کہ مومن آپنے ہم راز ، دوست حکیم مظبر علی و رئیس سہوان کے یہاں تشریف لے گئے اور حکیم مظہر علی کی تحریک پرشرح سدیدی و نقیسی لکھی۔ (حیات مومن عن ۱۸۵۰ء) و اکثر ظہیراحمد لقی کاخیال ہے:

میس سہوان کے یہاں تشریف لے گئے اور حکیم مظہر علی کی تحریک پرشرح سدیدی و نقیسی لکھی۔ (حیات مومن عن ۱۸۵ مقصد ایک طرف ان حضرات (یعنی نواب محدسمی خال اور مولانا تاج الدین نقوی) سے ملاقات تھی اور دومری طرف صاحب جی کاخیال اور مولانا تاج الدین نقوی) سے ملاقات تھی اور دومری طرف صاحب جی کاخیال اور مولانا تاج الدین نقوی) سے ملاقات تھی اور دومری طرف صاحب جی کاخیال ہے۔

(مومن: شخصیت اورفن ، ص: ۱۱۰)

'صاحب' کی تشریح بعض سہوانی بزرگ بیہ کرتے ہیں کہ بیدایک مغنیہ تھی جس پر موکن فریفتہ تھے، جو بخن گو و بخن سنج تھی۔ صاحب تخلص کرتی تھی۔موکن نے اس کا ذکر متعدداشعار میں کیا ہے،مثلا:

> صاحب نے اس غلام کو آزاد کردیا لو بندگی کہ چھوٹ گئے بندگی ہے ہم

صاحب 'خوش معرکہ زیبا' نے ان کا نام امۃ الفاظمہ بیگم تحریر کیا ہے اور انھیں مومن کا شاگردلھا ہے۔ (ج ۲ میں ۵۸۱) امۃ الفاظمہ کا ذکر متعدد تذکروں میں ماتا ہے۔ کسی تذکرہ نگار نے انھیں خاگی لکھا، کسی نے رنڈی، کسی نے طوائف اور کسی نے مغنیہ۔ یہ کھنو سے دبلی آئی تھیں۔ والیسی میں براوسہوان لکھنو گئیں۔ دبلی اور سہوان مغنیہ۔ یہ کھنو کشنی مدت رہااس کا تحریری جبوت نہیں ملتا۔ یہ درست ہے کہ مومن ان سے میں ان کا قیام کتنی مدت رہااس کا تحریری جبوت نہیں ماتا۔ یہ درست ہے کہ مومن ان سے دل لگا بیٹھے تھے۔ این مثنوی 'قول غمیں' میں اس کے عشق کو موضوع بنایا ہے۔ اکرام بریلوی نے این کتاب ' محکیم مومن خال مومن' (کراچی، ۲۰۰۳ء) میں ان کے عشق کر داستان تفصیل سے درج کی ہے۔

سہوان ہے متعلق مومن کے بیر چند اشعار ہیں جن میں 'صاحب جی' کےعشق کی بازگشت سنائی دیتی ہے:

صاحبو میرا حال مت پوچھو بندہ سخت بے وفا ہوں ہیں چھوڑ دتی کو سہوال آیا ہرزہ گردی ہیں مبتلا ہوں ہیں عذر ہے جا ہے سرکشی کے لیے شاکی ہے سبب جفا ہوں ہیں اک خداوند شوخ کے غم ہیں قابل رقم ہوگیا ہوں ہیں مجھے پہنچا دو میرے صاحب کک کہ غلام گریز یا ہوں ہیں (کلیات مؤن ہیں میں کہ غلام گریز یا ہوں ہیں ایک بھے پہنچا دو میرے صاحب کک کہ غلام گریز یا ہوں ہیں (کلیات مؤن ہیں۔ ۱۸۳)

دلدار نفری رامپوری مرحوم جو تاریخ کے ایجھے اسکالر بتھے، انھوں نے اپنے مضمون '' مولوی فضل حق خیرآ بادی اور رامپور'' میں مومن کے مقصدِ سفرِ بدایوں وسہوان کے بارے میں بالکل نئ اطلاع دی ہے جس کی مجھے کہیں ہے بھی سند نہیں مل سکی۔خود انھوں نے بھی اینے ماخذ کا حوالہ نہیں دیا۔وہ لکھتے ہیں:

"مومن خال تحریک سید احمد شہید کے سلسے میں رامپور آئے سے سے اس وقت نواب احمد علی خال صاحب حکمرال تھے۔ بدایوں بھی گئے تھے جہال محمد سعید خال جو بعد میں رامپور کے نواب ہوئے ، ڈپٹی کلٹر تھے۔ ید دورہ مجاہدین کی جمرتی کے لیے کیا گیا تھا۔ مومن خال خود تو جہاد میں شریک نہ ہو سکے لیکن جو کوشش میدان جنگ سے باہررہ کر وہ کر سکتے تھے اس میں کی نہیں گی ہے۔

(رضالا بسريري جزئل، راميور، شاره نمبر ۱۹۹۵، جس: ۲۹۵)

مومن کے سفرسہوان سے یہال کی شعری فضا پر کیا اثرات مرتب ہوئے اس کے بارے میں کچھ لکھنا ناممکن ہے۔ مومن کا بیسفر غالب کے خلاف فضا بنانے کا محرک بنا۔ بیسجی بے بنیادی بات معلوم ہوتی ہے۔ البتہ مومن کے اس سفر سے شعرا، علا، و حکما ہے سبوان کا مومن سے زیادہ بہتر طور پرتعلق استوار ہونا اور نتیج کے طور پرمومن کو یہاں عمومی طور پر بیند کیا جانا، قربین قیاس معلوم ہوتا ہے۔

الغرش ردِ غالب کی بنیاد سبسوان میں رکھی گئی۔ اس کا امکان ہے کہ غالب شکنی کا سبب علماء، شعرا و حکما ہے سبسوان کا غیر مقلد ہونا بھی ہو۔ غالب مائل بہ شبیعت ہے اور سلفی مسلک کے پیروکاروں میں شبیعت یا دوسرے مسلک کے پیروان کے لیے زم گوشہ نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔

غالب کے مخالفین میں ایک نام علی بخش خال شرد کا بھی ہے۔ شرد کے ۱۲۳ھ اور یہیں ہراہوں میں بیدا ہوئے اور یہیں ۲ مرک ۱۸۵۵ء کو وفات پائی۔ عربی و فاری اور بیات کے منتبی شخصے۔ سرکاری ملازمت بھی کی اور صدرالصدور کے عہدے تک پنجے۔ اور بیات مناظرہ میں ماہر سمجھے جاتے شخصے۔ سرستیداحمد خال (ف ۱۸۹۸ء) کے مذہبی افکار کے در میں مناظرہ میں ماہر سمجھے جاتے شخصے۔ سرستیداحمد خال (ف ۱۸۹۸ء) کے مذہبی افکار کے در میں تین رسالے باسم شہاب ٹا قب ''تائید الاسلام' اور'مویدالاسلام' (مطبوعہ نولکشور

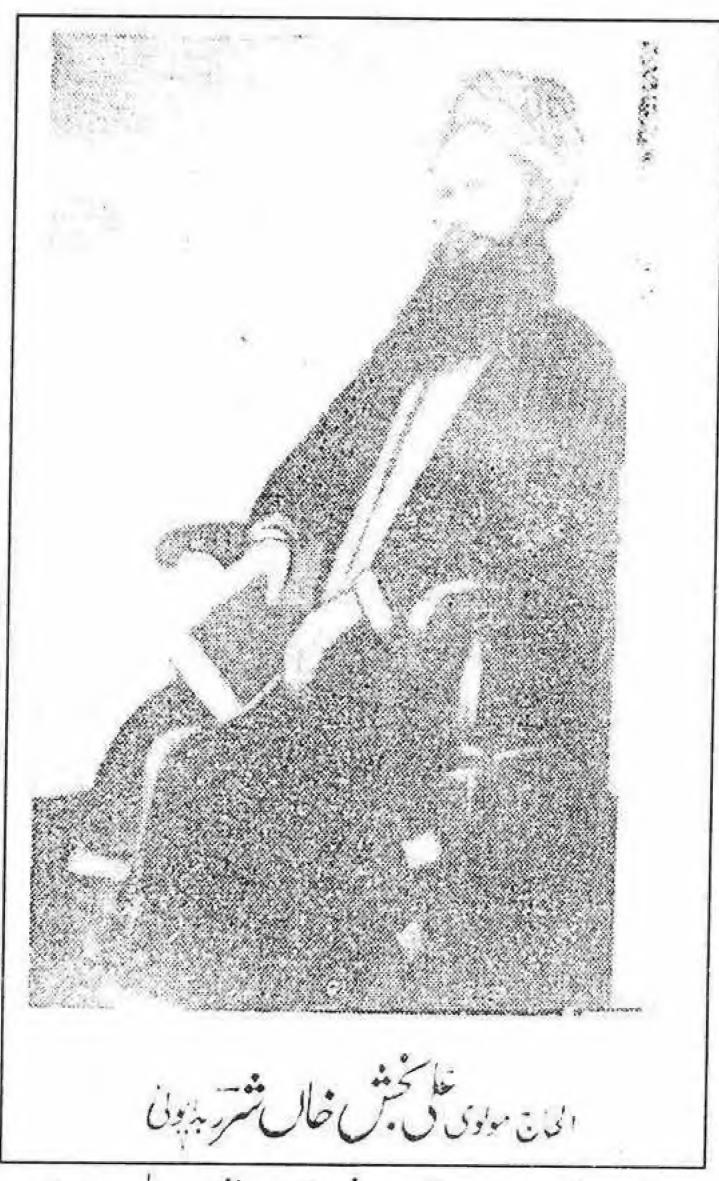

(ماخذ:اعتقادات سرسيدوشرر بدايوني ازمخدطيب بخش ـ بريلي ١٩٨٥ء)

پرلیں، لکھنو، ۱۸۷۳ء) کھے اور سرسید ہے ایک عرصے تک پندرہ روزہ 'منشور محمدی' (بنگلور)، 'نورالآفاق' (کانپور)، 'نورالانوار' (کانپور) وغیرہ کے صفحات پر تحریری مناظرے کیے۔ سرسید نے ان کا ول جیتنے کے لیے 'خزینۃ البضاعۃ' کمیٹی کی ایک میٹنگ کی اور مذہبی تعلیم کی مگراں کمیٹی کو از سرنو تشکیل دیا۔ نئی کمیٹی کا کنوبیز مولوی علی بخش کو بنایا۔ علاوہ مذکورہ صدر تین رسائل کے دیوانِ شرر (آگرہ، ۱۸۵۲ء)، تنقیح المسائل، قاعدۃ التدریس کتب بھی شائع ہوئیں۔ بدھیٹیت شاعر تذکرہ نا دروخم خانہ جاوید میں ان کا ترجمہ شامل ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں 'شعرائے بدایوں دربار رسول میں'، کا ترجمہ شامل ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں 'شعرائے بدایوں دربار رسول میں'، کا ترجمہ شامل ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں 'شعرائے بدایوں دربار رسول میں'،

ڈاکٹر محد ابوب قادری نے اپنے مضمون'' غالب سے معاصرین کی ادبی چھیڑ چھاڑ'' میں شرر کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور انھیں غالب کے مدمقابل کے طور پرمتعارف کرایا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے:

> '' (شرر) خود کو غالب کا مدمقابل سمجھتے ہتے اور ان کے جواب میں ہم ردیف وہم قافیہ غزلیں لکھتے ہتے'۔

(غالب أورعض غالب جن: ٨٩)

ضیاء القادری نے لکھا ہے:

'' مرزا غالب سے ہمیشہ شاعری میں چھیٹر چھاڑ رہی''۔ (اکمل التاریخ، جرزا میں:۲۲)

ڈاکٹر ایوب قادری نے مولف اکمل التاریخ ' سے جب اس اجمال کی شرح چاہی تو انھوں نے اپنے مکتوب مورخہ سارفر وری ۱۹۲۹ء میں ایوب قادری کوتحریر فرمایا:

'' اکمل التاریخ کو چھپے ہوئے بچپن سال کے قریب ہوگئے۔
اب مجھے کوئی تفصیل یادنہیں ہے۔ کتاب لکھنے کے زمانہ میں مدرسہ
قادریہ کا سارا کتب خانہ میر ہے سامنے تھا۔ مولوی علی بخش خال مرحوم و
مغفور کے خاندان کے ذخائر تک بھی رسائی تھی۔ یہ جھقلمی مواد مولوی

حامد بخش مرحوم اور مولوی سرائ الحق صاحب کے بیباں بھی تھا۔ اس
ذخیرے میں کہیں ہے بات بھی لکھی تھی کہ مرزا غالب اور مولوی علی بخش
شرر سے شعر وشاعری میں چشک اور چھیڑ چھاڑ رہتی تھی۔ میں نے
ستعدد غزلیس غالب کی زمین میں الن کے دیوان میں دیکھی تھیں۔ ان کا
مطبوعہ دیوان میر سے سامنے رہا تھا''۔ (غالب اور عھر غالب ہیں: ۸۸)
یروفیسر آل احمد سرور جن کے پیش نظر علی بخش خال شرر کی تلمی بیاض رہی ہے اور وہ خود بھی
ای خانوادے کے فرد تھے، انھول نے شرر کی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے:
ای خانوادے کے فرد تھے، انھول نے شرر کی شاعری پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے:
میں ۔ مصنف اکمل الناری نے کہ اکثر غزلوں پر ہم طرح غزلیں ملتی
شاعری میں چھیڑ چھاڑ رہی اس کا کوئی اور ثبوت نہیں مل سکتا ۔ بھیش
شاعری میں چھیڑ چھاڑ رہی اس کا کوئی اور ثبوت نہیں مل سکتا ۔ بھیش
شاعری میں جھیڑ چھاڑ رہی اس کا کوئی اور ثبوت نہیں مل سکتا ۔ بھیش
کی غزلوں سے بہت بھیکی ہیں ۔ ان میں ذوق کا رنگ زیادہ ہے''۔
گزلوں سے بہت بھیکی ہیں ۔ ان میں ذوق کا رنگ زیادہ ہے''۔

غالب کے قطعہ بنداشعار جو چکنی ڈلی سے متعلق ہیں، اسی زمین میں شرر نے بھی چیوان کی رسید میں ایک قطعہ لکھا جو دیوانِ شرر (مطبوعہ اسعد الاخبار، آگرہ، 17 مھے/ ۱۲ مھے/ ۱۸۵۲ء) سے اخذ کر کے مولانا امتیاز علی خال عرشی نے دیوانِ غالب اردو (نسخہ عرشی) میں نقل کیا ہے۔ اس قطعے کے چنداشعار آخری باب میں ملاحظہ فرما کیں۔ میں نقل کیا ہے۔ اس قطعے کے چنداشعار آخری باب میں ملاحظہ فرما کیں۔ غالب اور شرر کے مابین اس ادبی چشمک کی مزید تفصیل اور نوعیت کا علم نہیں جو سکا، اب رہے غالب کے مداح ومعر ف، تو ان میں ہمیں دونام ملتے ہیں:

(۱) منثی انوارحسین تسکیم سبوانی

(٢) شاه دلدارعلی مذاق بدایونی

تسلیم مہوانی (۲۹رجون ۱۸۱۵ء-۹رئی ۱۸۹۲ء) کی سہوان میں تعلیم وتربیت ہوئی۔تعلیم مکمل کرنے کے بعد مرادآ باد میں امین کے عبدے پر مامور رہے۔ بعد ازال نواب رامپور کے دربارے وابستہ ہوگئے، وہاں سے کھنؤ پہنچے اور نولکشور پریس میں اردو و فاری کتب کی صحت کا کام ان کے سپر دہوا۔'' اودھ اخبار'' لکھنو کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے۔ تصنیف و تالیف ہے بھی شغف تھا۔ فن تاریخ گوئی پر ملخص تسلیم (مرادآباد، ۱۸۹۲ء) علم بیان و بدیع میں تاج المدائح (لکھنو، ۱۹۲۸ء) اور بعض دوسری کتب یادگار ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں انوار حسین تسلیم سہوانی۔ از حنیف نقوی، آجکل، دبلی، نومبر ۱۹۵۸ء)۔

تسلیم نے اپنی کتاب ملخص تسلیم میں غالب کا دوجگہ تعریف و توصیف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ غالب کا آٹھ شعر پر مشتل ایک تاریخی قطعہ جو محسن کھنوی کے تذکرہ 'سرا پانخن' (طبع اول ۲۷۱ھ/ ۲۱ – ۱۸۱۰ء) کے لیے لکھا گیا تھا اور جو اس تذکرے کے صفحہ اسلیم اول ۲۷۱ھ/ ۲۱ – ۱۸۱۰ء) کے لیے لکھا گیا تھا اور جو اس تذکرے کے صفحہ سمجھ ساتھ پر درج ہے، اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ (ملہم التاریخ، ص: ۲۱، اردوتر جمہ کخص تسلیم) دوسری جگہ جلال لکھنوی (ف ۹۹ء) کے رسالہ '' افادہ تاریخ'' پر نفذ کرتے ہوئے یہال تک کھردیا ہے:

" ای حالت ہے اختیاری میں جو تالیف کتاب کے وقت طاری میں جو تالیف کتاب کے وقت طاری میں ہو تالیف کتاب ہے وقت طاری میں ، غالب وصبہائی کو بہت برا کہا ہے۔ یہ وہی تعصب ہے جو بعض کھنویوں کو دہلویوں سے ہوتا ہے۔ افسوس کہ یہ مرض لاعلاج ہے۔ حالال کہ غالب ہند میں اپنی نظیر آپ تھا"۔

(ملم الآریخ، اردوز جر ملخص تسلیم بس عن 20) راقم الحروف نے ۱۹۸۱ء میں 'قاطع بر ہان ' کا جواب لکھنے والوں میں تسلیم کو شامل کیا تھا ( دید و دریافت، ص: ۳۳) کسیکن مذکورہ صدر رائے رکھنے والا 'قاطع بر ہان' کا جواب لکھنے والوں میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔

تسلیم کے صہبائی سے خاص مراہم تھے۔ غالب سے مراہم کا علم نہیں، لیکن مرزا غالب جب پہلی مرتبہ ۲۷۱۱ھ/ ۱۸۹۰ء میں رامپور آئے، تو اثنا ہے سفر، مرادآ باد میں بھی رُکے، یہیں پراُن کی ملاقات تسلیم سہوانی ہے ہوئی۔ سہ ماہی العلم' کراچی (اپریل تا جون ۱۹۷۱ء) میں تسلیم کے متعلق ان کے شاگر دمرز ااحمد شاہ میگ جو ہرکا ایک مضمون

### شائع ہوا مضمون نگار نے اطلاع دی:

حضرت غالب رامپور جاتے ہوئے مرزا مدار بیگ کے یہاں مرادآباد میں فروکش ہوئے۔ منتی صاحب مرحوم (مراد تسلیم) ملنے گئے تو انھوں نے اپنی آمدی تاریخ کی فرمائش کی۔ آپ نے فی البدیہ یہ فرمایا: "قادر شخنورے آمدی۔ ۱۲۷۱ھ" (ص۱۱۲)

ڈ اکٹر محمد ایوب قادری نے غالب اور تسلیم کی ملاقات کا مذکورہ صدر حوالے سے ذکر کرتے ہوئے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے:

ڈاکٹر قادری نے غالب کے دوسرے سفر رامپور (۱۸۹۵ء) کو پہلے سفر رامپور (۱۸۹۵ء) کو پہلے سفر رامپور المجاء (۱۸۹۰ء) ہے۔ مرزا پہلے سفر رامپور میں دبلی سے رامپور آتے ہوئے مرادا آباد میں فروکش ہوئے سے اور دوسرے سفر رامپور (۱۸۲۵ء) میں رامپور سے دبلی جاتے ہوئے جاتے ہوئے مرادا آباد میں پانچ دن قیام کیا تھا۔ لیکن سے بھی ایک اتفاق ہے کہ سے قیام دورانِ سفر ایک حادثہ پیش آجانے کے سب تھا۔ (حادثے کی تفصیلات کے لیے دیکھیے دورانِ سفر ایک حادثہ پیش آجانے کے سب تھا۔ (حادثے کی تفصیلات کے لیے دیکھیے دورانِ سفر ایک حادثہ پیش آجانے کے سب تھا۔ (حادثے کی تفصیلات کے لیے دیکھیے دورانِ سفر ایک مقامی سراے میں رات بسر کی۔ اگلی صبح محمد حسن خال اسیر (ف ہوگئے اور ایک مقامی سراے میں رات بسر کی۔ اگلی صبح محمد حسن خال اسیر (ف ہوگئے اور ایک مقامی سراے میں رات بسر کی۔ اگلی صبح محمد حسن خال اسیر (ف سام اسیر کیا ہے۔ مرزا نے وہاں پانچ دن قیام کیا۔ مرزا جبر گو پال تفتہ کے نام ایک خط مور خد جنوری ۱۸۲۱ء میں غالب نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ نواب کلب علی خال کے نام خط نمبر زاد، مور خد ۱۸۲۶ء میں غالب نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ نواب کلب علی خال کے نام خط نمبر زاد، مور خد ۱۸۲۰ء میں جس کھی

انھوں نے اس حادثے کی اطلاع دیتے ہوئے اسیر کے یہاں قیام کا تذکرہ کیا ہے۔ (غالب کے خطوط، ج میں ۱۲۲۱)

مولانا حاتی نے حیات جاویڈ (حاشیہ ص:۵۵) میں اور پروفیسر نثار احمد فاروتی نے حاتی کے حوالے سے تلاش غالب (ص:۵۵) میں صدرالصدور سے مراد سرسیّد احمد خال لیے ہیں۔ اور غالب کا پانچ روزہ قیام مراد آباد؛ سرسیّد کے بہال دکھا یا ہے۔لیکن نواب کلب علی خال کے نام محولہ بالا خط میں صدرالصدور کے نام (مولوی محمد حسن خال بہادر صدرالصدور) کے اعلان و اندراج کے بعد مولانا حالی اور فاروقی صاحب کے بیانات غلط ثابت ہوجاتے ہیں۔

محرحسن خال اسير، غالب كے شاگر دمفتی سلطان حسن خال احسن (ف ١٨٨١ء) كے حقیقی چپا تھے۔ ان دونوں كا تعلق بدايوں كے علماء كے عثمانی خاندان ہے تھا۔ غالب كے معروف شاگر د قاضی عبد الجميل جنون بريلوى (ف ١٩٠٠ء) بھی عثمانی خاندان ہی كے معروف شاگر د قاضی عبد الجميل جنون بريلوى (ف ١٩٠٠ء) بھی عثمانی خاندان ہی كے فرد تھے۔ ليكن بزرگوں كے بريلی ميں متوطن ہوجانے كے سبب بيہ بھی بريلوى مشہور ہوگئے۔ محمد حسن خال اسير آور جنون كا خاندان مفتی درويش محمد (ف ١٩٥١ء) كی اولاد میں تھا، جن كا شجر ہوئ نسب بدايوں كے عثمانی علماء كی خاندانی تاریخ اکمل التاریخ (ج ١٠٥٠) ميں مع ترجمہ درج ہے۔

اسیر کے والد مولوی ابوالحسن حسن عدالت محکمہ افتاء بریلی میں فائز تھے۔
صدرالصدور کے عبدے تک پہنچے۔ انھول نے مستقل طور پر بریلی میں سکونت اختیار
کرلی تھی۔ اسیر کا مولد بدایول تھا یا بریلی، اس کے متعلق علم نہیں، البتہ وہ بریلی ہی میں
رہے۔ ملازمت میں ترقی کرتے ہوئے وہ بھی صدرالصدور کے عبدے تک پہنچ۔
منصب افتاء پر فائز رہنے کے سبب بریلی میں یہ لوگ مفتی کہلائے اور ان کا خاندان

ا حالی کی بیردوایت اتنی معروف ہوگئی ہے کہ بڑے بڑے مختقین دھوکا کھاجاتے ہیں۔خطوط غالب کا تحقیق مطالعہ (۱۹۸۱ء) کے مصنف ڈاکٹر کاظم علی خال نے اپنے ایک مقالے ''غالب اور علی گڑھ' (غالب نامہ دبلی ، جنوری ۱۹۹۱ء، ص: ۲ سم ۲) میں بھی صدرالصدور سے مراد سرسید احمد خال لے جی اور حیات جاویدگی پوری روایت اپنے الفاظ میں درج کردی ہے۔

'خاندانِ مفتیان' کے نام سے موسوم ہوا۔

اسیر کا شارعثانی خاندان کے علماء میں تھا۔ باوجود ملازمت کے، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا بھی مشغلہ جاری رہا۔ اردو و فاری دونوں میں شعر کہتے ہے۔ مختلف علوم پر متعدد کتب یادگار ہیں۔ (اکمل التاریخ، جرما، ص: ۳۳) فاری و اردو کلام کا مجموعہ'' چمنستانِ تخن'' (مطبع رفاہِ عام، گورکھپور، ۱۹۰۸ء) شائع ہو چکا ہے۔ اسیر نے غالب کی وفات پرایک قطعہ کہا تھا جو حسب ذیل ہے:

غالب که بود پیر مغانِ سخنوری این د هر چوبدار سلامت گرفت آه ساغر شکست و میکدهِ شعر شدخراب مینا گریست زار که منالب بمرد آهٔ ساغر شکست و میکدهِ شعر شدخراب مینا گریست زار که منالب بمرد آهٔ

(چمنتان بخن،ص:۲۱ بحوالہ نفالب اورعصرِ غالب مس:۲۳ بحوالہ نفالب اورعصرِ غالب مس:۲۳۳) اسیر اور غالب کے تعلق کی ہنوز وضاحت نہیں ہوسکی ہے۔ اسیر کی علمی حیثیت، د نیاوگ منصب اور خاندانی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیدامکان بعیداز قیاس نہیں کہ وہ غالب کے مکتوب الیہ بھی رہے ہوں۔

غالب کے بدایونی مداحوں میں دوسرانام شاہ محد دلدارعلی مذاق بدایونی (۲۹رد بمبر ۱۸۱۹ء – ۱۱ راکتوبر ۱۸۹۴ء) کا ہے جو ذوق دہلوی (ف ۱۸۵۴ء) کے ممتاز شاگرد شخصہ مذاق ۱۸۳۸ء) کے ممتاز شاگرد شخصہ مذاق ۱۸۳۸ء میں ذوق کے شاگرد ہوئے ،صوفی منش انسان تھے۔ ذکر وشغل میں مشایخانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ بیر وسیاحت بھی کی۔ مذاق کا بوجہ تلمذمحد ابراہیم ذوق اور زیارت بزرگانِ دین اکثر دہلی آنا جانا رہتا تھا، جہاں وہ صاحبانِ علم و ادب ہے بھی ملاقات کرتے ہوں گے۔ ان کے پر پوتے اور سوائح نگار ابرارعلی صدیقی نے لکھا ہے:

'' دہلی ہیں استاد ذوق کے ساتھ شہر اور قلعہ کے مشاعروں ہیں بھی شرکت کا اتفاق ہوا۔ اس کے علاوہ مؤمن اور غالب کی صحبتیں اُٹھا ئیں۔ جب بھی دہلی جانا ہوتا ان ہے بھی ضرور ملنے جاتے۔ یہ دونوں حضرات بھی آپ سے خصوصی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ دونوں حضرات بھی آپ سے خصوصی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ آپ ان پُرخلوص ملاقاتوں کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں:

ناضح و آتش ہے نہ ذوق و نصیر مومن و غالب کی وہ سکت نہیں کے وہ آتش ہے نہ ذوق و نصیر مومن و غالب کی وہ سکت نہیں ک کیونکہ ہو یاروں سے اب صحبت برار اگلے سے وہ یار وہ صحبت نہیں'' (آئینہ دلدار ہی الا)

مرزاغالب نے مذاق کے اس شعر کی بقول ابرارعلی صدیقی بے حدتعریف فرمائی: مرتے ہیں ہر دم لب جاں بخش پر ہم کو تو مرنے کی بھی فرصت نہیں (آئینددلدارہ ۱۲۶۰)

ابرارعلی نے مذاق کے احباب بیس مجملہ مولانا فضل حق خیرآبادی (ف ۱۸۲۱ء)، مفتی صدرالدین آزردہ (ف ۱۸۲۸ء)، مولانا فیض آخان اویب (ف ۱۸۸۷ء)، موکن خال موکن خال موکن (ف ۱۸۵۲ء)، مولانا فیم حسین آزاد (ف ۱۹۱۰ء) وغیرہم کے مرزا غالب کا نام بھی درج کیا ہے۔ (ص ۲۶) غالب اور مذاق کے مابین احباب جیسا دبط و آجلی تھاکسی دوسرے ماخذ ہاس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ میرے خیال بیس پہلا گر و اور بزرگ ہی کا رہا ہوگا۔ جیسا کہ غالب کے فاری خط بنام مفتی سیّد احمد خال سیّد (ف ۱۸۵۹ء) سے ظاہر ہے جس بیس غالب، مذاق بدایونی کا نام محبت کے ساتھ درج کرتے ہیں مگر مشفقی اور سلمہ اللہ تعالی کے اضافے کے ساتھ۔ (آکینہ دلدار، ص ۲۶، ۹۳) یہ ایک طویل خط ہے جو غالب کے فاری مکتوبات بیس اضافے کی حیثیت کرتے ہیں مرجمت اللہ اللہ تعالی کے اضافے کے ساتھ۔ (آکینہ دلدار، مرجمتہ اخیارعلی سے دلاان میاں'' (مرجمتہ اخیارعلی مطبوعہ امیرالاقبال پریس، بدایوں، سال اشاعت ندارد) سے اخذ کر کے اسے بدایونی، مطبوعہ امیرالاقبال پریس، بدایوں، سال اشاعت ندارد) سے اخذ کر کے اسے بدایونی، مطبوعہ امیرالاقبال پریس، بدایوں، سال اشاعت ندارد) سے اخذ کر کے اسے شامل سوائح کیا ہے۔ (ص ۱۹۰، ۹۲) اس خط کے مضمون کے پس منظر کی وضاحت شامل سوائح کیا ہے۔ (فیوں نے تکھا ہے:

'' مفتی سیّد احمد خال صاحب بریلوی نے ایک مرتبہ اپنے استاد مرزا غالب کو خط لکھا، جس میں اصلال کے لیے بیچھ غزلیں وغیرہ بھی ارسال کی تھیں۔ اتفاق سے خط لکھتے وقت مذاق میاں بھی وہاں موجود سخے۔ بر بنائے تعلقات آپ نے (مراد مذاق میاں) مرزا صاحب کو سلام لکھواد یا۔ مرزا غالب اس زمانے میں نہایت عدیم الفرصت سخے سلام لکھواد یا۔ مرزا غالب اس زمانے میں نہایت عدیم الفرصت سخے کیوں کہ وہ ' تاریخ فرماز وایانِ خاندانِ تیموریہ' کی ترتیب و تالیف میں کیوں کہ وہ ' تاریخ فرماز وایانِ خاندانِ تیموریہ' کی ترتیب و تالیف میں

بے حد منہمک تھے، اس لیے جواب میں تاخیر ہوئی۔ بالآخر مرزا صاحب نے سیدصاحب کواس تاکید کے ساتھ خطالکھا کہتم میاں مذاق سے مشورہ بخن کیوں نہیں کرتے اور آخر میں مذاق میاں کو مشفقانہ انداز میں سلام بھی لکھا''۔

(آئینہ دلدار، ص:۱۲۸)

اس خط کی وه عبارت جو مذاق آمیاں سے متعلق ہے، حب ذیل ہے:

"دل بہ نظر آنچناں بستہ ام کہ بنظم توانم پرداخت مشفقی مولوی
محمد دلدارعلی صاحب مذاق کہ بدانست بندہ در معنی آفرینی باسلطان
الشعراشی محمد ابراہیم ذوق برابر و بہاعتقاد خویش شاگرد آں دیریہ شخور
الند آخر نہ جمدم و ہم نشیں آل والا گہراند - چرا با ایشال در بخن مشورت
نرود - مشورت در بخن ننگ نیست - غلط کاران استادی و شاگردی را دور
بردہ اند - نز دبندہ ہم زبانے و ہم نفسے پیش نیست - نامہ نگار شاگردان
خوایش را بہرم و ہم رازی شمرد و ہرگز بچشم کم دراناں نمی گرد - اوستاد چرا
باخود بالدو شاگرد چرا فروتی کند - ہرکہ در راہ دوگام از خود پیش است
باخود بالدو شاگرد چرا فروتی کند - ہرکہ در راہ دوگام از خود پیش است

مشفقی مولوی محمد دلدارعلی صاحب مذاق سلمه الله تعالیٰ سلام خوانند به والسلام مع الا کرام به

از اسدالله نگارشته پنجشنبه سوم اکتوبر ۱۸۵۰؛

( آنکینه ولدار،ص:۹۲، ۹۳)

مذکورہ صدر اقتبال سے بیاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ غالب کی نظر میں مذاق کی کیا اہمیت تھی۔ ابرار علی صدیقی نے غالب سے مذاق کی ملاقات کا ایک واقعہ بھی درج کیا ہے جو ظاہر ہے خاندانی روایت پر مبنی ہے۔ لیکن ابرار علی نے جس احتیاط، سلیقے اور حوالوں کے ساتھ ان کی سوائے مرتب کی ہے اس سے غلط بیانی کا کوئی ظاہری امکان نظر نہیں آتا۔ واقعہ حب ذیل ہے۔ ابرار علی نے لکھا ہے:

"أيك دفعه مذاق ميال صاحب كا دبلي جانا بهوا توحب معمول

مرزا غالب کے بہاں بھی گئے۔ دروازے پر پہنے کر دستک دی۔اس وفت وہاں آپ ہی کا ذکرِ خیر ہور ہا تھا۔ مرزا غالب کے بعض احباب اور شاگر دبھی موجود تھے اور وہ ان لوگوں سے کہدر ہے تھے استاد ذوق كوتو بنا بنا يا شاگرد ماتھ آگيا'۔غرض اجازت ياكر آپ اندر مكان ميں داخل ہوئے۔مرزا غالب نے آپ کواینے پاس بلاکر بٹھایا اور حسب عادت محبت آميز انداز ميں آپ كى طرف د مكير كر كہنے لگے: ' بينج تمھارے سرکے بالوں کو دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی ہے'۔ مذاق میاں کی عمر اس وفت تقریباً ۲۲، ۲۳ سال کی تھی۔ سریر گھنے گھونگریا لے بال تھے جو بہت خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ الغرض آپ نے ادب کے ساتھ جواب دیا کہ' بچیا بال تو میرے سر پر اور وحشت آپ کو ہوتی ہے میجے سمجھ میں نہیں آیا'۔ مرزا غالب اس جواب سے بہت خوش اور محظوظ ہوئے پھرمسکراتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا اور کہا 'میاں سنو! ہم نے گیسو، ببریاں اور کاکل رکھے، اس کے بعد اپنے سریر ہاتھ پھیر کر کہا۔ مگر جومنڈے سرمیں آرام ہے وہ کسی حال میں نہیں''۔

(آئينه دلدار،ص:۱۲۸)

نداق کی پیدائش ۴۹ ردتمبر ۱۸۱۹ء کو ہوئی۔ غالب سے ملاقات کے ایام میں ان کی عمر تخمینا ۲۲، ۲۳ سال درج کی گئی ہے اس اعتبار سے بیہ ۱۸۴۲ء یا ۱۸۴۳ء کا واقعہ قرار پاتا ہے۔غور طلب میربھی ہے کہ کیا اس ونت مرزانے اپنے سرکے بال منڈا دیے تھے۔ مالک رام نے لکھا ہے:

> ''جوانی میں داڑھی منڈاتے اور سر پر پٹھے رکھتے تھے، جب کہولت کا زمانہ آیا اور داڑھی منڈانا کہولت کا زمانہ آیا اور داڑھی مونچھ میں سپید بال آگئے تو داڑھی منڈانا ترک کردی ...جس دن داڑھی بڑھائی اس دن سرمنڈایا''۔

( ذكر غالب، ص: ١٥٨٠١٥٤)



دیبی پرشاد سحر (ماخذ: تذکره شعراے برایوں، ج را ،ازشهید حسین ،کراچی ۱۹۸۷ء) (تذکرے میں یہ نوٹونکٹ سائز میں دیا گیا ہے)

گو یا اس ملاقات کے وقت مرزا کی عمر کم وہیش ۵ ۲۰، ۳۷ سال کی رہی ہوگی اور اں عمر میں مرزانے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔

(تفصیل کے لیے دیکھیے' آئینہ دلدار'اور'شعرائے بدایوں- در باررسول میں'ص: ۲۲ ۵۸۲) غالب کے وہ معاصرین اور تلامذہ جو بدایوں یا اطراف بدایوں ہے تعلق رکھتے تھے، ان کی غالب ہے متعلق کوئی تحریر میری نظر ہے نہیں گزری۔ گمان ہے کہ غالب کی و فات پر تاریخی قطعات کہے گئے ہوں گے، مرشے بھی لکھے گئے ہوں گےلیکن یہ بات ہمارے علم واطلاع میں نہیں ہے۔غالب کے ایک معاصرادیب منشی دیبی پرشاد سحر (ف ۱۹۰۲ء) کے تین قطعات ملتے ہیں جو ان کے دیوان ، دیوان سحز ملقب بہ سحر سامری (مطبوعه نولکشوریریس، تکھنؤ، تتمبر ۱۸۸۱ء) میں شامل ہیں۔قطعات حسب ذیل ہیں: حیف که غالب زجهال رخت بست بودیکے شاعر با حکم و فضل مرد چو او ایں ہمہ بے جان شدند شعر و مخن، نشر و ہنر، علم و فضل

DITAG=11+11++++0++0+

آ خری مصرعے میں مستعمل ہر لفظ ،شعر پخن ،نشر ، ہنر ،علم ،نصل میں ہرایک لفظ کے ﷺ کاحرف (مثلاً شعر میں ع بخن میں خ وغیرہ) کے اعداد ساقط کیے جا ئیں گے اور واو عطف کا عدد بھی شارنہیں ہوگا۔ تب سنہ برآ مد ہو سکے گا۔

تھا شاعر نامی یہی اب دنیا میں افسوں سے کہ مرگیا غالب بھی ے سحر سے مصرعہ مرے لب پر جاری 'ونیا سے آج چل بسا غالب بھی'

لے گیا دنیاے دوں سے حسرتیں کیا کیا در پیغ بیندا آئی فلک ہے'' وائے واویلا در لیغ'' DIFAD

مرسًا غالب جو لا فاني تقا شاعر ہند ميں فكرمين الصحرمين ببيضا ہوا تھا نا گہاں

( یحرسامری بی :۲۲)

نواب ظہور اللہ خال نوآ بدایونی (۱۲۲۵-۱۸۳۰) تحکیم بقاء اللہ بقا کے نامور شاگرد تھے۔قصیدہ نگار اور فاری گو کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ جراُت وشاگر دانِ جراُت سے شاعری میں چھیڑ چھاڑ رہی اور نوبت ججویات تک جا پینجی۔عرصے تک لکھنؤ میں قیام کیا۔ اُن کی خاندانی تاریخ باسم تاریخ بنی حمید (قلمی) میں اُن کا ترجمہ شامل ہے،جس میں ان کی مدح میں کہے گئے غالب کے تین فاری شعر بھی نقل کیے گئے ہیں۔ غالب ہے متعلق دستیاب مطبوعہ وغیرمطبوعہ کتب اور معاصر ماخذ میں پیراشعار نہیں ملتے۔اس ليے ان اشعار كى غالب ہے نسبت متحقق نہيں۔ بالفرض أنھيں غالب كاطبع زاد مان بھى ليا جائے تو ان اشعار کا زمانۂ تصنیف غالب کا' قیام لکھنؤ' کا زمانہ رہا ہوگا۔ غالب سفر کلکتہ کے دوران لکھنؤ میں تقریباً آٹھ ماہ قیام پذیر رہے تھے۔ (اواخر اکتوبریا اوائل نومبر ۱۸۲۷ء تا ۲۱ رجون ۱۸۲۷ء) اور اس مدت میں وہ مستقل بیار رہے تھے۔ اس زمانے میں نوآ کا قیام بھی لکھنؤ میں رہا ہوگا کیونکہ تذکرہ نویسوں اور تاریخ بی حمید کے بقول نوآ سفرِ ایران (۱۸۱۰ء) کے بعد پچھ مدت دکن میں رہ کر واپس لکھنؤ آگئے تھے۔ بیامکان ہے کہ غالب کی مزاج پری کے لیے نو آبھی حاضر ہوئے ہوں اور غالب نے نو آگی قصیدہ کوئی ،مثنوی نگاری اور مزاج کے تجب کے بارے میں جو پچھین رکھا ہویا پہلے ہے پچھ مراسم رہے ہوں ای کی روشنی میں فی البدیہہ چند شعرموز وں کردیے ہوں۔ بعد میں روایت اُن کے خاندان کے بزرگوں تک محفوظ روگئی ہو۔ واللہ اعلم۔ اشعار حب زيل بين:

نوائے بدایونی آل پُرغرور کہ از صحبتِ خلق دارد نفور قصیدہ بہ طرز نوی می نوشت ازو خوب تر مثنوی می نوشت بانداز صائب کلامش ہمہ ازال خوب تر التیامش ہمہ بانداز صائب کلامش ہمہ (تاریخ بی حید ہمی ہمی)

#### باب دوم

ا- غالب کے تلافہ انتہاب ۱۲۷ فالب کے تلافہ انتہاب ۱۲۷ فالب کے تلافہ کے تلاف

بدابول اور تلامذهٔ غالب



(ماخذ: تلانده غالب، ما لك رام، د بلي ۱۹۸۴ء)

## غالب کے تلامذہ

ا الب کے بدالیونی شاگر دوں میں حسب ذیل آٹھ تام ملتے ہیں:

- رشکی (فراق) قاضی عنایت حسین

- زگی نواب سیّد محمد زکریا خال

- صادق (عزیز) مولوی محموع یز الدین

- مدبوش منشی مخاوت حسین

- فدآ (جماتی) حکیم سیّد احمد حسن

- فدآ (جماتی) حکیم سیّد احمد حسن

- میرعالم علی خال

- ماکس میرا براہیم علی خال

- منشی آغاطی سبسوانی

مالک رام کی تالیف متلاندهٔ غالب (طبع دوم) میں مذکورہ تلامذہ کے احوال و کوائف اور کلام محفوظ ہوگیا ہے۔ تلامذہ غالب (طبع اول) کی اشاعت کے بعد مختلف کوائف اور کلام محفوظ ہوگیا ہے۔ تلامذہ غالب (طبع اول) کی اشاعت کے بعد مختلف اہل قلم نے مالک رام کے اس کام کا جائزہ لیا۔ پیش کردہ احوال و کوائف کی تنقیع ، تردید

اور تصحیح کی۔ ان حالات کو مزید بہتر صورت ملیں مرتب کرنے، نامکمل معلومات کی وضاحت وصراحت کے لیے اس پر اضافے بھی کیے گئے۔تقریباً ایک درجن سے پچھ زائد مضامین لکھے گئے۔

برایونی تلاندہ کے سلسلے میں راقم الحروف نے ۱۹۸۱ء میں 'غالب بدایوں میں' عنوان سے ایک طویل مقالہ لکھا تھا (مشمولہ 'دید و دریافت' ص: ۲۲ تا ۱۹۳۴) بغد از ال عنوان سے ایک طویل مقالہ لکھا تھا (مشمولہ آو می زبان ، کراچی ، جنوری ۱۹۸۳ء) مضمون کھا۔ ڈاکٹر حنیف نقوی نے تلامذہ ' خالب کے دونوں ایڈیشنوں پر جومضمون نما تھر ہے کہھے:

مالک رام نے طبع ووم میں مذکورہ صدر تحریروں سے استفادہ کیا۔ لیکن جیسا کہ ان
کا طریق کارتھا کہ وہ ترجمہ کے آخر میں سارے ماخذ کا ایک جگہ اندراج کردیتے تھے
جس سے قاری پنہیں جان سکتا تھا کہ کون کی بات و معلومات کس مصدر و ماخذ سے اخذ
کی گئی۔ غالب کے بدایونی تلامذہ کے متعلق انھوں نے بعض جگہ غیرضروری تفصیل اور
بعض جگہ غیرضروری تلخیص پیش کی اور بعض اختلافی باتوں کو بوجوہ درج ترجمہ نہیں کیا۔
معلومات کی تنقیح بھی نہیں کی اور بیشا یدان کے لیے ممکن بھی نہیں تھا۔ ان تلامذہ کے نام
معلومات کی تنقیح بھی نہیں کی اور بیشا یدان کے لیے ممکن بھی نہیں تھا۔ ان تلامذہ کے نام
مالت کے خطوط سے بھی انھوں نے ماخذ کے طور پر استفادہ نہیں کیا۔ چنا نچے بعض باتیں
مالت کے خطوط سے بھی انھوں نے ماخذ کے طور پر استفادہ نہیں کیا۔ چنا نچے بعض باتیں
مالت کے خطوط سے بھی انھوں اور بعض محل نظر ہیں۔

راقم الحروف نے ان تلامذہ کے دستیاب جملہ ماخذ پیش نظر رکھتے ہوئے ازمرِ نو ان کے حالات ہردِ قلم کیے ہیں۔ تسلسل کے خیال سے مالک رام کی پیش کردہ معلومات کو بھی تحریر میں سمودیا گیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اس سلسلے کی تمام و کمال دستیاب معلومات کا احاطہ کرتے ہوئے ان تلامذہ کی غالب سے نسبت کو تحقق طور پر آشکارا کیا جائے۔ احاطہ کرتے ہوئے ان تلامذہ کی غالب سے نسبین :

شیوخ صدیقی کی شاخ بنوحمید میں ۱۵ رشوال ۱۳۴۵ ای ارمارچ ۱۸۳۱ء کو بدایوں میں پیدا ہوئے۔ (تلامذہ غالب، ص:۲۴ میں) ان کے بزرگ شخ حمیدالدین مخلص گنوری سبزواری (۱۸۹ء-۱۳۱۲ء) جو حصرت محمد بن ابو بکر صدیق کی اولاد میں شار کیے جاتے ہیں، خاندانی روایت کے مطابق غیاث الدین بلبین کے عہدِ حکومت شار کیے جاتے ہیں، خاندانی روایت کے مطابق غیاث الدین بلبین کے عہدِ حکومت حمیدی کہلایا۔ شخ حمیدالدین وارد بدایوں ہوئے۔ ان بزرگ کی نسبت سے یہ خاندان حمیدی کہلایا۔ شخ حمیدالدین کے بیٹے شخ صدرالدین (ف ۲۹ ساء) بدایوں کے قاضی موسے۔ شخ حمیدالدین کے بیٹے شخ صدرالدین (ف ۲۹ ساء) بدایوں کے قاضی موسے۔ شخ حمید، شخ صعدی کے برادرعم زاد متھ اور امیر خسروکے استاو (تاریخ بی حمید، قلمی، ص:۹) فاری تاریخ بی حمید، گلا سعدی وامیر خسروکے متعلق کتب میں اس رشتے کا مذکور تنہیں۔ لہذا تاریخ بی حمید کا بیا تکشاف تو جہ طلب ہے۔

رشکی کا خاندان علم و فضل میں ممتاز تھا۔ علیاء میں شیخ افضل محد جنھوں نے مشہور تفییر 'بحر موّاج' پر حاشیہ لکھا۔ قاضی بدرالدین جنھوں نے 'صدرا' پر حاشیہ لکھا جو اُن کے نام سے 'بدرا' مشہور ہوا۔ عبدِ عالمگیری کے معروف عالم قاضی محرجلیس (ف ۲۰۱۱) مرید شیخ معصوم سر ہندی، شیخ خلیل اللہ (ف ۱۷۱۱) جامع فناوی عالمگیری ای خاندان کے فردفرید ہتھے۔ (تاریخ بن حمید قامی ،ص:۲۰۱ تا ۲۴)۔

شعرا میں شخ معین الدین معین و فائق (ف ۱۷۵ء) تلمیز سودا، نواب ظهورالله خال نوآ (ف ۱۸۹۰ء) تلمیز بقاء الله بقاً، مذاق بدایونی (ف ۱۸۹۰ه) تلمیز زوقی، خال نوآ (ف ۱۸۹۰ء) تلمیز بقاء الله بقاً، مذاق بدایونی (ف ۱۸۹۴ء) تلمیز زوقی، شفاعت بدایونی (ف ۱۸۵۱ء)، مجابد آزادی اشرف علی نفیس (ف ۱۸۵۸ء) سے بیم رشکی کے نانا قاضی عبدالسلام عباسی (ف ۱۸۷۲ء) اپنے دور کے نامور عالم تھے۔ شاعری ہے بھی شغف تھا۔ سلآم تخلص کرتے تھے۔ صاحب تصانیف تھے، قرآن کی منظوم تفسیر'زاد الآخرت' (۱۲۴۴ ھے/۱۸۲۸ء) یا دگار ہے۔ چنانچہ رشکی نے بھی اپنے خاندانی علم ونضل کا دافر حصہ دراثت میں یا یا۔

رشکی کے والد کا نام ازرو ئے جمرہ خاندانی نقی الدین نقا (تاریخ بنی حمید، انشاء اللہ، سے دوروکالت صفی دوروکالت سے اور وکالت کے والد حیات سے اور وکالت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ مالک رام نے ان کا نام محمد نقی حمیدی (تلامذہ غالب، ص:۲۳۲) اور عبدالرزاق راشد حمیدرا آبادی نے ان کا نام علی نقی الدین لکھا ہے۔ (دیوانِ غالب نی علی میں بہا ہم طبع دوم) جوازرو یے شجرہ خاندانی غلط ہے۔

رشکی نے حسب مروجہ تعلیم کا آغاز کیا۔ ناظرہ خوانی کے بعد حفظ قرآن کیا۔ فاری کی کتابیں این والد سے اور عربی کی مرقب این نانا سے پڑھیں۔ نظم نولی ونٹر نگاری میں عمدہ لیافت پیدا کی۔ بعد میں وکالت کا امتخان دے کر درجہ ُ اعلیٰ کی سند حاصل کی۔

رشکی نے ملازمت کا آغاز بدایوں میں سرکار انگریزی میں سررشتہ دارعدالت سے کیا۔ یکھ مدت بعد اسے ترک کیا اور نواب مجمع علی خال والی ٹونک (ف ۱۸۹۵ء) کی ملازمت و مصاحب اختیار کی۔ جب دعبر ۱۸۶۷ء میں انگریزی سرکار نے نواب کو معزول کرکے بنارس میں نظر بند کردیا تو رشکی نے بھی حقِ رفاقت ادا کیا۔ ۱۸۸۱ء تک معزول کرکے بنارس میں نظر بند کردیا تو رشکی نے بھی حقِ رفاقت ادا کیا۔ ۱۸۸۱ء تک بنارس میں ان کے قیام کا پتا چاتا ہے۔ بنارس میں وہ نواب ٹونک کے داروغہ کارخانہ جات رہے۔ (تذکرہ بہار بوستان شعراء ص: ۳۳) بنارس میں قیام کے دوران انھوں نے بہالسلۂ ملازمت (غالبًا ۱۸۷۲ء) لا ہور کا ایک سفر بھی کیا اور وہاں مولانا حاتی سے بہالے براہ جہاں عبدالحی بیخوہ کے۔ (دیباچہ مرا ہ الحیال، ص: ۲) واپسی پر سہار نپور میں قیام کیا جہاں عبدالحی بیخوہ بدایونی (ف ۱۹۱۲ء) کے بڑے بھائی اعجاز احمد وکیل کوحاتی سے ملاقات کی روداداوران

کا پچھ کلام سنایا۔ بیخو و کالڑکین تھا۔ وہ حاتی کا کلام سن کر ان کے گرویدہ ہو گئے اور جلد ہی ان کی شاگر دی اختیار کرلی۔ بیخو د نے رشکی کو اپنا خالہ زاد شفیق بھائی لکھا ہے۔ ہی ان کی شاگر دی اختیار کرلی۔ بیخو د نے رشکی کو اپنا خالہ زاد شفیق بھائی لکھا ہے۔ (دیباچہ مراُۃ الخیال ہیں:۲)

رشکی بنارس میں چند سال گزار کر بدایوں واپس آگئے اور وکالت کے پیٹے ہے وابستہ ہوگئے۔ ۱۸۸۳ء میں حیدرآباد گئے اور وہاں وکالت کی بساط جمانے میں کامیاب رہے۔ فروری ۱۹۰۷ء سے سمبر ۱۹۰۸ء تک ایک سال چند ماہ جودھپور میں رہے۔ (بیاض مونس نظامی میں درج تاریخوں کی بنیاد پر) ۱۲ رسمبر ۱۹۰۸ء کے بعد حیدرآبادآ گئے۔
مونس نظامی میں درج تاریخوں کی بنیاد پر) ۱۲ رسمبر ۱۹۰۸ء کے بعد حیدرآبادآ گئے۔
متبر ۱۹۰۸ء میں موکی ندی میں طغیانی آئی جس کی زو میں ان کا گھر بھی آگیا۔
متبر ۱۹۰۸ء میں موکی ندی میں طغیانی آئی جس کی زو میں ان کا گھر بھی آگیا۔
متام اسباب نذر سیلاب ہوگیا۔ ظفر علی خال نے اس موقع پر ایک نظم کہی تھی، جس کا ایک شعر نقل کیا جاتا ہے:

اے نامراد ندی تجھ پر غضب خدا کا التا ہے تو نے تخت یاران میکدہ کا

مالک رام نے 'دکن ریویو' نومبر ۱۹۰۸ء کے حوالے سے تاریخ طغیانی، حیررآباد
دکن غرق شد (=۱۹۰۸ء) درج کی ہے۔ (تلامذہ غالب، ص:۳۲) لیکن پروفیسر شار
احمد فاروقی نے طغیانی کے اس سنہ پر شبہ ظاہر کیا ہے۔ (تلاش غالب، ص:۳۹۲) لیکن
صحیح سنہ کا اندراج کرنے سے وہ بھی قاصر رہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جود چود کا قیام
عارضی تھا۔ مال واسباب، حیدرآباد کے گھر بی میں محفوظ رہا ہوگا جوطغیانی کی نذر ہوگیا۔
متبر ۱۹۰۸ء کے بعد حیدرآباد سے وہ بدایوں واپس آگئے اور عدالت ویوائی میں
وکالت کرتے رہے۔ حیدرآباد سے وہ بدایوں واپس آگئے اور عدالت ویوائی میں
این چرے قربت کی تمنا بھی تھی۔ ان کی طبیعت پر تصوف کا غلبہ تھا اور وہ پیر ہے قربت
کے متلاثی رہے تھے۔ خواجہ اللہ بخش تونسوی (۱۸۲۳ء۔ ۱۹۹۱ء، نبیرہ خواجہ سلیمان
تونسوی) سے بیعت تھے۔ خواجہ اللہ بخش تونسوی (۱۸۵ء) کی شان میں ہرسال عرس کے
تونسوی) سے بیعت تھے۔ خواجہ سلیمان (ف ۱۸۵۰ء) کی شان میں ہرسال عرس کے
موقع پر منقبت کہتے تھے۔ ایک منقبت کامقطع ہے:

#### سال بورا ہوا رشکی ہے پریشاں اب تک یہ نہ تھا اس کو گمال خواجہ سلیماں فریاد

۱۹۱۲ء میں دوبارہ عازم رکن ہوئے اور حیدراآ باد پہنچ کر جام باغ محلے میں سکونت پذیر ہوئے (دیوانِ غالب نسخۂ عرشی ، ص: ۱۳۱۳ء میں بدایوں آگئے اور یہبیں پذیر ہوئے (دیوانِ غالب نسخۂ عرشی ، ص: ۱۳۱۳)۔ ۱۹۱۸ء میں بدایوں آگئے اور یہبیں ۲ رصفر کے ۱۳۳۰ھ (۱۹۱۰ھ ۱۹۱۸ء کو انتقال کیا (مقدمہ تجلیات یخن ، ص: ۲۹)۔ حضرت سیّداحمد کی درگاہ واقع ساگر تال میں مدفون ہوئے۔

رشکی کی زوجہ ُ اول ہے ایک بیٹی تھی۔ زوجہ ُ ٹائی ہے دو بیٹے عطاحسنین ، حبیب الحسنین ، حبیب الحسنین عرف محمد اکبر حسین پیدا ہوئے۔ موخرالذکر بھی وفات پانچکے ہیں۔ ان کی اولا دمحلّه سوتھا میں سرخ شہید ؓ کے مزار کے متصل سکونت پذیر ہے۔

رشکی پرانی وضع قطع کے آدمی تھے۔ حافظ قر آن، حاجی الحرمین، بزرگانِ دین سے عقیدت رکھنے والے۔ چبرے پرخوش نما داڑھی تھی۔ کتابوں کا اچھا ذخیرہ تھا جو دستبر و زمانہ کی نذر ہوگیا۔ ان کے بیٹے اکبر حسین میرے بدایوں والے گھر'روش محل نما دارنگ زیب متصل بی رہتے تھے۔ راقم الحروف نے اعجاء میں اکبر حسین کی اولاد کے پاس اورنگ زیب کی رہتے تھے۔ راقم الحروف نے اعجاء میں اکبر حسین کی اولاد کے پاس اورنگ زیب کے ہاتھ کا کھا ہوا قر آن کریم کا ایک نسخہ و بھا تھا جو بعد میں کسی کتب فروش کے ہاتھ خاصی قبت پر فروخت کردیا گیا۔ راقم الحروف کے اصرار پر انھوں نے مجھے رشکی کا ایک فوٹو عنایت کیا جو مالک رام صاحب کو تھے دیا گیا اور تلامذہ غالب (طبع دوم) میں شامل ہوا۔

عبدالرزاق راشد حیدرآبادی کورشکی کی ایک بیاض کہیں ہے دستیاب ہوئی جس بیں غالب کے چارشعر ایسے نقل ہوئے ہیں جن کا اندراج متداول دیوان اور اس کے کسی قالی نیخ میں بھی نہیں ملتا۔ لہذا عرشی صاحب اور کالی داس گیتا رضانے اپنے مرتبہ دیوانوں میں رشکی کی بیاض کے حوالے ہے اس کلام کو بھی شامل کیا ہے۔ راشد حیدرآبادی کا بیاض ہے متعلق تعارفی مضمون رسالہ 'تحذ' حیدرآباد (شارہ ۸-۹، شعبان، حیدرآبادی کا بیاض ہے متعلق تعارفی مضمون رسالہ 'تحذ' حیدرآباد (شارہ ۸-۹، شعبان، مضمون میں انھوں نے رمضان ۴ سا ھے فروری، مارچ ۱۹۲۱ء) میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں انھوں نے رشکی کے مختصر حالات بھی درج کیے تھے۔

رشکی غالب کے کب شاگر دہوئے ، اس بارے میں کہیں کوئی صراحت نہیں ملتی۔ راشد حیدرآ بادی نے لکھا ہے:

> '' کچھ عرصے تک ریاست ٹونک میں ملازم رہے۔ای مقام پر مرزا غالب سے تلمذ اختیار کیا۔ جب کہ والی ٹونک کی خواہش پر (غالب)ان ہے ایک دو دفعہ ملنے گئے تھے''۔

(" تخفُّ حيدرآ باد بحواليه ديوان غالب نسخة عرضي عن ١٣١٧)

غالب کے سفر ٹونک کا کوئی تحریری جُوت نہیں۔البتہ اس تحریر سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ رشکی نے قیام ٹونک کے زمانے میں غالب سے تاہمذ اختیار کیا ہو۔ ظاہر ہے یہ مدت دسمبر ۱۸۶۷ء والی ٹونک کے معزول ہونے سے قبل ہی کی رہی ہوگ۔ غالب کا ان کے نام کوئی خط اور غالب کے خطوط میں ان کا نام کہیں بھی نظر سے نہیں گزرا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ غالب کے وفات (۱۸۶۹ء) کے بعد انھول نے شاہ دلدار علی ہذاتی بدایونی (ف ۱۸۹۳ء) سے اصلاح کی اور غالبًا کہ بعد انھول نے شاہ دلدار علی ہذاتی بدایونی (ف ۱۸۹۳ء) سے اصلاح کی اور غالبًا انبی کے ایما پر رشکی تخلص ترک کرکے فراق تخلص اختیار کیا۔ مذاتی کے شاگر دول کے تذکر سے نہار بوستان شعرا (ص: ۳۲، ۳۳) میں ان کا ترجمہ فراق تخلص کے تحت ہی دری ہے۔ اس تذکر سے میں اشکی سمو کتا بت ہے۔ پروفیسر شار احمہ فاروتی نے تاہم فرائی خاص کی صحت پر اصرار کیا غالب ' (ص: ۲۹۵ء) میں مذکورہ تذکر سے کے حوالے سے اشکی تخلص کی صحت پر اصرار کیا عالب ' عند میں مذکورہ تذکر سے کے حوالے سے اشکی تخلص کی صحت پر اصرار کیا عالب ' وعملط ہے۔

، الك رام نے "تلامذة غالب (طبع اول) میں انھیں رشکی اور طبع دوم میں فراق الک رام نے "تلامذة غالب (طبع اول) میں انھیں رشکی اور طبع دوم میں فراق تخلص ہی تخلص کے تحت درج ترجمہ كيا ہے۔ حقیقت سے ہے كہ وہ اہل بدايوں ميں اول تخلص ہی سے معروف جیں۔ ای ليے راقم الحروف نے بھی رشکی تخلص كوتر جیح دی۔ رشکی كا ديوان شائع نہيں ہوا۔

مونس نظامی (ف ۲۰۰۶ء) ما لک نظامی بک ایجنسی محلّه سوتھا بدایوں کی ملکیت میں رشکی کی ایک بیاض تھی جو بعد میں نواب رحمت اللّٰہ خال شروانی (مزمل منزل،علی گڑھ) کے ذاتی کتب خانے کی زینت بن۔ مونس صاحب نے از راوعلم دوئی یہ بیاض مجھے عنایت فرمائی جس سے مجھے استفادے کا موقع ملا۔ اس بیاض کے تعارف سے قبل دو باتوں کی طرف تو جہ دلا نا ضروری سمجھتا ہوں۔ مالک رام نے لکھا ہے:

باتوں کی طرف تو جہ دلا نا ضروری سمجھتا ہوں۔ مالک رام نے لکھا ہے:

'' جب مویٰ ندی میں طغیانی آئی (سمبر ۱۹۰۸ء) اور ان کا گھر نذر سیلا ب ہوا، تو ای میں کلام بھی ضائع ہوگیا''۔

(تلالدة غالب، ص:٢٠٣١)

کیکن دو بیاضوں کا بعد از وفات پایا جانا (بیاض راشد حیدرآ بادی، بیاض نواب رحمت الله خال) ما لک رام کے مذکورہ خیال کی تر دید کرتا ہے۔ حنیف نقوی نے لکھا ہے:

"ای طرح قاضی عنایت حسین بدایونی کا حال رشکی تخلص کے تحت لکھا گیا ہے جب کہ انھوں نے وفات (۲ رصفر ۱۲۳۵ھ مطابق المارنومبر ۱۹۱۸ء) ہے کم از کم چالیس سال پہلے یے تخلص ترک کر کے فرآق تخلص اختیار کرلیا تھا"۔

(غالب: احوال وآ خار میں: ۱۹۵۰)

صنیف نفوی کے بیان کو مالک رام نے بھی طبع دوم میں اختیار کرلیا۔ لیکن راقم الحروف کو دستیاب بیاض میں فراق تخلص نظر نہیں آیا۔ یہ بیاض ۱۸۹۳ء تا ۱۹۰۸ء تقریباً پر بیا تو پندرہ سال کے کلام پر مشتمل ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فراق تخلص استاد کے ایما پر یا تو عارضی طور پر اختیار کرلیا ہوگا یا ابتدائے شاعری میں فراق تخلص رہا ہوگا۔ بعد میں رشکی اختیار کیا ہوگا۔

یہ بیاض مجلد ہے۔ اس کے نصف سے زیادہ اور اق سادہ ہیں۔ سادہ اور اق شروع اور آخر ہیں ہیں۔ درمیان کے اور اق پر کلام ہے جن پر صفحات نمبر اتا ۱۲۱۱ ہیں۔ بیاض ہیں غزلوں کی تعداد کے نمبر بھی دیے گئے ہیں، مگر بیسلسلہ بعد کو مم ہوجاتا ہے۔ بیاض میں شرامل غزلیات کو میں بوجوہ شار نہیں کر سکا۔ ایک اندازے کے مطابق سواسو سے زائد غزلیات ہوں گی۔ علاوہ غزلیات کے غالب کے قطعہ بندغزل پر ایک خمسہ ہے۔ بیاض غزلیات ہوں گی۔ علاوہ غزلیات کے غالب کے قطعہ بندغزل پر ایک خمسہ ہے۔ بیاض

کے آخر میں قدی کی نعت پر مذاق بدایونی کا خمسہ اور مذاق ہی کا کہا ہوا مولاعلی کا سہرا بھی شامل ہے۔ (ص:۱۱۱)

بیاض کے مطابعے ہے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ اس کے مشمولات بہ قلم رشکی ہیں۔اس کے مطاوہ روشنائی ،خط اور غزلیات کی بہتر تیمی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہے زیادہ کا تبول نے کسی دوسری بیاض یا پراگندہ اوراق سے نقل کیا ہے۔ کا تبول کے شمن میں محمد اکبر حسین صدیقی حمیدی اور عطاحسین کے نام ملتے ہیں دونوں اسارشکی کے صاحز ادگان کے ہیں۔

بیاض میں بعض غزلیات کے اوپر تاریخ مع سنہ و مقام درج کی گئی ہے جس کی فہرست سازی ہے معلوم ہوا کہ حیدرآ باد کے حوالے سے تاریخوں کی مدت تمبر ۱۸۹۳ء سے ۱۸۹۸ء تک ہے۔ اس مدت میں مزید تاریخیں بھی ملتی ہیں جن پر مقام کا اندراج نہیں ہے قیاساً وہ بھی قیام حیدرآ باد کے زمانے کی ہیں۔ شہر جودھپور کی تاریخیں ۱۹۸؍ فروری کے ۱۹؍ فروری کے ۱۹؍ فروری کے ۱۹؍ فروری کے ۱۹۰ء تک کی ہیں۔ گویا اس مدت میں رشکی کا قیام جودھپور میں تھا۔ ممکن ہے وہ فروری کے ۱۹۰ء سے قبل حیدرآ باد دکن سے جودھپور شقل جودھپور سے ۱۹؍ فروری کے ۱۹۰ء سے قبل حیدرآ باد دکن سے جودھپور شقل موری کے ۱۹۰ء سے قبل حیدرآ باد دکن سے جودھپور شقل میں مندرجہ غزلیات کی مدت ۲۰ رستمبر ۱۸۹۳ء سے ۱۱ رستمبر ۱۹۰۸ء سے الرستمبر ۱۹۰۸ء سے بحد کا کلام کہال محفوظ ہے، فیشن طلب بات ہے۔

اس بیاض میں حیدرآباد اور جودھپور کے علاوہ سکندرہ راؤ، جاوڑہ، علی گڑھ اور رامپور کے نام امکنہ کے ضمن میں اور قاضی عنایت حسین، وحیدالدین خال صاحب تعلقد ارسکندرہ، مولوی عبدالعزیز صاحب کے اسامحمد اکبرصدیقی حمیدی اور عطاحسنین (صاحبز دگان رشکی) کے علاوہ ملتے ہیں۔

بیاض میں چند غرالیات غالب کی زمین میں ہیں، غالب کا قطعہ: اے تازہ واردانِ بساط ہوائے دل پرخمسہ بھی ملتا ہے۔ (ص: ۷۸) لیکن مجموعی طور پر ان کی غزلیات پر غالب کے استفادے کا اشتہیں ہے۔ شایداس کا باعث یہ بھی ہو کہ انھیں غالب سے استفادے کا زیادہ موقع نہیں ملایا پھر غالب کا اصلاح شدہ کلام آنکھوں سے ادجھل ہو چکا ہے۔ زیادہ موقع نہیں بعض جگہ اصلاح شدہ مصر سے بھی ملتے ہیں جیسے ص: ۸۰ پرخمسہ برغزل مرزا غالب کا تیسرامصرع تھا:

مجھ کو نہ دین و دنیا کا واللہ ہوش ہے

کوشنج کر کے یہ مصرعہ لکھا گیا ہے:

افسردہ ہے کوئی تو کوئی سرفروش ہے

جس کا مطلب ہے کہ ناقل نے اصلاح کلام پر بھی نظرر کھی ہے۔

تذکرہ 'بہار بوستان شعراء میں ان کے بیس شعر درج ترجمہ بیں ۔ بعض دوسر سے

تذکرہ نے اضافہ کر کے مالک رام نے ان کے ۲۳۱ شعار نقل کیے ہیں ۔ سطور ذیل

میں بیاض رشکی سے چند اشعار کا اضافہ کر کے مذکورہ اشعار کو الف بائی ترتیب میں درج

کیا جارہا ہے:

(۱) ہدن سے تیرِ نظر، یاد آیا دل بھی یاد آیا، جگر یاد آیا حشر میں فتنہ محشر ہی نہ تھا کون سا جانبے شر یاد آیا ہجر سے ہوگئی بدتر شبِ وصل آتے ہی وقت سحر یاد آیا تم خریدار نہیں میرے یہ قابو کانہیں دل کا سودا سرِ بازار کروں یانہ کروں

عاشق ہوں جال ناری میں گو، سب سے بڑھ کے ہوں اتنی کمی ہے اہلِ مقدر نہیں ہوں میں کوچ میں کوچ میں آسال کی طرح تیری رات دن گروش میں ہوں یہ چرخ سمگر نہیں ہوں میں گروش میں ہوں یہ چرخ سمگر نہیں ہوں میں

جس جا پہ جلوہ گر ہوئے خاک اس کو کردیا کہتے ہو پھر بھی داور محشر نہیں ہوں میں

خیتوں کا میں ہوا خوگر تو آساں ہوگئیں تصیں جفائیں جس قدر آخر پشیاں ہوگئیں اس نے دیکھا کس گلہ ہے ہم نے پایا کیا مزہ میرے زخم دل کو وہ آئکھیں نمکداں ہوگئیں قیس تھا، فرہاد تھا، رشکی بھی ان ہے کم نہ تھا ایس شکلیں واخل شہر خموشاں ہوگئیں ایسی شکلیں واخل شہر خموشاں ہوگئیں

کب مقابل نالیہ دل کے ہوئی اس کی صدا ہم نے جب نالہ کیا خاموش نے ہونے لگی

دل تو ہدف تیرِ نگد ہوچکا رشکی مشاق ہے مخبر کی روانی کا گلو بھی

شورِ محشر سنتے سنتے دل میں تھے ہم مضطرب اک خرام ناز تھا اس کا قیامت کچھ نہ تھی وہ ہوں قاتل میرے، میں ہول قبل،ان کے ہاتھ سے آرزو میہ تھی شہادت کچھ نہ تھی آرزو میہ تھی شہادت کچھ نہ تھی

لذت مرگ جوانی اور ہے خطر، عمر جاودانی اور ہے شعلہ دل سرد ہو ممکن نہیں آگ دوزخ کی بجھانی اور ہے

بهم گنهگار بین، مانا واعظ لطف داور نبین دیکها جاتا

اوراس کا سایہ دلچیپ ہے مصرع برابر کا تمھارا دل ہے پھر کا،مگر پارس کے پھر کا تمھارا قامتِ موزوں ہے گو یا مصرعِ اولیٰ ملاؤ دل جو مجھ ہےتم ،تو مالا مال ہوجاؤں

آپ وہ محو تماشا ہوگیا يردے يردے ميں اشارا ہوگيا کعبه ول مجلی، کلیسا ہوگیا آئينه ديكھا تو يہ جيرت ہوئي د مکھے کر اغیار کو، کی آنکھ بند دل میں رہتا ہے کسی بت کا خیال

نه کیول احسنتِ تحسین ہوز بانِ ہر سخند ال پر دیا دل مفت اس بیال شکن کے عبدو بیال پر نہ بڑجائے کہیں قطرہ مرے قاتل کے دامال پر قدم رنجه تجهی فرمایئے گور غریبال پر ابھی زورجنوں کا ہاتھ پہنچا ہے گریباں پر

مرامطلع ہے غالب، آتش و نامج کے دیواں پر ندآیا باتھ کچھ، جُزحسرت واندوہ وجیرانی ندرو المنتخرال ادب سے استمگر کے نہ بولے زندگی میں خیر الیکن بعد مرنے کے یہ پہلام تبہ ہے، آگے آگے دیکھیے، کیا ہو

اب نہیں ہے ہمیں جینے کا بھر وسا دم بھر

وقت آخر ہے، جوآنا ہے تو آؤ صاحب!

مدینہ ہے چمن، ول میں عناول ميں ايا كہيں ديدے خدا ول

مدينه مين تهيل جو دل، وه كيا دل مے جو القت خیرالوری میں

ہم اینے نصیب آزماہے ہوئے ہیں

وہ آئیں ہی از مرگ امید کیا ہے؟

میری آئکھوں میں جور بنا انھیں منظور نہیں ۔ آرہیں دل میں، دل آئکھوں ہے بہت دور نہیں

اور بھی آپ نے یکھ میری خطا کیں دیکھیں؟

دل دیا، جان بھی دی، وصل کا سائل نہ ہوا

دیس کے گانے کی اس محفل میں تے ہونے لگی یاد ہم کو بھی وطن کی ، پئے بہ پئے ہونے لگی

پیں ڈالے نہ ریہ چرخ ستم ایجاد مجھے خاک کردے نہ کہیں،اب مری فریاد مجھے

روز گردش ہے نی، بور کے انداز نے آگ ی آگ ہے، بیتاب ہول، دیکھوخواجہ!

ہماری آہ کا ان پر اثر یوں ہو، تو بہتر ہے ترارشکی اگر آخر سفر یول ہو، تو بہتر ہے وہ آئیں بے بلائے میرے گھریوں ہوتو بہتر ہے سی کی یاد دل میں ہو، کسی کا نام لب پر ہو

كمال مجھ ميں ہے ياشمع المجمن ميں ہے سنا ہے آب شفا یار کے دہن میں ہے وہ ایک رات جلی، میں جلا کیا دن رات سی نے آنکھ ہے دیکھانبیں،اے خطر! (کذا)

سیماب وار دل مرا خط کی شکن میں ہے پر بال کلام ہم کو کمر اور دہن میں ہے شیر بنی اس سب باس کے دہن میں ہے

قاصد ذرا سنجال کے تو دیجو ان کو خط مانا کہ مانی تھنچے گا تصویر یار کی اس کی زبان مندمیں جو لی ہے فراق نے

خدا کے سامنے ہونا مجھی حساب بھی ہے

بيه مانا، بهم نه كريل شكوة ستم، ليكن

وہ آتے آتے ، غیرے کھ ڈرکے رہ گئے ممکڑے ہی ٹوٹ ٹوٹ کے نشتر کے رہ گئے كہے تو مند د كھانے كے كس در كے رہ گئے

لوہ نالہ سحر بھی اثر کرکے رہ گئے فضاد نے جو قصد کی میری، تو کیا ہوا جب ان کی برم ہی ہے تکالے گئے فراق

یاؤں سے جاتے ہو کوئے یار میں سراٹھا رکھا ہے کس دن کے لیے!



(ماخذ: تلامدة غالب، مالك رام، د بلي ١٩٨٧ء)

## ز کی د ہلوی ثم بدایونی ، نواب سیدمحد زکریا خال:

مالک رام نے زکی کے ترجمہ میں ان کو دہلوی لکھا ہے جو درست ہے۔لیکن بدایونی تذکرہ نویس انھیں شعرائے بدایوں میں شار کرتے ہیں۔ (تذکرہ شعرائے بدایوں، جرا،ص:۳۹ میں شامل کرلیا ہے۔ جرا،ص:۳۹ میں شامل کرلیا ہے۔ انھوں نے بدایوں میں زندگی کے صرف آخری چندسال (۱۸۹۱ تا ۱۹۰۳ء) گزار کے شعوں نے بدایوں میں زندگی کے صرف آخری چندسال (۱۸۹۷ تا ۱۹۰۳ء) گزار کے سے انھوں نے بدایوں میں دونات پائی اور پہیں مدفون ہوئے۔البتہ ان کے قیام کے بیاست سال بدایوں کی ادبی فضا کے لیے خوشگوار نابت ہوئے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے سات سال بدایوں کی ادبی فضا کے لیے خوشگوار نابت ہوئے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے سات سال بدایوں کی ادبی فضا کے لیے خوشگوار نابت ہوئے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے کے سات سال بدایوں کی ادبی فضا کے لیے خوشگوار نابت ہوئے۔

'' زتی دہلوی کے اثر سے جو ہدایوں میں ایک عرصے تک رہے، غالب کا اثر اس شہر پر بھی پڑا''۔ (تقریب مشمولہ لمعات: ص۔م) ز کی کا خاندان سادات تشمیری ہے تھا۔ ان کے بزرگ دہلی میں متوظن ہو گئے اور بالآخر دہلوی کہلائے۔ دتی میں یہ خاندان علمی اعتبار سے معزز اور جاہ و ثروت کے لحاظ سے ممتاز تھا۔لیکن زکی کو ورا ثبت میں صرف علم وا دب کی دولت ملی۔ بزرگوں کی جو بیکی

بچائی جائیداد تھی وہ ہنگامہ ۱۸۵۷ء کی نذرہوگئی۔ان کے خاندان کے بعض افراد بھی اس ہنگامہ ٔ پُر آ شوب میں انگریزوں کی گولی کا نشانہ ہے۔

ز کی کے والد کا نام سیدمحمود خال تھا۔ نام کے ساتھ خان کا لاحقہ بزرگوں کے شاہی خطاب خانی کا کا حقہ بزرگوں کے شاہی خطاب نخانی کی یادگار کے طور پراستعمال ہوتا رہا۔ وہ صاحب دیوان شاعر تھے اور محمود تخلص تھا۔ صاحب معظم جنگ، سرور تخلص تھا۔ صاحب معظم جنگ، سرور

قاضی عبرالودود نے لکھا ہے:

(ف ۱۸۳۴ء) زکی کے نانا کے بھائی تھے۔

''زکی نے اپنے دیوان کے دیباہے میں لکھا ہے کہ غالب اور میرے بزرگوں کے درمیان روابط دوئی و یک جہتی تھی۔ (بداعظم

الدولہ سرور کے بھائی کے بوتے تھے) اور اس تعلق کی بنا پر دس بارہ برس کی عمرے آستاں بوی کیا کرتا تھا''۔ (جبانِ غالب،ص:۲۵۵) زکّی ۱۸۳۹ء میں دبلی میں بیدا ہوئے (انتخاب زریں،ص:۱۴۸)۔ صاحب

'فیضانِ غالب' نے ان کا سالِ پیدائش ۴۹۸۱ء درج کیا ہے (ص:۱۳۳) جو درست نہیں۔ زکی کی تعلیم دہلی میں ہوئی۔ فاری ،عربی منطق اور ریاضی کی تعلیم غالب، صہبائی اور پنڈت رام کشن بھل سے حاصل کی۔قرآن کریم بھی حفظ کیا۔فنن طب، فقد، حدیث اور نجوم میں بھی کامل دستگاہ بہم پہنچائی۔موسیقی اورخوش نویسی میں بھی مہارت حاصل کی۔ ١٨٥٧ء ميں دبلي چھوڑنے پرمجبور ہوئے۔متعددعلوم وفنون ميں کامل دستگاہ رکھنے کے سبب محکمۂ تعلیم میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بتدریج ترقی کرکے صوبہ یو پی کے مدارس کے ڈپٹی انسپٹڑی کے عہدے تک پہنچے۔اس تعلق سے یو پی کے مختلف اضلاع میرٹھ، گورکھپور، بریلی، اللہ آباد اور بدایوں میں رہے۔ زگی نے ۱۸۹۷ء میں منتی ویبی پرشاد سحر (ف ۱۹۰۲ء) ہے بدایوں میں جارج لیا۔ (داستانِ تاریخ اردو، ص: ٣٣١) اور يہيں سے ١٩٠١ء ميں ملازمت كى ميعاد يورى كرنے كے بعد پنش لى ( تاریخ ادب اردو، سکسینه، حصه نظم ،ص:۹۹ سا)۔اس کے بعد وہ بدایوں ہی میں متوطن ہو گئے ۔ دھیرے دھیرے وہ بدایوں کے علمی واد بی ماحول کا ایک حصہ بن گئے ۔ منشی دیبی پرشاد سحر بدایونی ہے ان کے دوستانہ مراسم ہو گئے تھے۔ سحر کے ہمراہ اکثر علی احد خال اسیر بدایونی (ف-۱۹۲۷ء) کے یہاں تشتیں رہتی تھیں۔ (مضمون علی احمد خال اسیر، العلم، کراچی، جنوری ۱۹۵۹ء)۔ بدایوں میں ہونے والی شعری نشستوں اور مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے اور دادیخن دیتے تھے (مقدمہ میخانۂ جامی،ص:۱۲)۔ انہی خفلول ہے ان کا رنگ بخن (جو پیروی غالب ہے عبارت تھا) بدایوں کے شعرا میں مقبول ہوا اور انھوں نے شعوری طور پر اسے قبول کیا۔ شاداب ذکی نے لکھا ہے:

" بدایوں کی ادبی محفلوں میں اصغر علی ضابط کے یہاں ہونے والی محافل خاص طور پر یادگار ہیں۔ان محفلوں میں دیگر مقامی شعرا کے

## ساتھ زکی بھی شریک ہوکر کلام اور دادخن سے نواز نے بنتے''۔ (مقدمہ انتخاب کلام زکی ہیں:۱۱)

آ فتاب احمد جو بر بدایونی (ف۱۹۸ء) نے بھی 'میخانہ جامی' کے مقدمہ میں ای
طرح کا خیال ظاہر کیا ہے (ص:۱۲) کیکن یہ درست نہیں۔ کیونکہ چودھری اصغر ضابط
رئیس کھیڑا بزرگ بدایوں، زکی کے بدایوں آنے (۱۸۹۱ء) ہے قبل ۱۸۹۲ء میں وفات
پاچکے تھے۔ (کلماتِ ضابط، ص:۲۹۸) البتہ کھیڑا بزرگ میں چودھری محمد سعیدالدین
حسین سعید (ف ۲۱ برجون ۱۸۹۷ء) کے دم سے رونق تھی۔ ممکن ہے زکی ان کی کسی محفل مخن میں شریک ہوئے ہوں۔

تقریباً سات سال بدایوں میں گزارکر ۱۳۳۱ھ/ ۱۹۰۳ء میں انھوں نے بدایوں میں وفات پائی (انتخاب زریں، ص: ۱۳۸۱) اور میبیں حضرت نظام الدین اولیاء کے والد ماجد حضرت سیّد احمد بخاریؓ (ساگر تال نوادہ) کے پائیں جنوبی دیوار کے باہر بیرون چبوتر ہے پر وفن ہوئے۔ اس چبوتر ہے پر چار پختہ قبریں ہیں، ان میں مشرق ہے مغرب کی طرف پہلی قبر زکی کی، دوسری بیخو تہ بدایونی کی اور تیسری راقم الحروف کے والد محمد روشن (ف ۲۲ ماری) کی ہے، چوتی قبر کے متعلق علم نہ ہوسکا۔

ز کی کی اہلیہ کا نام مریم بیگم تھا، جنھوں نے • ۱۹۲۱ء بیال وفات پائی۔ ان کے بطن سے ایک بیٹی اور پانچ بیٹے بیدا ہوئے۔ بیٹوں کے نام ہیں (۱) سیّد ذوالفقارعلی رضوی (۲) سیّد ابوالقاسم رضوی (۳) سیّد حامد حسن رضوی (۴) سیّد عنایت حسین رضوی (۵) سیّد ولایت حسین رضوی ۔ زگ کے خاندان کے بعض افراد کراچی (پاکستان) میں سکونت پذیر ہیں۔ مالک رام نے ان کی اولاد کے بارے میں بچھاور تفصیلات دی ہیں جمعیں ہم نظر انداز کرتے ہیں۔

ز کی ، غالب کے ان شاگر دوں میں ہیں جنھوں نے آغازِ شاعری میں ان ہے تلمذ اختیار کیا اور غالب کی وفات (۱۸۲۹ء) تک ان سے فیضِ پخن حاصل کیا۔ انھوں نے اپنے دیوان کے دیباہے میں لکھا ہے: "ازس دواز ده سالگی آستانه بوس حضرت غالب می بودم بیخی بخن گوئی شرف شاگردی دریافتم - چنانچه تا دور حیات حضرت مخفور کا سه لیس خخانه کمال بودم" - (دیباچه دیوان زکی مسنه)

اییا معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے بعض دوسرے تلامذہ زکی کو غالب کا شاگرد تسلیم
کرنے میں تامل کرتے تھے۔ (ویباچہ دیوانِ زکی، ص:۵) چنا نچہ زکی نے غالب سے
ایک سند بہ زبانِ اردو حاصل کی جے دیباچہ کے ساتھ شامل کیا۔ سند پر ۱۲۳۸ ہوائی مہر
ہے۔ لیکن سند میں غالب کا بیہ جملہ'' میں نیم جال چند روز کا مہمان ہول' اس حقیقت کو
ظاہر کرتا ہے کہ سند غالب کے اخیر عمر کی ہے جو اغلباً ۱۸۲۸ء سے پہلے ہیں لکھی گئی ہوگ۔
اس سند کا عکس بخط غالب ادیب اللہ آباد (فروری ۱۹۱۳ء) میں شائع ہوا تھا۔ بعد
میں یہ سند متعدد جگہ نقل کی گئی۔ خلیل الرحن داؤدی نے اپنی کتاب'' مجموعہ نثر غالب اردو'
(لا ہور ۱۹۲۷ء) میں بھی اے شامل کیا ہے۔

ز کی ۱۸۶۸ء تک اتنے پختہ مثق اور قادرالکلام ہو چکے تھے کہ خود مرزانے ان کے کلام کی تحسین کی۔ ۲۹رجنوری ۱۸۶۸ء کے خط میں مرزانھیں لکھتے ہیں:

"آپ کا کیا کہنا۔ اس عمر میں علم وفضل میں پایہ بلند حاصل کیا ہے کہ دوسروں کو بہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ مثنوی کے اشعار میں نے دیکھے اور پہند کیے۔ بطریق سہل ممتنع ہیں۔ اردوضیح ، عبارت سلیس ، الفاظ نہایت شجیدہ ومتین۔ حرف حرف شستہ و رفتہ ، جوخو بیال نظم میں عیاب موجود "۔ (غالب کے خطوط ، جرم ، ۲۹۹)

مولوی حشمت الله حشمت، پنڈت جوابر ناتھ کول، ساتی (ف۱۹۱۱ء) تولاحسین تولآ بدایونی (ف ۱۹۱۱ء)، سیّد احمد دہلوی (ف ۱۹۱۸ء، مولف فرہنگ آصفیہ) ان کے شاگردوں میں ہیں۔ 'خم خانهٔ جاوید' (جرا، ص: ۷۰۳) اور فیضانِ غالب (ص: ۱۳۳) میں علی احمد خان اسیر بدایونی کوبھی زکی کا شاگردلکھا ہے جو غلط ہے۔ اسیر کی بیشتر کتب میرے مطالع میں رہی ہیں، ان میں بھی زکی سے تلمذ کا اندراج نہیں۔

ز کی کا دیوانِ غزلیات ویوانِ زک (مطبع رضوی ، دبلی ، ۱۳۱۲ ہے/ ۱۸۹۵ء) کے نام ہے ان کی زندگی ہی میں طبع ہو گیا تھا۔ مطبع رضوی کے مالک سیّد محد میر حسن رضوی ، زکی کے چیاز او بھائی تھے۔ یہ دیوان انہی کے اہتمام میں چھیا۔ اس میں ردیف وار ۲۰۳ غزلیس بین ۔ زکی نے دیوان کے آغاز میں چھ صفحات کا دیباچہ غالب کی تقلید وا تباع میں برزبانِ فاری کی بیاچہ کا مالی فاری کھیا۔ (خیال رہے کہ غالب کی تقلید وا تباع میں برزبانِ فاری کی میال میں کہی شامل میں جن پر سال تحریز بیس۔ اس دیوان پر عالب کی چند سطور بطور سند شاگر دی بھی شامل میں جن پر سال تحریز بیس۔ آخر میں چار تاریخی قطعات بھی مندرج میں جن میں تیسرا قطعہ زکی کے معاصر اور دوست علی احمد خال اسیر کا بھی ہے۔ مادہ تاریخ کا شعر حب ذیل ہے: دوست علی احمد خال اسیر کا بھی ہے۔ مادہ تاریخ کا شعر حب ذیل ہے: دوست علی احمد خال اسیر کا بھی ہے۔ مادہ تاریخ کا شعر حب ذیل ہے:

در فكر سال طبعش بودم اسير جيرال گفتا بگوش باتف مطرز بيان غالب و گفتا بگوش باتف مطرز بيان غالب

راقم الحروف کی ذاتی لائبریری میں دیوانِ زکّی (ناقص الاول وآخر) موجود ہے۔ مالک رام نے لکھا ہے:

'' بہت کچھ کلام غیرمطبوعہ رہ گیا، جو اُن کے خاندان میں موجود

ے " - ( تلام غالب، ص: ۲۳۳)

ز کی کا شار طرز غالب کو نباہے اور قبول کرنے والے شعرا میں کیا جاتا ہے۔ ان کے کلام کو ماضی میں بہت اہمیت کی نظر ہے دیکھا گیا اور موجودہ عہد میں بھی غالب کے خاص تلامذہ میں ان کا شار کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ ماضی میں حسرت موہانی نے سلسلہ غالب کے تحت ان کے دیوان کا انتخاب پیش کیا جو انتخاب بخن جلد دہم (ص ١٣٦٠ تا ١٨٥، مطبوعہ رئیس المطابع کا نبور ، ١٩٢٩ء) میں شامل ہے۔ تقریباً نصف صدی بعد شاواب ذکی مطبوعہ رئیس المطابع کا نبور ، ١٩٢٩ء) میں شامل ہے۔ تقریباً نصف صدی بعد شاواب ذکی بدایونی نے بھی ان کے دیوان کا انتخاب کیا جو باسم ' انتخاب کلام زگی'' (لیتھوکلر پرشرس ، بریلی ، ۱۹۸۵ء) شائع ہوا۔ اس انتخاب کیا جو باسم ' مقدمے میں مرتب نے زکی کے صالات بریلی ، ۱۹۸۵ء) شائع ہوا۔ اس انتخاب کیا ہے۔ نمونۂ کلام :

تو ہی فروغ ہے چس روز گار کا وا مجھ سے در ہے میکدہ روزگار کا یابیہ بلند ہے نگیہ شرم سار کا دل سے مٹاؤ نام و نشاں اختیار کا

روش چراغ تھے ہوا لالہ زار کا رونق پذیر تھو سے ہوئی برم کا تنات تو وہ کریم ہے کہ زی بارگاہ میں بندے ہوتم زکی ، رہوراضی رضا کے ساتھ

یوں نہ سینے اس قدراے دست جنوں گتاخی دامن یار بھی کیا میرا گریباں تھہرا

بیداد میں لطف کیوں نہاں تھا کیا یہ بھی عدو کا امتحال تھا

پہلو کو بدلوں اتن بھی طاقت کہاں ہے اب مجھے کو تو جنبشِ رگ جال بھی گرال ہے اب

به مانا كه ميس لائقِ صحبت نہيں ليكن اتنا تو سمجھيے كه كا غير، كا آپ

نقش پابن کے بھی رہے تو مٹا دیتا ہے اس کے کویے میں نہیں اپنی گزر کی صورت

ہے سرو پائی مجھے،تم کومبارک پاس وضع میں بھی ہول مجنوں صفت تم ہواگر لیل مزاج

یہ قافلے پہنچتے ہیں اکثر بری طرح مارے گئے ہیں راہ میں رہبر بری طرح الحجی طرح ہوا نہ میسر بری طرح ویرانه بھی ہوا تو مرا گھر بری طرح در یر لگاکے بیٹے ہو بستر بری طرح

منزل ہے اہلِ عشق کی پیش نظر مگر کیا کہیے کاروانِ وفا کی خرابیاں کیا ذکر مهر و قبر کا ملنا ترا، عرض سر ہنیں کہ دشت کے دھو کے میں دل لگے وہ بھے سے یو چھتے ہیں کہ اُٹھو گے یا تہیں

خرام یار سے یامال کرنا سکھا ہے کھاور ہوری روزگار، اب کے بری

لکھتے ہیں وہ جواب میں تر دید کے خطوط بھیجے عدو نے بھی مری تائید کے خطوط اس بے وفا کے جھیجے ہوئے عید کے خطوط

كرتا ہوں میں خطوں جو اظہار شوق وصل لکھی جو میں نے آرزوے قتل، یار کو غم دینے دیر کر کے محرم میں آئے ہیں

رکھیے مگر تلافی مافات کا لحاظ آئيينه صفات مين ركه ذات كالحاظ رکھ بیخو دی میں برم خرابات کا لحاظ

احیما نہیں مسہی، نہ ہوا بات کا کحاظ کثرت میں بھی تصورِ وحدت سے شادرہ منہ سے نکل نہ جائے زکی بات راز کی

رکھتا ہے کون عمر گزشتہ حساب میں ناصح کو مانتے ہیں ہم اہل کتاب میں آ زردہ ہوں گے اہلِ مذاق انتخاب میں

ا اس کی طلب میں ہرنفس آغاز شوق ہے ہر بات میں حوالہ ہے ہر بحث میں سند لکھتے ہو اس قدر غزل مختصر زکی

گل صحرا ہے غربت ہو گیا داغ دطن ہم کو تخیر تھا تماشائے بتان سیم تن ہم کو

علاش یار میں ہے ہر قدم سیر جس ہم کو تہی دست ِتمنا رہ گیا جیب ہوس خالی

پر جاتی ہے جو رشتہ تدبیر میں اگرہ

ناخن ہے فکر کے جمعی تھلتی نہیں زکی

زبان ممع مجھے جاہیے دعا کے لیے

نفس کوشعلہ مرے سوز بے کسی نے کیا

س ليے نظارةُ گلہائے خندال سيجي

فرصت ہستی کی وقعت کیانہیں پیش نظر

نہیں ہوں داد طلب صبط شوق کاتم ہے ہمیں ہے مجھ کو اگر حسرت بیال نہ مہی

خموش برم میں بیٹھے ہوگوئی بات ہے ہے ازبان دی ہے خدانے شمھیں دہاں نہ ہی

دلوں ہے عشق ووفا کے خلل نہیں جاتے ہے شاہ وہ ہیں کہ جن کے مل نہیں جاتے

## صادق (عزیز)، مولوی محمرعزیز الدین:

شیوخ صدیق کی شاخ 'خاندان فرشوری' کے چیٹم و چراغ ہے۔ سلسلۂ نسب حضرت ابوبکرصدیق تک پنچاہے۔ اس خاندان کے مورث اعلیٰ بعبد شمس الدین التمش (ف ۱۲۳۱ھ) ہندوستان آئے۔ اول بلگرام میں سکونت گزیں ہوئے اس کے بعد ۱۳۳۸ھ/ ۱۳۳۸ھ میں قاضی کمال الدین فرشوری وشیخ یوحف فرشوری مع قبائل به زمانہ عکم انی سیّدعلاء الدین (۱۳۳۳ه ۱۳۳۵ه) بدایوں آ کر متوطن ہوگئے۔ شیوخ صدیقی کا حکم انی سیّدعلاء الدین (۱۳۳۳ه ۱۳۳۵ه) بدایوں آ کر متوطن ہوگئے۔ شیوخ صدیقی کا یہ خاندان بدایوں میں فرشوری کے نام سے موسوم ہوا۔ جس محلے میں بیہ بزرگ اقامت یہ خاندان بدایوں میں فرشوری کے نام سے موسوم ہوا۔ جس محلے میں بیہ بزرگ اقامت گزیں ہوئے وہ محلّد بھی فرشوری ٹولہ کہلایا اور آج تک ای نام سے جانا جاتا ہے۔ (انساب شیوخ فرشوری ہیں ۲۸۰)

اس خاندان کے افراد نے علم وضل کے سبب شاہی دور حکومت میں بہت ترقی کی۔
انہی میں ایک بزرگ فصیح الدین تھے۔ جنہیں سترہ جلوس محمد شاہی میں '' فصیح اللہ خال' خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ بدایوں، دبلی، پانی بت، کرنال وغیرہ میں جا گیریں دی گئیں۔ مرکار بدایوں کی سوائح نگاری کی خدمت بھی تفویض ہوئی۔ (انساب شیوخ فرشوری، ص:۲۸)
فصیح اللہ خال کے بیٹے ابوالموید خال (۲۵۱ – ۱۸۳۹ء) بھی اپنے دور کے نامور عالم تھے۔ انہیں بھی دربار شاہی ہے'' خانی'' کا خطاب ملاتھا (انساب شیوخ، ص: نامور عالم تھے۔ انہیں بھی دربار شاہی ہے'' خانی'' کا خطاب ملاتھا (انساب شیوخ، ص: بھال اور تعلیم و نقم مشغلہ تھا۔ دلی میں '' جا گیردار'' کہلاتے تھے۔ موروثی و نجی جائیداد کی دیکھ بھال اور تعلیم و نعتم مشغلہ تھا۔ دلی میں '' جا گیردار'' کہلاتے تھے۔ ان کے صرف ایک پسر بھال اور تعلیم و نعتم مشغلہ تھا۔ دلی میں '' جا گیردار'' کہلاتے تھے۔ ان کے صرف ایک پسر بیدا ہوا، یہ عزیز الدین کے والد مولوی اساس الدین تھے۔

مولوی اساس الدین (۱۷۹۰–۱۸۸۲ء) عربی و فاری کے عالم تھے۔ وہلی میں ان کے دومکانات زنانہ و مردانہ اور دیوان خانہ کٹرہ آ دینہ بیگ خال، قاضی حوض کے شال میں اور املاک ومعافی واقع مواضعات سہی پورو تا تار پور جوار دہلی میں واقع تھیں۔ شال میں اور املاک ومعافی واقع مواضعات ہی پورو تا تار پور جوار دہلی میں واقع تھیں۔ ( کنز التاریخ ص:۳۰، حاشیہ ) جو ۱۸۵۷ء میں تباہ و برباد ہوگئیں۔ لال کنواں کے

اس علاقے میں بقول مالک رام، آجکل سنیما ایکسلسیر ہے۔ کوچہ پنڈت کے مقابل سید سے ہاتھ کو'' گلی عزیز الدین وکیل' ہے جس پر ابھی بھی نام کی تختی گلی ہوئی ہے الماندہ غالب، ص:۹ میں میاں جان طاندہ غالب، ص:۹ میں میاں جان صاحب کی معجد، سنز کنواں اور ایک دوسری بے نام معجد کا تذکرہ کیا ہے اور معجد کا تاریخی قطعہ بھی درج کیا ہے اور میر المنازل، ص:۲۰)۔

مولوی اساس الدین ۱۸۵۷ء تک مع اعزا و اہل وعیال کے وہلی میں مقیم رہے۔ تدریس مشغلہ تھا۔موروثی جائیداد پر گزر بسرتھی۔انھوں نے دو زکاح کیے۔زوجہ ً اول ہے دوفرزند بیدا ہوئے۔ بڑے فرزند کا نام سعیدالدین رکھا گیا اور جھوٹے کا عزیز الدین۔

سعیدالدین سعید و کامل (۹ رمنگ ۱۸۲۵ء - ۱۱ روتمبر ۱۸۹۸ء) متفرق علوم وفنون کے ماہر بیچے۔ طب ذریعیۂ محاش تھا۔ روئیل کھنڈ کے مختلف اصلاع میں مطب کیا۔ حکیم سعادت علی خال (ف ۱۸۲۷ء) رئیس آنولہ مدارالمہام ریاست رامپور کے معالجے کے سلطے میں رامپور و آنولہ رہے۔ نواب محم علی خال والی ٹونک کے شفاخانہ کے بھی مہتم رہے۔ ملطے میں رامپور و آنولہ رہے۔ نواب محم علی خال والی ٹونک کے شفاخانہ کے بھی مہتم رہے۔ (جنوری ۱۸۲۵ء تا دسمبر ۱۸۲۷ء کے درمیان) طب میں حکیم صادق علی خال وہلوی (ف ۱۸۵۸ء) اور شاعری میں مرزازین العابدین خال عارف وہلوی (ف ۱۸۵۲ء) سے تلمذ تھا۔ خان بہادرمولوی رضی الدین ہم آن (ف ۱۹۲۵ء) آنھیں کے فرزند تھے۔

عزیز کارصفر ۱۲۴۳ اھ/۲۹ راگست ۱۸۲۸ء کو بیدا ہوئے۔ عزیز کی تعلیم و تربیت دبلی میں اپنے دادا حافظ ابوالموید خال کے زمانۂ حیات تک (۱۸۳۹ء) ان ہی کے زیر کھرانی میں اپنے دادا حافظ ابوالموید خال کے زمانۂ حیات تک (۱۸۳۹ء) ان ہی کے زیر نگرانی ہوئی۔ دتی میں علوم مرق جہ کی تکمیل کے بعد طب کی بھی تحصیل کی لیکن بطور پیشہ کے طب گواختیار نہیں کیا۔خوش خطی کی بھی مشق کی۔خوش نو لیم کے آخری تا جدار سیّد محمد امیر رضوی عرف میر پنجہ کش (ف تقریباً کے ایم ۱۸۵۷ء) کے شاگر دہوئے۔

عزیز اپنے والد اور دادا کی طرح عالم دین اور عالم زبان و ادب نہیں تھے۔ ان کے نام کے ساتھ لفظ مولوی محض اس لیے استعمال ہوا کہ بدایوں کے عوام الناس مسلمان وکیل کو احتراماً 'مولوی' کہتے ہیں اور ہندو وکیل کے ساتھ تعظیماً لفظ بابو کا اضافہ کرتے ہیں۔ بید دونوں لفظ آج بھی بدایوں میں رائج ہیں۔

عزیز نے علوم مرق جہ کی تحصیل کے بعد ۱۸۵۵ء میں وکالت میں درجہ ُ اعلیٰ کی سند حاصل کی اور سرکار انگریزی کی ملازمت کے تحت دتی میں وکیل ضلع مقرر ہوئے ہمئی ۱۸۵۷ء تک وہ دتی میں وکالت جمانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ انھوں نے گلی قاسم جان کے کنارے جانب مشرق لب سڑک مقابل کوچہ آ دینہ بیگ خان جھوٹے مرزا صاحب کا بالا خانہ کرایہ پرلیا تھا جس پروکالت سے متعلق ان کی نشستیں رہتی تھیں۔ صاحب کا بالا خانہ کرایہ پرلیا تھا جس پروکالت سے متعلق ان کی نشستیں رہتی تھیں۔

اٹھارہ سوستاون کے ہنگامہ پُر آشوب میں ان کا خاندان بھی لُٹ لٹا گیا۔ جزل بخت خال (ف201ء) جب فوج لے کر بریلی سے دہلی بہنچا تو اس نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے برطانوی حکومت کے اہلکاروں، وُ کلاء اور بقال ومہاجن وغیرہ سے تاوان کے نام پر روپیہ وصول کیا۔ نواب شہاب الدین احمد خال ٹاقب دہلوی (ف210ء) نے اس واقعے کوخوب منظوم کیا ہے:

اہل دہلی نہ کریں بخت کا شکوہ کیوں کر بخت خال جی ہوئے جب باج ستانِ دہلی (فریادِدہلی،ص:۱۸)

اس معاملے میں عزیز الدین بھی کئی مرتبہ قلعے میں بلائے گئے اور بطور نظر بندوں کے بٹھائے گئے ان سے ایک ہزار رو پے طلب کیے گئے۔ پھر کم کرکے پانچ سو ملائگے گئے۔ گرم کی ادائیگی کے بغیر خلاصی گئے۔ گرم کی ادائیگی کا ان کے پاس انتظام نہیں تھا اور تاوان کی ادائیگی کے بغیر خلاصی کی کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ اس عالم یاس و ناامیدی میں مرزا غالب نے دست تعاون کی کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ اس عالم یاس و ناامیدی میں مرزا خضر سلطان دہلوی (ف بڑھایا اور ایک رقعہ سفارش بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا خضر سلطان دہلوی (ف بڑھایا اور ایک رقعہ سفارش بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا خضر سلطان دہلوی (ف بڑھایا اور ایک رقعہ سفارش بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا خال کے شاگر د تھے۔مصنف 'کنزالٹارنج' کے الفاظ میں رقعے کامضمون کچھاس طرح تھا:

'' میں آپ سے یقینا کہتا ہوں کہ یہ سال بھرسے یہاں وکالت کرتے تھے ان کے پاس پچھنہیں ہے۔ ندانھوں نے اس قدر وکالت میں پیدا کیا۔ آپ ان کومعاف کراد پچے۔ یہ حافظ ابوالمویّد خاں کے پوتے ہیں ،میرے شاگرد ہیں اور میں ان کواپنا عزیز سجھتا ہوں''۔ ( گنزالتاریخ ہیں اور میں اس کواپنا عزیز سجھتا ہوں''۔

غالب کی بیسفارش نا کام نبیس رہی اور شہزادے خضر سلطان کے توسط ہے عزیز کو اس جبر سے نبجات مل گئی۔

۱۱۱م کی ۱۸۵۷ء کو دتی میں بنگامہ شروع ہوا تھا۔ اواکل سمبر تک وہ اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب مالی مشکلات حدسے زیادہ بڑھ گئیں تب انھوں نے سار سمبر ۱۸۵۷ء کو مع اہلِ خانہ، بدایوں کے لیے رنعت سفر باندھا اور اُفقال و خیزاں بدایوں آئے اور پہیں اپنے موروثی مکان میں اقامت گزیں ہو گئے۔ عزیز کا یہ مکان میں اقامت گزیں ہو گئے۔ عزیز کا یہ مکان محلّہ فرشوری ٹولہ میں تھا جسے ان کی اولاد سے حاجی قطب الدین مرحوم (کویت والے) نے خریدا۔ آجکل اس میں راقم الحروف کی ہمشیرہ رہتی ہیں جو حاجی قطب الدین کے بڑے شغیراحمدکومنسوب ہیں۔

ستمبر ۱۸۵۸ ، کو جب سرکاری عمل داری دوباره ہوئی تو تراب علی نامی ایک شخص نے ، جس سے کی زمانے میں عزیز کے والد نے قرض لیا تھا اور تمسلک اغراقی مکانات کا لکھ دیا تھا۔ اس نے اساس الدین کو مفقو دالخبر ظاہر کرکے نالش دائر کردی اور یک طرف ڈگری حاصل کرکے مکان، دیوان خانہ، رتھ خانہ وغیرہ کم قیمت پر نیلام کرواکر خرید لی۔ عزیز اور ان کا خاندان بدایوں تھا تھیں کچھ خبر نہ ہوئی۔ البت الملاک سہی پورو تا تار پور بچی جو کئی سال بعد مولوی اساس الدین نے فروخت کردیں۔ اب ان کا دہلی سے پھی تعلق نہ جو کئی سال بعد مولوی اساس الدین نے فروخت کردیں۔ اب ان کا دہلی سے پھی تعلق نہ دبانے ور میں کا دہلی ہوئی اور انگریزی سرکار کے انتظام کے تحت شا جبہانپور کوضلع کی حیثیت دے کھکٹری قائم ہوئی اور انگریزی سرکار کے انتظام کے تحت شا جبہانپور کوضلع کی حیثیت دے دی گئے تو کو اکر خلیف دی گئے۔ ڈاکٹر حنیف دی گئے۔ ڈاکٹر حنیف

نفوی نے لکھاہے:

، <sup>د</sup> لیکن یجه دنوں بعد ہی دہلی کو د دبارہ اینا مشتقر بنایا''۔

(غالب-احوال وآخار بص: ٢١١)

صنیف نفوی نے ماخذ کا اندراج نہیں کیا۔ للبذایہ بیان محلِ نظر ہے۔ لیکن قرائن کہتے ہیں کہ دبلی میں آمدورفت رہی ہوگی۔ چنانچہ ۱۸۲۸ء میں غالب کے ایک مقدمہ کی پیروی کے سلسلے میں دبلی میں ان کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے۔

غالب کے علمی معرکوں میں ایک معرکہ قاطع بربان کا قضیہ بھی ہے۔ تاطع بربان کا جواب میں جو کتا ہیں کاھی گئی تھیں ان میں نقاطع القاطع ' (مصنف امین الدین امین دہلوی) میں سب سے زیادہ فخش اور لچر زبان استعال کی گئی تھی۔ چنا نچہ غالب نے دہلوی) میں سب سے زیادہ فخش اور لچر زبان استعال کی گئی تھی۔ چنا نچہ غالب کے حت مولوی امین الدین پر مقدمہ دائر کیا۔ عزیز اس مقدمے میں غالب کی جانب سے وکیل مولوی امین الدین پر مقدمہ دائر کیا۔ عزیز اس مقدمے میں غالب کی جانب سے وکیل تھے ، یہ مقدمہ ساماہ چند یوم زیر ساعت رہا بعد میں چند گرائی رؤسائے شہر کے دباؤ دالت پر سام مارچ ہوگیا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں ' ذکر غالب' ص: کے ۱۸۲۸ وکوئکہ دالت کرنے پر مقدمہ خارج ہوگیا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں ' ذکر غالب' ص: کے ۱۸۱۷) چونکہ راضی نامہ عدالت میں داخل کردیا گیا تھا لہٰذا مقدمہ نے طول نہیں پکڑا اور بایں سب عزیز بھی اپنی وکالت کے جو ہر نہیں دکھا سکے۔ اس مقدمے کی بچری مسل کی نقل مولوی عبدالحق نے دستیاب کر کے اپنے تمہیدی نوٹ کے ساتھ رسالہ 'اردو' اورنگ آباد (اپریل عبدالحق نے دستیاب کر کے اپنے تمہیدی نوٹ کے ساتھ رسالہ 'اردو' اورنگ آباد (اپریل شام کرلیا گیا۔

شاہجہانیور میں کامیاب وکالت کے نتیج میں انھیں عہدہ منصفی دیا گیا۔تقریباً دی سال تک درجہ ً اول کے منصف (بمشاہرہ ۰۰ مهروپید) کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ وہ منصف کی حیثیت سے بیلی بھیت میں بھی مامور رہے۔ (خم خانهٔ جاوید، جر۵، ص:۱۵۱)۔ ۵۵ سال کی عمر میں پنشن کے کراس عہدے سے سبکدوش ہوئے (۱۸۹۳ء) اور ۲۲ برس کی عمر میں ۲۷ رجمادی الثانی ۱۱ سالھ/ ہم رجنوری ۱۸۹۳ء کو فوت ہوئے۔ بدایوں میں اپنے قدیمی باغ میں کسی بزرگ کے مزار کے متصل مدفون ہوئے۔ (انساب شیوخ فرشوری، ص: ۱۰۵، ۱۰۵)۔ مقدمہ تجلیات یخن (ص: ۳۳) میں تاریخ وفات سار جمادی الثانی ۱۱ سالھ/ ۱۸۹۳ء درج ہے، جوغلط ہے۔ راقم الحروف نے بھی دیدو دریافت' (ص: ۳۳) میں مقدمہ تجلیات یخن کی بنیاد پر ۲۵ رنومبر ۱۸۹۳ء تاریخ وفات درج کی تھی۔ اے بھی غلط ہجھنا جا ہے۔

، عزیر کے خاندان کے بیشتر افراد نے دو نکاح کیے۔ چنانچے عزیر نے بھی اپنے خاندان کی اس ردایت پر عمل کیا۔ چنانچہ زوجہ اول نجابت النساء سے ایک فرزند محمد ابوالحسن پیدا ہوئے۔ زوجہ دوم مقبول النساء سے تین بیٹے (محمد وہاب الدین، محمد وہاج الدین اور محمد وہاج الدین اور محمد وہاج بالدین اور ایک بیٹی افضل بانو پیدا ہوئیں۔ ذیل میں عزیر کے فرزندوں کا مختصر تعارف درج کیا جارہا ہے:

ا - محمد الوالحن صدیقی (۲ فروری ۱۸۵۲ء - ۹ فروری ۱۹۲۸ء): اس خاندان کے پہلے اگریزی تعلیم حاصل کرنے والے فرد تھے۔ ۲۳ مرکی ۱۸۷۵ء کو مدرسة العلوم کا افتتاح ہوا اور کیم جون ۱۸۷۵ء ہے۔ ہماعت بندی ہوکر تعلیم شروع ہوگئ۔ (حیات جاوید، ص: ۱۸۷) سرسیّد نے انھیں علی گڑھ بلالیا اور وہ کالج میں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام وینے گئے۔ صاحب 'قاموس المشاہیر' (جر۲، ص:۱۸۱) نے مارچ خدمات انجام وینے گئے۔ صاحب 'قاموس المشاہیر' (جر۲، ص:۱۸۱) نے مارچ جب سرسیّد وائسرائے لارڈ لٹن کی کونسل کے مجبر ہوئے تو انھوں نے سرسیّد کے باس بطور جب سرسیّد وائسرائے لارڈ لٹن کی کونسل کے مجبر ہوئے تو انھوں نے سرسیّد کے باس بطور پرائیو بیٹ سکریٹری اور پرسئل اسسٹنٹ کے ۲ سال کام کیا۔ ۱۸۸۲ء میں ہائی کورٹ برائیو بیٹ مترجم مقرر ہوئے۔ مئی ۱۸۸۸ء میں نظام حیدرآباد کی طلب پر ریاست حیدرآباد کی طلب پر ریاست حیدرآباد میں مترجم مقرر ہوئے۔ مئی ۱۸۸۸ء میں نظام حیدرآباد کی طلب پر ریاست حیدرآباد میں سلسلۂ ملازمت کا آغاز کیا اور مختلف عبدوں سے ترقی کرتے ہوئے دیوائی

بلدہُ حیدرآ باد کے چیف جج ( ناظم اول ) مقرر ہوئے اور اسی عہدے ہے پیشن پائی۔ ( قاموں المشاہیر، جر۲،ص:۱۸۱)۔

ان کوفن عروض میں کمال حاصل تھا۔ دیوان حافظ کے حافظ اور صاحب تصانیف تھے۔ چند کتب ان سے یادگار میں: اعجاز القرآن (طبع اول مطبع مقنن، حیررآباد، ۱۹۰۱ء، دوم مطبع سنسی آگرہ، ۱۹۰۷ء۔ انگریزی ترجمہ، ۱۹۰۷ء میں چھپا)، تقید لسان الغیب (نظامی پریس بدایوں، ۱۹۲۰ء)، عطر دیوانِ حافظ (سالِ اشاعت تجنینا ۱۹۲۲ء یا ۱۹۲۷ء)، تشریح عروضی دیوانِ حافظ (نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۲۸ء) ایالوجی فارمحمہ اینڈ قرآن (مصنف جان ڈیون پورٹ، مطبوعہ لندن، ۱۸۷۰ء) کا سرسیّد کے ایما پر اردو ترجمہ کیا۔ ترجمہ جیسے چکا ہے۔ (حیاتِ جاوید، ص: ۱۸۷ء)

فرخ جلالی نے اپنے مضمون ''محمد ابوالحسن صدیقی - کالج کے پہلے استاد' میں لکھا ہے:

'' ۱۸۷۵ء میں سرسیّد نے قدیم مراسم خاندانی کی وجہ سے ان کو

(ابوالحسن صدیقی ) علی گڑھ بلا لیا...ان کے والدعزیز الدین کے سرسیّد

سے گہرے تعلقات سے ۔..ایک مرتبہ سرسیّد نے عزیز الدین کو کالج کے

معائنہ کے لیے بلایا۔ مولوی عزیز الدین نے خاص طور پر معائنہ کے

بعدلکھا کہ سرسیّد کی کتب مذہبی تک طلباء کی رسائی نہیں ہے''۔

( تبذیب الاخلاق علی گزه، کم تمبر ۱۹۸۲ ، ص: ۲۳)

لیکن انھوں نے عزیز اور ان کے خاندان سے سرسیّد کے مراسم قدیمی کا کوئی حوالیہ نہیں دیا۔

۲- محمد وہاب الدین احمد طالب: بیعلی گڑھ کے تعلیم یافتہ تھے۔ محکہ نمک میں انسپکٹر سے۔ شاعری میں ایپ والد ہے اصلاح لیتے تھے۔ ویر بندر پرشاد سکسینہ نے اپ مضمون ''عزیز الدین عزیز' (مطبوعہ ہماری زبان دبلی، ۲۲رجنوری ۱۹۶۹ء) میں انھیں رضی الدین برادرعم تھے۔ رضی الدین دراصل طالب کے برادرعم تھے۔ مشی الدین انسپکٹر کے عبدے پر مامورر ہے۔ سے محمد وہاج الدین: محکمہ پولیس میں کورٹ انسپکٹر کے عبدے پر مامورر ہے۔

۳- محد ضیاء الدین: عزیز کے سب سے چھوٹے فرزند تھے جو بچی عدالتوں میں ناظر رہے۔ ان کے بیٹے قمرالدین احمد قمر (ف ۱۹۸۰ء) مصنف بزم اکبر (علی گڑھ، ۱۹۸۰ء) مضف بزم اکبر (علی گڑھ، ۱۹۳۰ء) محفل عزیز (حیدرآباد، ۱۹۵۱ء) علمی حلقوں میں جانے جاتے ہیں۔

عزیر کے تلامذہ میں صرف ان کے بیٹے وہاب الدین طالب کا نام نظر ہے گزار۔
" تاریخ شعرائے روئیل گھنڈ' (کراچی، ۱۹۹۹ء) میں عزیز کے سب سے چھوٹے بیٹے
محد ضیاء الدین ضیاء کو بھی ان کا شاگر دلکھا گیا ہے۔ (ص: ۱۷۵) کیکن ضیاء کے شاعر
مونے اور ان کے تلمذ کی صحت کے بارے میں کچھ لکھنا مشکل ہے۔ ضیاء کے نمونہ شاعری میں صرف ایک تاریخی قطعہ ملتا ہے جو' تذکرۃ الواصلین' (رضی الدین بمل طبع اول کھنو ،۱۰۹ء) میں شامل ہے۔

ویر بندر پرشاد سکسینہ نے رضی الدین بھی عزیز کا شاگردلکھا ہے۔ ('ہماری زبان' حوالہ سابق) جو غلط ہے۔ بھی ناطق بدایونی اور مذاق بدایونی کے شاگرد تھے ( تذکرہ بہار بوستان شعراء، ص:۲۲،۲۱)۔

عزیز کے نام'عودِ ہندی'اور'اردوئے معلیٰ میں غالب کا صرف ایک خط ماتا ہے۔ اس خط کے مضمون سے متعلق بعض امور پر'' غالب کے مکتوب الیہ'' عنوان کے تحت گفتگو کی جائے گی۔

عزیز کو جب شاعری کا شوق وامن گیر ہوا تو وہ مرزا غالب کے شاگر وہوئے (قبل ۱۸۵۷ء)۔ غالب کے مشاگر وہوئے (قبل ۱۸۵۷ء)۔ غالب کے مشور سے سے عزیز تخلص بدل کر صادق کیا۔ دیوان کا پتانہیں چلتا۔ ان کے بوتے قمرالدین احمد قمر (ف ۱۹۸۰ء) نے ان کا پچھ کلام جمع کیا تھا جس کے مسود سے پر'' انتخاب عزیز'' کھا تھا۔ راقم الحروف نے کم سنی میں اسے دیکھا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دوسر مصودات کے ساتھ یہ بھی تلف ہوگیا۔

(ديدووزيافت،ص:۱۵۸)

تذکروں میں عزیز کا چندے ذکرخم خانۂ جاوید، یا دگارشیغم بخن شعرا، مقدمہ تجلیاتِ بخن، گلستانِ بخن اور تذکرہ شعرائے بدایوں میں ملتا ہے۔ ان تذکروں کی مدد سے مالک رام نے عزیز کے 2 شعر طبع اول میں درج کیے تھے۔ طبع دوم میں یہ تعداد 9 ہوگئی۔ ایک شعر کا اضافہ راقم الحروف نے اپنی کتاب ' دید و دریافت' میں کیا۔ راقم الحروف کو جب بيمعلوم ہوا كەعزيز كا كلام 'اودھ اخبار' لكھنۇ اور ْ گلدستە بخن أگرہ میں اكثر وبیشتر شائع ہوتا تھا تو اس کی تلاش شروع کردی۔حسنِ اتفاق تحکیم محمدحسین خال شفا رامپوری نے ' گلدستۂ بخن' کے متعدد شاروں کی رامپور میں موجودگی کا پتا دیا۔ چنانجے ان شاروں سے اخذ کرکے ان کی دو اردوغز لیس پیش کی جارہی ہیں۔ ایک شارے میں ان کی ۱۳ اشعار پرمشمل فاری غزل بھی نظرے گزری ،جس کے چندشعر درج کیے جارہے ہیں۔ ۹ اشعار کے علاوہ اس طور ۲۸ اردو اشعار کا اضافہ ہور ہاہے۔ بیغز کیس چونکہ ہم طرح ہیں اور ١٨٨٣ء كے نصف اول ميں كبي كئي بين للبذا غالب كى اصلاح سے بے نياز ہيں۔ فاری و اردوغز لیات میں تصنع و آورد ہے۔ روایتی مضامین میں۔ بلند خیالی میں ذ کاوت نہیں ہے اور نہ شوخی گفتار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیکلام، غالب کے رنگ بخن کی نفی کرتا نظر آتا ہے۔ ان غزلیات میں طرز لکھنؤ کے اترے ہوئے رنگ کاعضریایا جاتا ہے۔ شايديكي وجه ہے كه به بحيثيت شاعر مقبول نه ہو سكے نمونة كلام:

جاری بجائے خول ہے جو، چشمہ شراب کا وہ لیکے کیا کرے جو ہو پیاسا شراب کا یاں مل رہا ہے سب کو پیالہ شراب کا تم ظرف اٹھا سکا نہ نشہ اس شراب کا قاتل کے روز کوچہ میں دن ہے حساب کا تا حشر میں، خدا نہ ہو پرسال حساب کا تو ہی صبا اٹھا کہیں گوشہ نقاب کا

ول ہے مقام مہر شے بوتراب کا ہوتا ہے روز اس میں گزر آفتاب کا قلزم نمونہ ہے مری چیم پر آب کا سیماب یارہ ہے دل پر اضطراب کا سن کی نگاہ مست کا زخمی ہوا ہے دل مانا یہ خضر! آب بقا ہے ہے زندگی كور ميں جام ديتے ہيں يربيز كاركو فرباد تلخی غم شیری میں مرکبا محشر بیا بی ہوتے ہیں عشاق، روز قتل ساتی وہ ہے دیجس ہے رہوں مست و بیخبر بس بے قرار دید ہوں، گوجائے رشک ہے

مرگ کو جارہ مایوی و جرمال سمجھا اللہ اللہ اللہ دے، کیا حوصلہ دل ہے کہ وہ بائے کچھ شوق شہادت میں نہ سوجھا جھ کو باتھ سے اپنے قضاتھی، ترے دیوانے کی شوق میں مجھ کو خبر کچھ حق و باطل کی نہیں بخیہ کرتا ہے جھی، اور مجھی دیتا ہے دوا کی سل طرح اس بت کا فرے ہوا مید وصال چیر کر دل کو نکالا، جو مرے سینے سے اپنی وحشت کے مقابل میں، ترا دیوانہ اپنی وحشت کے مقابل میں، ترا دیوانہ عشق کا بوجھ لیا سر یہ بنی آدم نے مقابل میں آدم نے کہ کا یا صادق کے میرنگ دکھایا صادق

گزر کیے ہو ایے آستال تک یمی گرآہ و نالہ ہے، تو صادق ا

زاہد تو معتقد ہے، عذاب و تواب کا قدیل شمع کی، کوئی دونا کیاب کا دہشت ہے رنگ زرد ہوا آ قاب کا شہرے ہوا کے سامنے کیا دم حباب کا تو بھی اٹھاکے دیکھے تو گوشہ نقاب کا ظلمات کا گہر ہے، یہ گھر آ قاب کا ہو قبر عندلیب یہ بوٹا گلاب کا ہو قبر عندلیب یہ بوٹا گلاب کا ہے سب قصور اس دل خانہ خراب کا رگدستہ بخن،آگرد، جولائی ۱۸۸۳، شراب کا (گدستہ بخن،آگرد، جولائی ۱۸۸۳، شراب کا

صدمہ بجر کے سبنے سے میں آساں سمجھا جو بلاعشق میں آئے اسے آساں سمجھا جو کہ قاتل تھا، اسے درد کا درمال سمجھا رفعۂ جال کو جنول تار گریبال سمجھا نور جو سامنے آیا، اسے جانال سمجھا چارہ گر، زخم جگر قابل درمال سمجھا اپنے ول میں جو مجھے، مرد سلمال سمجھا اپنے ول میں جو مجھے، مرد سلمال سمجھا اپنے ول میں وہ اسے، تیرکا پیکال سمجھا وسعت خلد کو، اگ گوشئه زندال سمجھا کار دشوار کو وہ جبل سے، آسال سمجھا کار دشوار کو وہ جبل سے، آسال سمجھا تن کو، پروانہ مرے سرو چراغال سمجھا تن کو، پروانہ مرے سرو چراغال سمجھا رگادستا بخن آگرہ،اپریل ۱۸۸۲، میں: ۱۱، ۱۲)

رہے گا دم نہ تاثیرِ فغال تک

کچھ لطف کا انداز مجھی اے، ان کی جفامیں معشوق رہے بغل میں، دل یا دِ خدا میں كيا بنده نواز، تم خدا جو؟ وہ حکم ساتے ہیں مجھے قتل کا ہنس کر صادق بیتمناہے کہ جب تک ہومری زیست کرتے ہو بتو جو بے نیازی

کچھتو دشمن کے لیے طرنے جفارہے دے شمع مرفد کو مری، بادِ صبا رہے دے سارے انداز ستم ختم نہ کر تو مجھ پر ہے بہ تنہائی میں، مجھ سوختہ جاں گی غم خوار

چلے جس وقت وہ دامن اٹھا کے

جاری آتشِ شوق اور بحزکی

قاتل جو اپنا ہے وہی، اب سوگوار ہے۔ اس موت پر حیات فدا، جاں نثار ہے

کے گی دل اک نظر میں اس کی چیتم نیم خواب مست ہم سمجھے تھے اس کو پر بہت ہشیار ہے

سرنگو چول تیشه فرباد می آید مرا شرم از محروی جلاد می آید مرا رهم بر تنبائي صياد مي آيد مرا زال متم گر این جمد بیداد می آید مرا بعد تشتن از خجالت قاتل من در نظر دید چول بجال مرااز قصد کشتن بازگشت وهتتم بإبند زنجير وسلاسل نيست ليك نالبہ پردر و صادق درد کش راہے نہ کرد

( گلدستهٔ بخن ، آگره ، شکی ۱۸۸۳ء، ص: ۳) عزیز کے حالات قلم بند کیے جانچکے تھے۔ ماہنامہ معبلّہ بدایوں (کراچی) کی فائلوں کی ورق گردانی کے دوران عزیز کی ایک اردو مثنوی کا تعارف نظر ہے گزرا (مشموله منی ۱۹۹۷ء)۔ سید مسعود نقوی (فرزند میر محفوظ علی بدایونی) نے مثنوی کے تعارف کے ساتھ اس کے سرورق کاعکس بھی دے دیا ہے۔ باوجود کوشش کے بیمثنوی دستیاب نہیں ہوسکی۔لہٰذا مٰذکورہ مختصر تعارف پر قناعت کرتے ہوئے جومعلومات حاصل ہوئی ہیں پیش کی جاتی ہیں۔مثنوی کا سرورق یہ ہے:

" بفضل حق سجانه تعالی جل شایه امنتوی تصنیف مولوی عزیز الدين صاحب بدايوني ،موسومه به/ثمره الفت/ بفرمائش مولوي رضي الدين صاحب ساکن بدایوں طبع شد/ به مطبع نورمحدی به اہتمام منشی عیوض علی''۔ یہ مثنوی ۲/۱۹×۷۱ کچ سائز کے ۱۶ صفحات پر مطبع نور محمدی (واقع محلّه باڑوز کی) شَا جَہا نپور ہے ۱۲۸۶ ﷺ ۱۸۶۹ ء میں جھپ کرشائع ہوئی۔سالِ اشاعت کا تعین مثنوی کے آخر میں شامل شیخ شفاعت اللہ شفاعت بدایونی (ف1۸۷ء) کے تاریخی قطعے سے كيا كيا كيا ب-مثنوى كتنے اشعار پرمشمل ب؟ قصے كى اصل كيا ب؟ اس سلسلے ميں ، تعارف نگار نے کچھنہیں لکھا۔ بہ ظاہر یہ ایک عشقیہ اور خود ساختہ قصہ معلوم ہوتا ہے۔ تعارف نگار نے متفرق مقامات ہے مثنوی کے کل ۱۲ شعر نقل کیے ہیں، جو حب ذیل ہیں: ہے دو بنی روش اہل ہوس ایک ہی قبلہ ہے عُشاق کا بس عشق صادق ہے دو بنی سے نفور کسن ہے غیر کی شرکت سے غیور

ناطقه وے مخن آرائی دے طوطی طبع خوش الحال ہووے سرگذشت دل دیوانه لکھوں جال سے جانا یہ گزرنا ای کا لیک دیتا ہے حقیقی کا نشاں

اے خدا خامے کو گویائی دے بلبلِ خامه گل افشاں ہودے تاكه اك پير كا افسانه لكھوں لیعنی اک شوخ یه مرنا اس کا گر چہ ہے عشق مجازی کا بیاں

قد ہے تھی ای کے قیامت بریا اس کے رخسار، مثال گل تھے چامه زیبی میں، خود آرائی میں

جاند سا چيره چيکتا تھا سوا بال بھرے ہوے جوں سنبل تھے جلوه گر، خویی و رعنائی میں

یر صرباتھا کوئی، اس کے سررہ غزل غالب الفت آگاہ



عکس مثنوی عزیز و صادق (مافذ: مجلّه برایول، کراچی، می ۱۹۹۲ء)

کوئی پڑھتا تھا بطور شیون غزل مومن جنت مسکن تعارف نگار نے ایک اہم اطلاع یہ دی کہ مثنوی میں غالب کی ایک مکمل غزل (عشق مجھے کونہیں وحشت ہی سہی) بھی شامل ہے۔لیکن غالب کی غزل کے دوسر مے شعر کے بعد جوشعر درج ہوا ہے وہ متداول دواوین میں نہیں ملتا:

تو نہ قاتل ہو، کوئی اور ہی ہو ہیرے کو چے کی شہادت ہی سہی راقم الحروف نے دیوانِ غالب کے محقق ایڈیشن دیکھے۔ بیشعر مجھے بھی نظر نہیں آیا۔ بہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالب نے شعر کے مضمون کوفر سودہ و پا مال خیال کرتے ' ہوئے اسے غزل سے خارج کردیا ہوگا۔ البتہ یہ طے ہے کہ بیشعر الحاقی نہیں ہے یا غالب کے تلامذہ کی جانب سے غالب سے منسوب کرکے کلام مشتہر کرنے کی مثالیں نہیں غالب کے تلامذہ کی جانب سے غالب سے منسوب کرکے کلام مشتہر کرنے کی مثالیں نہیں غالب سے عالب سے منسوب کرکے کلام مشتہر کرنے کی مثالیں نہیں

لے شعر مذکور کی غالب سے نسبت کی دوسری روایت تذکرہ غوشیداز شاہ گل حسن قادری (بار اول دہلی ،جون ۱۸۸۴ء) میں ملتی ہے جوعزیز کی زیر بحث مثنوی کے تقریباً 15 سال بعد کی ہے۔ اس روایت میں غالب نے صریحاً اس شعر کی مذکبیت ہے انگار کیا ہے۔ لیکن شعر مذکور کوئسی استاد کا طبع زاد کہتے ہوئے اس کی تحریف بھی گی ہے۔ تذکرہ غوشید کی روایت حسب ذیل ہے:

ایک روز (ہم) مرزانوشہ(غالب) کے مکان پر گئے۔نہایت حسن اخلاق سے ملے۔لب فرش تک آن کر لے گئے۔ تمام حال دریافت کیا۔ ہم نے کہا کہ مرزا صاحب ہم کوآپ کی ایک غزال بہت ہی پیند سے ملی الخصوص پیشعر:

تو نہ قاتل ہو گوئی اور ہی ہو۔ تیرے کوچہ کی شہادت ہی سہی کہاصاحب! پیشعرتو میرانبیں ۔ کسی استادے۔ کی الحقیقت نہایت اجھاہے۔

( يَمْ كَرُوغُوشِيهِ مِن : ٩٨ بحواله غالبيات چندعنوا نات ہيں : ٢٣ )

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمید غالب ہی میں غالب سے جو چند اشعار منسوب ہو کرمشتہر ہو گئے تھے ان میں سے ایک شعر بیر بھی ہے۔مثنوی مذکور میں غالب کی جس غوال میں بیشعر جگہ پا گیا ہے وہ قبل از ۱۸۱۷ ، کی فکر کردہ ہے اور'' بیاض غالب بخط غالب'' میں شامل ہے۔اس میں بیشعرموجود نبیس۔

تذکرہ غوشیہ کے مصنف کے بارے میں غلط یا سیح میہ طلے پا گیا ہے کہ اس کے مصنف دراصل محد اسامیل میر تھی ہیں... (حلامذہ غالب،ص: ۹۹) لیکن غالب سے متعلق اس کتاب کے بیانات کی صحت یا عدم صحت کے بارے میں کوئی تحقیقی بحث میر کی نظر ہے نہیں گزری۔ ماتیں۔ یہ بعد کے لوگوں کا کام خفاجس کونشاں زدکر کے تحقیق اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔
مثنوی کے سرورق پرعزیز کے تخلص اور تلمذ کا اندراج نہیں ہے۔ ممکن ہے اندر کے صفحے پر ہوا ہو۔ مولوی رضی الدین بہل (ف ۱۹۲۵ء) جن کا نام سرورق پر درج ہے، عزیز کے برادر زاد ہے تھے۔ مثنوی کی اشاعت کے وقت ان کی عمر تقریباً ۲۲ سال کی ہوگی۔ اس وقت وہ وکالت کا امتحان پاس کر چکے تھے اور پوایاں تحصیل ضلع شا جہا نپور میں وکالت بھے۔

عزیز کی مثنوی غالب کی اصلاح شدہ ہے یا یہ اصلاح سے بے نیاز رہی اس کے متعلق وثوق سے بچھ نہیں کہا جاسکتا۔ چونکہ اس کی اشاعت غالب کی وفات (۲ رذی تعدہ ۱۲۸۵ھ اس کی اشاعت غالب کی وفات (۲ رذی تعدہ ۱۲۸۵ھ اس کا ارفروری ۱۸۹۹ء) کے بعد کے قریب ترین عرصے میں ہوئی (۱۲۸۲ھ) اس لیے اصلاح کے امکان گونظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا۔ مثنوی کے اشعار بہر حال شاعر کی قادر الکلامی کا بتادیج ہیں۔

## مد ہوش منشی سخاوت حسین :

مدہوش کے خاندان کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتیں۔ صاحب 'تذکرہ الواصلین' نے مدہوش کے دادامیاں جی عبدالملک انصاریؓ گرتر جے میں لکھا ہے:

'' آپ شیخ انصاری ہیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب انصاری کی اولاد میں ہیں'۔ (ص:۴۳۵)

مدہوش کے اصحاب انصاری کی اولاد میں ہیں'۔ (ص:۱۹۵۳)

مدہوش کے نواے حامد سعید خال لودی (ف ۱۹۵۳ء) نے خاندانی روایت کے ہوجب ان کا نسب انصار مدینہ سے جوڑا ہے اور ان کے جدِ اعلیٰ کا ہے عہد التحمش بدایوں کے دادا کے ترجے میں اطلاع دی ہے:

''میاں جی عبدالملک انصاری کے جدامجد شیخ محمطی قصبہ سنجل، ضلع مرادآباد ہے آکر بدایوں میں سکونت پذیر ہوئے۔والد ماجد کا اسم گرای شیخ امان اللہ تھا''۔ (ص:۳۰)

ان بیانات کی روشنی میں مدہوش کے خاندان کے بارے میں پیلکھنا درست ہوگا: بدہوش نسبتاً شخ انصاری تھے۔مہاجرین مکہ کی مدینہ کے جن مسلمانوں نے نصرت و حمایت کی ، وہ انصار کہلائے۔ مدہوش کا خاندان انہی انصار مدینہ میں کسی ایک فرد کا نام لیوا تھا۔ای خاندان کے کوئی مر دِ بزرگ به عہدانتمش ہندوستان آئے۔ بعد میں ان کے خاندان کے بعض افراد سنجل مُسلع مرادآ باد میں سکونت پذیر ہو گئے ۔ سنجل ہی ہے شخ محرعلی عازم بدایوں ہوئے۔ان کے بیٹے شنخ امان اللہ کے گھر ایک خوش بخت بچہ پیدا ہوا جوابی عبد کا نامور صاحب نسبت بزرگ کہلایا۔ ان کا نام میاں جی عبدالملک انصاری تھا۔ (ف کاراکتوبر ۱۸۴۲ء) ہے بزرگ مدہوش کے دادا تھے۔ مار ہرہ کی "درگاہ بر کا تنیهٔ ' کے سجادہ نشین شاہ آل احمد عرف اچھے صاحب (ف ۱۸۲۰ء) کے سلسلۂ قادر میہ میں مرید و خلیفہ نتھے۔ بدایوں کی تاریخی مسجد 'مسجد خُر ما' (مدرسہ قادریہ کی مسجد) میں امامت کرتے اور طلباء کو دری دیتے تھے۔ بعد وفات قاضی حوض ہے متصل قبرستان میں مدفون ہوئے۔ مدہوش نے تمام عمر ہرسال ۱۲ ررمضان کو ان کے عرس کا اہتمام کیا۔ ایک حافظ قرآن مزار پر تلاوت کے لیے مقرر تھا۔ ہر جمعہ کو مزار پرختم قرآن کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ بیرسارے اخراجاتِ خیر و برکت، مدہوش برداشت کرتے اور روحانی سکون محسوس کرتے۔ (تذکرۃ الواصلین ،ص:۲۳۶۔مردانِ خدا،ص: ۰ ۳۳)۔

میال جی عبدالملک کے تین پسر ہوئے۔امان اللہ حسین عرف خلیفہ تلو، میاں امداد حسین ،شیخ محمہ عنایت حسین ۔موخرالذکر عنایت حسین مدہوش کے دالد ماجد ہتھے۔ مدہوش ۱۸۲۷ء میں اپنے آبائی مکان محلّہ جاہ میر بدایوں میں پیدا ہوئے۔حب

دستور مرقة جه تعلیم عربی، فاری، حدیث، قرآن، فقه وغیرہ کی تحصیل گی۔تعلیم کی مزید تفصیل اور اساتذہ کے نام معلوم نہیں ہوسکے۔ تذکرۃ الواصلین (طبع اول ۱۹۰۱ء) کی تفصیل اور اساتذہ کے نام معلوم نہیں ہوسکے۔ تذکرۃ الواصلین (طبع اول ۱۹۰۱ء) کی تقریظ میں انھوں نے عزیز الدین عزیز و صادق کے بڑے بھائی تھیم محمد سعید الدین سعید الدین سعید و کامل کا سعید الدین کامل کا سعید و کامل بدایونی (ف ۱۸۹۸ء) کو اپنا استاد لکھا ہے (ص:۲۲۹)۔ سعید الدین کامل کا

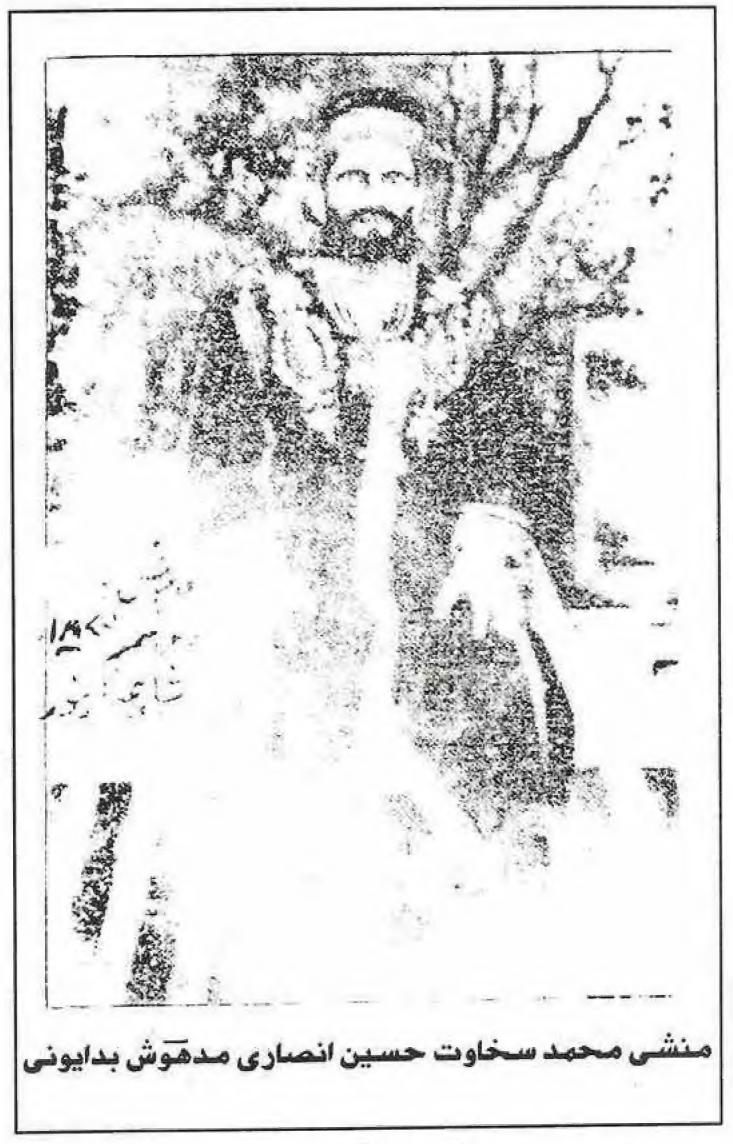

(ماخذ: رقعات مد ہوش، سخاوت حسین مد ہوش، بدایوں ۱۹۲۳ء)

تعارف عزیزالدین کے ترجمہ میں پیش کیا جاچکا ہے۔ در قعات مدہوش کے تعارف میں کامل کوعزیز کا تایا لکھا ہے (ص: ۷) جو غلط ہے۔ اُس کتاب میں گزارش عنوان کے تحت احیدالدین نظامی نے مدہوش کو افضل المطالع کے مالک چودھری محمہ سعیدالدین سعید (ص: ۳)۔ ڈاکٹر محمہ ایوب سعید (نف ۱۸۹۷ء) کاعزیز دوست اور شاگردلکھا ہے (ص: ۳)۔ ڈاکٹر محمہ ایوب قادری نے بھی اسے دہرادیا ہے۔ (غالب اور عصر غالب، ص: ۱۵۳)۔ دراصل احیدالدین کو دونوں کے ہم نام ہونے سے التباس ہوا۔ مدہوش کا اپنا ہی بیان اس بارے میں مرتج قراردیا جائے گا۔

شرفائے بدایوں میں عموماً تین پیٹے بیندیدہ رہے: زمینداری، طبابت اور وکالت ۔ مدہوش نے وکالت کا بیٹ اختیار کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بجین اور جوانی معاشی طور پر شکل میں بسر ہوئے۔ لیکن انھوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی جدو جہد کو جاری رکھا اور منزل مراد تک پہنچنے میں کا میاب ہوئے۔ ۱۸۵۷ء سے قبل انھوں نے وکالت کا امتحان پاس کرلیا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد جی شا جہانپور سے وکالت کا آغاز کیا۔ وکالت کا امتحان پاس کرلیا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد جی شا جہانپور سے وکالت کا آغاز کیا۔ خداداد ذبانت، قابلیت اور لگن کی بدولت وہ وکالت کے پیٹے میں کا میاب ہوئے اور خلق عداداد ذبانت، قابلیت اور لگن کی بدولت وہ وکالت کے پیٹے میں کا میاب ہوئے اور خلق عام میں پذیرائی و مقبولیت حاصل کی۔ انہی دنوں انھوں نے انگریزی میں بھی اچھی استعداد پیدا کرئی۔ چنانچہ انگریزوں کے مترجم کی حیثیت سے بھی عدالتوں اور پلک جلسوں میں شریک ہوتے اور بخولی ہے خدمت انجام دیتے۔

ان دنوں بدایوں، شاہجہانپور حلقہ بجی میں شامل تھا۔ بدایوں کے وہ افراد جو قدیم روش زندگی اور آبائی پیشوں کو ترک کر کے انگریزی سرکار اور اس کے دفاتر ہے جڑکر

الم سعید بدایونی (سمر جولائی ۱۸۵۷ء - ۲۱ جون ۱۸۹۷ء) بدایوں کے جاگیرداروں میں اہم اور ممتاز
حیثیت کے مالک عقد علمی و ادبی سرپرستیوں کے علاوہ انہوں نے بعض علمی کام بھی کیے۔ بفتہ وار
سعیدالاخبار (اجراء جنوری ۱۸۸۵ء) اور گلدستہ سعید جاری کیا۔ مطبع افضل المطابع قائم کرایا۔ شاعری
میں مسدی سعید (لا جور ۱۸۹۱ء) بدیہ سعید اور گرامات اولیائے حق (بدایوں ۱۸۸۵ء) یادگار چھوڑے۔
در یکھیں شعرائے بدایوں ، در بار رسول میں بھی: ۳۹ تا ۵۱)

ایک نے دور کی شروعات کرنا چاہتے تھے، وہ شاہجہانپور کی راہ لیتے تھے۔ چنا نجیان دنوں شاہجہانپور میں متعدد اہلِ علم موجود تھے۔خاص بدایوں کے عزیز الدین عزیز وصادق، خان بہادررضی الدین اللہ معرائحی بیخو آء نظام الدین حسین نظامی، شفاعت اللہ شفاعت وغیرہ فاین بہادررضی الدین بلک ،عبدائحی بیخو آء نظام الدین حسین نظامی، شفاعت اللہ شفاعت میں وغیرہ شاہجہانپور میں بہسلسلۂ وکالت و ملازمت نظر آتے ہیں۔ رضی الدین بمل نے مدہوش کو اپنا عزیز وشفیق دوست لکھا ہے (تذکرۃ الواصلین، ص: ۳)۔ بیخو آبدایونی نے

بھی اپنے دیوان کے دیباہے میں مدہوش کا ذکر کیا ہے۔ (مراُۃ الخیال، ص:۱۰)
مدہوش چند برس بعدمیونیل بورڈ شاہجہانپور کے نائب صدر منتخب ہو گئے۔ حکام ضلع
اورعوام میں مقبولیت کے سبب وہ بہت جلد آخریری مجسٹریٹ بھی نامزد کردیے گئے۔
افھول نے اپنی کارگزاری، قابلیت اور ثابت قدمی و اولوالعزمی کے سبب سرکاری اعزاز و
وقار بھی حاصل کیا اور دنیاوی مال و متاع بھی۔ سرکار انگریزی نے قومی و ملکی خد مات کے
صلے میں ان کو خان بہا در کے خطاب ہے سرفراز کیا۔

مد ہوت نے اپنے آبائی مکان سے متصل ایک بڑی کوشی' سخاوت منزل' تعمیر کرائی۔
بارِ دگر ایک اور کوشی' نیاز منزل' کے نام سے تعمیر کرائی جو اپنی بیٹی نیاز رسول کو جہیز میں دی۔
مد ہوت کی زندگی میں' سخاوت منزل' اربابِ علم وادب کی آ ماجگاہ تھی۔ شعر وادب کی نشستیں
منعقد ہوتیں، جلسے اور احباب کی خاطر داریاں ہوتیں ،محفل سماع کا اہتمام ہوتا مگر آج:

سیائی طاق کی بتلا رہی ہے کہ اس گھر میں اُجالا رہ چکا ہے

مدہوش نے ۱۹۰۱ء میں انقال کیا (تاریخ وفات کاعلم ان کے اعزا کو بھی نہیں) بدایوں میں اپنے خاندانی قبرستان پٹی نیاز رسول متصل قاضی حوض میں اپنے دادا اور والد کے مزار کے قریب مدفون ہوئے۔

مدہوش نے تین شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے ایک لڑکا (اطبر حسین عرف میاں جان) پیدا ہوا تھا جو عین عالم جوانی میں فوت ہوگیا۔ دوسری بیوی ( کنیز فاطمہ) ہے ا یک از کی (نیاز رسول) پیدا ہوئی۔ زوجہ سوم سے کوئی اولا دنہیں ہوئی۔

مدہوش کا نسلی سلسلہ نیاز رسول کی اولاد سے جاری رہا۔ نیاز رسول کا پہلا نکاح مد ہوتی نے اپنے حقیقی بھانج منشی آل حسن سے کیا۔ چند ہی روز میں آل حسن فوت ہو گئے اور نیاز رسول نے بیوگی کا جامہ پہن لیا۔ ۱۸۹۳ء میں اس کڑی کاعقدِ ڈانی شوکت علی خال فانی بدایونی (ف ۱۹۴۱ء) کے چیازاد بھائی عبدالحمید خال لودی ہے کیا، جہیز کی صورت میں ایک کوٹھی (نیازمنزل) دی جس میں شادی کے بعد پیہ جوڑا بس گیا۔عبدالحمید خال شادی کے وقت تحصیلدار تھے بعد میں ترتی کر کے ڈپٹی کلکٹر ہو گئے۔ ۱۹۲۳ء میں بہ عمر سمے سال وفات یائی۔ان کی اولا دمیں جار بیٹے حامد سعید خاں لودی ، عابد سعید خاں کودی، میجرز امدسعید خال لودی، کرنل لیافت سعید خال لودی اور ایک بیٹی امتیاز رسول پیدا ہوئی۔ان لوگوں کی اولا دہیں کچھلوگ محلّہ جاہ میر بدایوں اور بعض کراچی میں مقیم ہیں۔ عابد سعید خال فنآلودی (۱۹۰۵ء - ۱۹۷۲ء) شاعر تھے۔ فانی بدایونی (ف ۱۹۴۱ء) جعفرعلی خال اثر لکھنوی (ف ۱۹۶۷ء) اور مجتہدالدین عیش بدایونی (ف ۱۹۵۵ء) ہے مشورہ بخن کیا۔ دیوان ، رنگارنگ (بدایوں ۱۹۵۹ء) حبیب چکا ہے۔ تفصیل کے لیے راقم الحروف كامضمون فنالودي (مشموله ويدووريافت ُص:١٦٩ تا ١٤٤) ملاحظه فرما كين \_ مد ہوتی کا اینے دور کی وو نابغہ روز گار شخصیات (سرسیّد احمد خال اور مرزا غالبً) سے ذہنی وعملی وابستگی کا شبوت ملتا ہے۔ سرسید سے ان کی ملاقات ۱۸۶۴ء میں ہوئی۔ بعد میں خط کتابت کا سلسلہ جاری ہوا۔ مدہوش سرسید اور علی گڑھتح یک کے دامے، درے، قدے، خخے سرگرم موید ومعاون رہے۔آل انڈیامسلم ایجوٹیشنل کانفرنس (قیام ۱۸۸۷ء، جو ۱۸۸۹ء تک ایج کیشنل کانگریس کہلاتی تھی، حیات شبلی،ص:۱۶۲) کے بنیاد گزاروں میں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محد ابوب قادری نے حامد سعید خال لودی کے اس جملے: " وہ اُن مٹھی بھر لوگوں میں تھے جنھوں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی" (تعارف رقعات مد ہوش ، ص: ۱۱) پر حاشیہ میں بیریمارک دیا ہے:

'' کانگریس کی بنیاد ڈالنا بھی سمجھ میں نہیں آیا۔خان بہادر سخاوت حسین شروع سے سرسیّد احمد خال تحریک کے حامی تھے۔ آل انڈیا ایجویشنل کانفرنس کے سرگرم کارکن تھے جو کانگریس کے تو ڈپر ۱۸۸۱ء میں قائم ہوئی تھی'۔ (غالب اور عصرِ غالب، ص:۱۳۸)

یہاں ڈاکٹر قادری' کانگریس' سے 'انڈین نیشنل کانگریس' سیجھے ہیں۔ اپنی کتاب 'ویدو دریافت' (ص:۴۸) ہیں، ہیں نے بھی یہی درخ کیا تھا۔ دراصل سرسیّد نے اس کانفرنس کا نام اس کے قیام ۲۷ ردمبر ۱۸۸۱ء کے وقت 'محدُن ایجویشنل کانگریس' رکھا تھا، بعد میں ایک ترمیمی تجویز کے تحت ۱۸۹۰ء میں اس کا نام محدُن ایجویشنل کانفرنس ہوگیا۔ ۱۸۹۵ء میں مسلم ایجویشنل کانفرنس ہوگیا۔ ۱۸۹۵ء میں مسلم ایجویشنل کانفرنس ہوگیا۔ ۱۸۹۵ء میں مسلم ایجویشنل کانفرنس اور ۱۹۳۳ء میں مسلم ایجویشنل کانفرنس اور نیٹل ایجویشنل کانفرنس میں اس کا نام آل انڈیا مسلم ایجویشنل کانفرنس رکھا گیا اور آخر میں اس کا نام آل انڈیا مسلم ایجویشنل کانفرنس رکھا گیا اور آخر میں اس کا نام آل انڈیا مسلم ایجویشنل کانفرنس رکھا گیا ورت میں میں شریک ہوتے رہے رائج ہوا۔ (دیکھیے: سرسیّد کی وفات کے بعد بھی مدہوش کانفرنس کے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے اور اس کی ترتی وفروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ کانفرنس کے چودھویں اجلاس منعقدہ اور اس کی ترتی وفروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ کانفرنس کے چودھویں اجلاس منعقدہ اور اس کی ترتی وفروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ کانفرنس کے چودھویں اجلاس منعقدہ کارتمبر ۱۹۰۰ء میں تقریل کی ترتی وفروغ کے لیے کام کرتے رہے۔ کانفرنس کے چودھویں اجلاس منعقدہ کیں۔

''چونکہ سرسید احمد خال کو میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں پچھے گہنے کو کھڑا ہوا ہول۔ ۱۸۶۴ء سے میری اور سرسید احمد خال کی ملاقات تھی، میرے خطوط کے جواب میں وہ اکثر مرحبا اور جزاک الله لکھا کرتے تھے .... باتی میں توسید صاحب کا معتقد مثل ان لوگوں کے ہوں جیسے فتح کہ ہے قبل کے مسلمان تھے''۔

(رپورٹ محمر خالب میں اجلاس رامپور میں : ۲۳۰ بحوالہ غالب اور عصر غالب میں اور میں اور میں اور میں تعلیم کی اجراء (۳۳ مر ممبر ۱۸۵۰) کے بعد مسلمانوں میں تعلیم کی تہذیب الاخلاق کے اجراء (۳۳ مر ممبر ۱۸۵۰) کے بعد مسلمانوں میں تعلیم کی ترتی پر سنجیدگی کے ساتھ غور وفکر کرنے کے لیے سرسیّد نے بنارس میں ایک سمیٹی مسلمان توائم کی۔ دسمبر ۱۸۵۱ء میں سرسیّد نے اردو وائگریزی میں خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کی۔ دسمبر ۱۸۵۱ء میں سرسیّد نے اردو وائگریزی میں

ایک اشتہار بہ عنوان '' التماس بخد مت اہلِ اسلام و حکام ہند در باب ترقی تعلیم مسلمانانِ ہند'' چھپواکر جاری کیا۔ اس سلسلے میں ملک کے طول وعرض سے انھیں ۳۲ مضامین موصول ہوئے۔ سرسیّد نے ان مضامین سے خلاصہ کرکے چند نتائج قلم بند کیے، ان نتائج کی روشی میں ایک رپورٹ اردو و انگریزی میں تیار کی۔ اس رپورٹ کی ایک ایک جلد حکومت ہند اور تمام صوبائی حکومتوں کو بھیجی گئی تھی (حیاتِ جاوید، ص:۱۲۹ تا ۱۲۲) مدہوت نے بھی ای سلسلے میں ایک طویل مضمون لکھا تھا۔ سرسیّد نے مدہوت کے مضمون پر دی صفحات کا نوٹ کھا تھا (غالب اور عصر غالب ہ ص:۱۵۳)۔ یہ صفحون موصول ہونے دی صفحات کا نوٹ کھا تھا (غالب اور عصر غالب ہ ص:۱۵۳)۔ یہ صفحون موصول ہونے والے این ۲ سامضامین میں سے ایک تھا جن کی بنیاد پر سرسیّد نے رپورٹ تیار کی۔

جب ندوۃ العلماء کے قیام کی تحریک نے زور پکڑا تو مدہوش اس تحریک میں بھی دام و درم اور قدم و تحن سے شامل ہو گئے۔ ۱۹ رفر وری ۱۸۹۹ء کو شا بجہانپور میں ایک جماعت بمعین الندوہ و تائم ہوئی، جس کا مقصد شا بجہانپور میں ندوہ کا سالانہ اجلاس کرنا تھا۔ مدہوش اس جماعت کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ مدہوش اس وقت شا بجہانپور میں آئر یری مجسٹریٹ تھے۔ اجلاس منعقد ہوا اور اس کی روئیداد ' روئیداد اجلاس ششم ندوۃ العلماء' ' محبوب المطابع کا نبور، ۱۸۹۹ء ) کے نام سے شائع ہوئی۔

مدہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن جدوجبدگ ۔ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ قومی تعلیم حاصل کرنے قومی تعلیم اور قومی ترقیاتی منصوبوں پر خرج کیا۔ انھوں نے قانونی تعلیم حاصل کرنے والے طلبا کو بھی دو سال دس روپے ماہوار وظیفہ دینے کا اعلان کیا (رپورٹ محد ن الملک (ف ایجوکیشنل کانفرنس، ص: ۱۰۹ بحوالہ 'غالب اور عصر غالب' ص: ۱۹۳۹) محسن الملک (ف ایجوکیشنل کانفرنس، ص: ۱۹۲۹ء) سے بیا ایم دو خط بنام مدہوں (مطبوعہ 'ہماری زبان' دہلی، کیم مگی سا۱۹۲۹ء) سے بیا اندازہ ہوتا ہے کہ کانفرنس کے ذمہ داروں کی نظر میں ان کا بھی ایک مرتبہ تھا، وہ ان کے اخلاص کے قدردان میں۔

طد سعید خال نے لکھا ہے: " ہندومسلم اتخاد بورڈ اور تعلیم کے صدر رہے"

(تعارف رقعات مدہوش، ص: ۱۰)۔ ڈاکٹر محد ابوب قادری نے اس جملے پر بیار کیارک دیا ہے: ''اس زمانے میں ہندومسلم اتحاد بورڈ کا وجود سمجھ میں نہیں آیا''۔ (غالب اور عصرِ غالب، ص: ۱۴۸) میں نے اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کی، کسی حد تک مجھے کامیابی ملی۔ بات دراصل میہ ہے کہ بدایوں میں ۱۸۸۵ء میں عشرہ محرم اور دسہرے کی تاریخوں کے آس پاس پڑنے، طے شدہ جسینی گلی سے جلوس نکلنے کے سلسلے میں مقامی ہندو و مسلمانوں کے چنج نزاع پیدا ہوگیا تھا جوتقریباً دو برس چلا۔ بیدمسئلہ ایک ایبا رخ اختیار كركيا كرمقاى سطح پر حكام سے نيٹ نه يانے كے سبب كمشنر بهادر اور گورنر بهادرتك پہنچا۔ ۱۸۸۷ء یا اس کے بعد تقریباً دوسال میں پیمسئلہ حل ہوا۔ اس نزاع کو ابتدا میں ضلع حکام نے رؤسائے شہر کی ایک جماعت کے ذریعے ہی حل کرانے کی کوشش کی۔میرا خیال ہے بورڈ سے تعارف نگار کی مراد رؤسائے بدایوں کی یہی جماعت رہی ہوگی ،جس میں خان بہا در رضی الدین بھل، چودھری اصغرعلی رئیس، شیخ انتظام الدین رئیس، لالہ گنگا رام بقال وغیرہ شامل تھے ( کنز التاریخ،ص:۳۶۷ تا ۳۸۱)۔ اس کے علاوہ آربیہ ساجیوں، عیسائیوں سے تحریری و تقریری مناظروں نے بھی فضا کو مکدر کردیا تھا۔ شاہجہانپور اس قتم کے مباحثوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ ۸ مرکز ۲۱۵۱ء کو شاہجہانپور میں جو میلہ خدا شنائ منعقد ہوا تھا جس میں اس دور کے مقتدر علماء نے شرکت کی تھی ممکن ہے بیرمیلہ ہندومسلم منافرت میں اضافے کا موجب بنا ہواور مدہوش کی کوششیں ای منافرت کوزائل کرنے ہے متعلق ہوں۔

مدہوتی کا غالب سے تعلق اور شاگردی کے متعلق بھی تفصیلات نہیں ملتیں۔ ایبا قیاس کیا جاسکتا ہے کہ عزیز الدین صادق کے توسط سے وہ غالب کے شاگردہوئے ہوں۔
مدہوتی غالب سے کس درجہ تعلق رکھتے تھے اور ان کے لیے کس حد تک رطب اللیان سے اس کا پچھاندازہ مدہوتی کے ایک رفتے سے ہوتا ہے جومدہوتی نے اپنے کسی واقف کار کی جانب سے بھیجی گئیں غالب کی غزلہائے اردو، قصیدہ کار کولکھا، جس میں واقف کار کی جانب سے بھیجی گئیں غالب کی غزلہائے اردو، قصیدہ

فاری اور پنج آہنگ کے موصول ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ اس خط یا رقعے میں مدہوش آپنے مکتوب الیہ ہے "رفعات غالب" کی نقول جلد از جلد بھیجنے کی فرمائش کرتے ہیں۔ خط کامضمون ظاہر کرتا ہے کہ اُس کا مکتوب الیہ غالب اور مدہوش دونوں کا متعارف ہے۔ اس کا امکان ہے کہ یہ مکتوب الیہ عزیز الدین صادق ہی ہوں۔ خط کامتن حب ذیل ہے:

" مهربان فصيح زبان والي ملك نظم ونثر -شعر:

بیان شوق چہ حاجت کہ سوزِ آتش دل تواں شاخت بسوزے کہ در مخن باشد

نامه محبت نگار به مین انتظار مع غزل بائے اردو وقصیدہ فاری و بیج آ بنگ ، خوبیش ازمشرق تا به مغرب رسیدہ پر تو افروز وصول آ ورد تارک تفاخر بر فرق فرقد ان رسانیدہ بے تکلف می نگارم که در ریختہ نامج را ننج ساختہ مخن آتش در آتش انداختہ ولذت شعر ذوق را بے ذوق نمودہ۔ کوشا قسمت خاقانی و انوری وعرفی که در زمال حال موجود نیستند۔ اگر بودے مقابلہ نظم قصیدہ ربودے درو بروے نشر نامه پرنور سه نشر ظهوری بودے مقابلہ نظم قصیدہ ربودے درو بروے نشر نامه پرنور سه نشر ظهوری بینور سه نشر فلہوری مینان بندہ می گویند۔ مشنوی ا

طرز اندیشه آفریده اوست در تن لفظ جال دمیده اوست پشت معنی قوی ز بهبلویش خامه را فربهی زبارزویش نقول رقعات او زود تر مرزا صاحب عنایت فرمایند. و یاد بنده

فراخور خاطر دارند"

ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے اس خط کا مکتوب الیہ مرزا غالب کو قرار دیا ہے (غالب

لے سیدوونوں شعر غالب کی مثنوی" باد مخالف" کے ہیں۔

اورعصرِ غالب،ص:۱۵۱) جو درست نہیں۔ خط کے متن کی بیرعبارت'' اینگہ کلمہ چند بطور توصیف بلکہ مرزا صاحب اسداللہ غالب از زبان بندہ می گویند'' مکتوب الیہ کو مخاطب کر کے نہیں لکھی جاسکتی۔اس دور کے رفعات میں اگر اس طرح کا رواج رہا ہوتو میرے علم میں نہیں۔

مد ہوش کامنظوم کلام نہیں ملتا۔ ننژ میں ان کی حب ویل تحریریں یادگار ہیں: رقعات مدہوش مسمیٰ بہ شراب الکوثر (۱۲۹۰ھ):

خطوط و رقعات کابیہ مجموعہ مدہوئ نے اپنے دوست چودھری محمد سعیدالدین سعید (ف۱۸۹۷ء) رئیس اعظم کھیڑا بزرگ بدایوں کی فرمائش پر ۱۲۲۰ھ میں ۱۸۴۰ء میں مرتب کیا تھا۔ گراس میں خطوط اس کے بعد کے بھی ہیں۔اس کی اشاعت جمادی الآخر ١٢٩٢ه/مئي ١٨٧٩ء مين مطبع افضل المطابع وسعيد الاخبار، بدايون ہے افضل على ضو (ف • ۱۹۲۰ء) کے اہتمام میں ہوئی۔ اس کا پہلا ایڈیشن راقم الحروف کی نظر ہے نہیں گزرا۔طبع دوم نظامی پرلیس بدایوں سے ۱۹۲۳ء میں جیسی کرشائع ہوا۔طبع دوم کے شروع میں مدہوش کے نواہے حامد سعید خال لودی (جو اُس وفت ایگر یکلچر مار کیٹنگ اڈ وائز راقوام متحدہ کی حیثیت ہے تہران میں مقیم تھے) نے تعارف بدزبانِ اردو و فاری لکھا(ص: ٣ تا ٣٣) \_گزارش عنوان ہے احیدالدین نظامی نے "عرضِ ناشر" لکھا (ص: ٣) طبع دوم کتابی سائز کے ۲۲ صفحات پر مشتل ہے۔اس میں ۲۸ فاری رقعات (ص:۳۵ تا ۱۳) اور ۱۳ اردورقعات (ص:۲۵ تا ۷۰) بین ـ اردورقعات کو" گلدستهٔ مضامین اردو' کاعنوان دیا گیا ہے۔آخری ورق پر مدہوش کے نام دو خط ہیں۔ ایک خط مرزا غالب کا ہے (ص: اے) اور دوسرا خط محن الملک کا ہے (ص: ۲۲)۔ غالب کا خط خطوطِ غالب كم مجموعوں ميں شامل كرليا كيا ہے، اس خط پر اللے باب ميں گفتگوكى جائے گی۔

رقعات مدہوش کا پہلا ایڈیشن نایاب ہے اور دوسرا کمیاب۔ مالک رام کو تلامذہ

غالب' (طبع دوم) کی ترتیب کے دوران وہ باوجود کوشش کے دستیاب نہیں ہوا۔اشاعت کے آخری مرحلے میں وہ ملابھی تو ناقص تھا۔

یہ مجموعہ، مدہوش کی ایک یادگار بن کررہ گیا۔ ابھی تک اس کا تعارف و جائزہ نہیں لیا گیا ہے۔ اس میں جورقعات شامل ہیں بادی النظر میں وہ ایسے خطوط معلوم ہوتے ہیں جو انشاء کی صورت میں لکھے جاتے ہیں۔ لیکن رقعات کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اصل خطوط کی نقول ہیں گوکہ اشاعت کے دوران ان کے مکتوب الیہ کے نام اور تاریخوں کو حذف کردیا گیا ہے۔

### خالات سررشته تعليم:

اس رسالہ کا تعارف ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے فہرست مخطوطات کتب خانہ سالار جنگ ازنصیرالدین ہاشمی (حیدرآ باد دکن، ۱۹۵۷ء) کے حوالے سے کرادیا ہے۔ ڈاکٹر قادری لکھتے ہیں:

"اس رسالے کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ سالار جنگ مرحوم میں موجود ہے۔ اس کا سائز (۱۰۲) ہے۔ اس میں (۱۰۶) صفحات موجود ہے۔ اس کا سائز (۱۰۲) سفح ہے۔ اس میں ۔ کاغذ ولا بتی ہے۔ خطانستعلیق ہے۔ سیا ہے بر (۲۱) سطریں ہیں۔ کاغذ ولا بتی ہے۔ خطانستعلیق ہے۔ سیا ہے میں ہوئی ہے'۔ (غالب اور مصر غالب ہیں: ۱۵۳)

۰۰ ۱۳۰۰ ہجری برابر ۸۳-۱۸۸۲ عیسوی کے ہے۔ اس رسالے کا سال تصنیف رکمبر ۱۵۸۱ء یا اوائل ۱۸۷۲ء ہے۔ اس کے لکھنے کا پس منظر گذشتہ سطور میں درج کیا جاچکا ہے۔ بیاہمی تک غیرمطبوعہ ہے۔

#### تقريظ تذكرة الواصلين:

تذکرۃ الواصلین اولیائے بدایوں کا تذکرہ ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن مطبع رائے صاحب گلاب سنگھ اینڈ سنز پریس لکھنو سے قیاساً ۱۹۰۱ء میں شائع ہوا تھا۔ مدہوش نے صاحب گلاب سنگھ اینڈ سنز پریس لکھنو سے قیاساً ۱۹۰۱ء میں شائع ہوا تھا۔ مدہوش نے اس پر اردونٹر میں تقریظ کھی۔ لیکن اس ترکرے کے دوسرے ایڈیشن (۱۹۳۵ء) میں

اے شامل نہیں کیا گیا۔''رقعاتِ مدہوش'' کے تعارف میں یہ تقریظ نقل ہوئی ہے
(ص: ۷ تا ۱۰) کیکن متن میں جا بجالفظ وحروف بدل گئے ہیں۔راقم الحروف کو چند سال
پیشتر تذکرہ الواصلین کا پہلا ایڈیشن بدایوں کے ایک بزرگ کی عنایت ہے دیکھنے کومل
گیا تھا۔ اس ایڈیشن کی مدد سے میں نے''رقعاتِ مدہوش'' کے اپنے ذاتی نسخے کا متن
درست کرلیا ہے۔

مدہوش کا اردو و فاری کلام کا نمونہ باوجود کوشش کے دستیاب نہیں ہوسکا۔ صاحب " تاریخ شعرائے روبیل کھنڈ' (جررا،ص:۱۵۱) نے ان کے چارشعر درج ترجمہ کیے ہیں۔ یہ کتاب چونکہ تاریخ، تذکرہ اور تحقیق کے مرقب جہمعیار پو پوری نہیں اترتی لہذا ان اشعار کا مدہوش سے نبیس ہوگا۔ اشعار کا مدہوش سے نبیس ہوگا۔

## فدا (جمالی)، علیم سیّداحد حسن:

یہ نفقوی سیّد تھے، یعنی ان کانسی سلسلہ مختلف واسطوں سے حضرت امام علی نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ خاندان عبد سلاطین اسلام وہ بل سے در بارشاہی میں معزز ومحر مربا۔ ۲۷۸ھ/ ۱۲۷۹ء میں حضرت خواجہ سیّد محمد خطیر ، سلطان غیاث الدین بلبن (۲۲۷۱ء – ۱۲۸۵ء) کے ولی عبد شہزادہ محمد کے اتالیق اور معتد خاص غیاث الدین بلبن (۲۲۷اء – ۱۲۸۵ء) کے ولی عبد شہزادہ محمد کے اتالیق اور معتد خاص تھے (حیٰ ۃ العلماء، ص:۱۱)۔ انہی خواجہ سیّد محمد خطیر کی ساتویں پشت میں خواجہ سیّد محمد اساعیل نامی ایک بزرگ ۲۹۲اء میں سلطان سکنبرر لودی کے عبید حکومت اساعیل نامی ایک بزرگ ۲۹۲۱ء میں سلطان سکنبر لودی کے عبید حکومت مفتو ضہاور جاگیزات و معافیات موروثی کے حقوق عطا ہونے کے سبب وہ اور ان کے اہلِ مفتو ضہاور جاگیزات و معافیات موروثی کے حقوق عطا ہونے کے سبب وہ اور ان کے اہلِ خانہ سہوان میں سادات کی نسل قاضی خانہ سہوان میں سادات کی نسل قاضی عبدالشکور کے پانچ بیٹول (قاضی محمد عبدالشکور کے پانچ بیٹول (قاضی محمد مالی ، فاضل ، خواجہ صدرالدین محمد حاکم ، مولانا محبدالشکور کے پانچ بیٹول (قاضی محمد مالی ، فاضلی ، حاکمی ، قامی اور ہاشمی کہلائی۔ عبدالشکور کے پانچ بیٹول (قاضی محمد مالی ، فاضلی ، حاکمی ، قامی اور ہاشمی کہلائی۔ محمد قاسم ، محمد ہاشم ) کے نامول کی نسبت سے صالحی ، فاضلی ، حاکمی ، قامی اور ہاشمی کہلائی۔

فدا قاضی محمر صالح کی اولا دہیں تھے لہٰذا خود کو انھوں نے صالحی لکھا۔ ان کا نسب
یہ ہے: احمد حسن (فیدا) بن محمد حسن صالحی بن قاضی فضل امام بن احسن اللّٰہ بن فیض اللّٰہ
بن سلطان اللّٰہ بن محمد صالح۔

صاحب 'تلامذہ غالب' اور صاحب 'سخنورانِ گجرات' دونوں فدا کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں خاموش ہیں البند ڈ اکٹر حنیف نقوی نے صاحب 'حیا ۃ العلماء' کی بیان کردہ سال فات (۱۳۱۰ھ) اور عمر (۲۵ برس) کومعتبر مانتے ہوئے سال ولادت تخییناً سال فات (۱۲۳ھ) اور عمر (۱۵ برس) کومعتبر مانتے ہوئے سال ولادت تخییناً ۱۲۳۵ھ/ ۲۰۰۰ھ/ ۱۲۸ء کے کیا ہے (غالب: احوال وآ ثار ہس:۱۷۸)۔

فدانے ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی۔ دبلی جاکرعلوم متداولہ کی بحکیل کی۔ بعد تکمیل تعلیم ریاست بڑودہ پہنچے، وہاں نامور طبیب حکیم ہاشم علی خاں موہانی سے طب میں دستگاہ بہم پہنچائی۔ تکمیل طب کے بعد وہیں ذریعیۂ معاش کے طور پر مطب قائم کیا۔ دبلی سے دیتھا ہے۔ بعد وہیں الک رام نے حیو قالعلماء کی بنیاد پر میں کھا ہے:

"ان کے خاندان کے بعض اصحاب کا تعلق ریاست بڑودہ سے تھا انھیں کی ترغیب پر احمد حسن فدانے بڑودہ کی راہ لی''۔

( علايدة غالب بص:٨٠ ٣٢٨)

یہ بیان ڈاکٹر صنیف نقوی کی تحقیق کے مطابق خلاف واقعہ ہے (غالب: احوال و آثار، ص: ۱۹ کار، صاحب کے مطابق فدا کی والدہ امیرالنساء بڑودہ کی رہنے والی تھیں، وہ سیّد باسط علی کی صاحب زادی تھیں جو سادات بار ہد میں سے تھے (ایسنا، ص: ۲۱۸) ۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ فدا کے والد پہلے سے بڑودہ میں متوطن ہوں اور ریاست بڑودہ کے متوسل بھی۔ یا محض نانہالی رشتے کے تعلق سے فدا نے بڑودہ کی راہ لی ہو۔

فدا، کلیم حاذق، سیرچیم، با کمال عالم تھے۔ کتب کا کافی ذخیرہ تھا۔ ریاست کے عما کدین میں مقبول تھے۔ صاحب 'حیوۃ العلماء' نے ان کی مہمان نوازی، ارباب فضل و عما کدین میں مقبول تھے۔ صاحب 'حیوۃ العلماء' نے ان کی مہمان نوازی، ارباب فضل و کمال اوراعزہ واقربا کے ساتھ سلوک و تعاون کوسراہا ہے (ص:11)۔

نواب صدیق حسن خال (ف۱۸۹۰ء) کے برادرِ کلاں سیّد احمد حسن عرشی (ف ١٨٧٠ء) سے مراسم تھے۔ سیّد احد حسن عرشی کی والدہ بدایوں کے عثانی خاندان کے بزرگ مفتی محمد عوض ابن مفتی درویش محمد کی بیٹی تھیں۔ صاحب 'اکمل التاریخ' کی اطلاع کے بموجب درسیات مرة جد کی تھیل عرشی نے بدایوں میں رہ کرکی۔ یہاں ان کے استاد مولانا فيض احمد رسواً (ف٨٥٨ء) مجابد آزادي تقے (انكمل التاریخ، جرا،ص:٦٢)\_ مكن ہے بدايوں سے خانداني نسبت كے سبب فدا سے تعلق قائم ہوگيا ہو۔ ١٨٦٠ء ميں جب عرشی بدارادہ مج روانہ ہوکر بڑورہ میں مولانا غلام حسنین قنوجی کے یہال مقیم ہوئے (تلاشِ غالب،ص: ٢٩١، صاحب محيط ة العلماءُ نے عرشی كو براودہ ميں فدا كا مبمان لكھا ہے، ص: اے) تو وہاں شدید بیار ہو گئے۔فدآنے بحثیت طبیب ان کاعلاج کیا اور اپنے استاد حکیم ہاشم علی خال ہے بھی ان کی بیاری کے سلسلے میں مشورے لیتے رہے۔لیکن عرشی جا نبرنہیں ہوسکے۔ بالآخر ۲۳ رنومبر ۱۸۲۰ء کو وہ جاں بحق ہوگئے۔نواب صدیق حسن خال کو جب اس کی اطلاع پینجی تو انھوں نے فدا کاشکر سے ادا کیا۔ اپنی کتب انھیں تحفے میں بھیجیں اور جب اپنی کتاب 'اتحاف النبلا ' میں انھوں نے اپنے بھائی عرشی کا ترجمہ لکھا تو فداً كا بھی ذكر كيا۔ (تلامذهُ غالب،طبع دوم،ص: • ٣٣)

فدآ، عرشی کے توسط سے تمبر ۱۸۱۰ء میں غالب کے شاگر دہوئے۔جیسا کہ غالب کے خط مور خد ۲۱ر تمبر ۱۸۱۰ء بنام احمد حسن قنوجی (عرشی) سے ظاہر ہے:

''تمھاری نثر کی طرز پیند، تمھاری خواہش مقبول۔ جناب عکیم
سیّد احمد حسن صاحب کی خدمت گزاری منظور ... بہرعال عکیم صاحب کو
میراسلام کہیے اور کہیے کہ آپ بے تکلف اپنا کلام بھیج دیا کریں۔ یہاں
سے بعد حک واصلاح خدمت میں پہنچ جایا کرے گا'۔

(غالب کے خطوط، جرم میں جرمی)

صاحب تعیط ۃ العلماء (ص: اے) اور صاحب تلامذہ غالب (ص: ۴۳۸) نے ان کو دہلی میں طالب علمی کے دوران غالب کا شاگر د ہونا لکھا ہے جو مذکورہ صدر حوالے کی

111

موجودگی میں درست نہیں۔ مالک رام نے یہ بھی لکھا ہے:

"(بعد تعلیم) دہلی سے وطن واپس چلے جانے کے بعد ان کی
استاد سے خط و کتابت رہی، ان کے نام چند خطوط اردو نے معلی، میں
شامل ہیں ''۔ (علامة فالب، ص:۸۳۸)

احمد حسن فدا کے نام اب تک جوقد یم ترین غالب کا مکتوب دستیاب ہوا ہے وہ ۱۹ دالجہ ۱۲۷ ھے ۱۲ دالے ۱۲ دالے ۱۲ دالے ۱۲ دالے ۱۲ دال سے بینتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ غالب سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی تلمذ قائم ہونے (یعنی سمبر ۱۸۹۰ء) کے بعد جاری ہوا۔ ان دنوں فدا بڑودہ میں متوطن تھے اور ایک معالج کے طور پر وہاں کے عمائدین میں اپنی بہیان بنا چکے تھے۔ دراصل مالک رام نے 'حیاۃ العلماء' کے بیانات پر حصر کیا۔ غالب کے خطوط کو سامنے رکھ کر استاداور شاگرد کے مابین روابط و تعلق کو جانے کی کوشش غالب کے خطوط کو سامنے رکھ کر استاداور شاگرد کے مابین روابط و تعلق کو جانے کی کوشش خبیں کی۔

فدآ، سیّد جمال الدین حسین خال (ف۱۸۱ء) سے بیعت تھے۔ بیر کے نام کی نبست سے جما تی تھے۔ بیر کے نام کی نبست سے جما تی تخلص بھی اختیار کیا۔ لیکن اس کا استعمال شاف ہے۔ ۱۸۸۰ء میں انھوں نے جج بیت اللّٰد کا فریضہ ادا کیا۔ دین و دنیا دونوں اعتبار سے باعمل زندگی گزار کر ۲۵ برس کی عمر میں ۱۰سالھ/ ۱۸۹۳ء میں بڑودہ میں انتقال کیا اور و بیں مدفون ہوئے۔ مقام مدفن کاعلم نبیں۔ مالگ رام نے لکھا ہے:

'' گمان بررجہ' یقین ہے کہ وہ تکیہ ماتر ہے، بڑووہ کے قبرستان ہی
میں فن ہوئے تھے، لیکن مرورِ زمانہ کے باعث قبر کا نشان مث چکا
ہے'۔ (تلاندۂ غالب، ش: ۴۳۰)
دانج دہلوی نے تاریخ کہی:

'' حکیم و طبیب و سخن آفریں عدم کو گیا تھا جو اصلی وطن سر آہ سے داغ تاریخ لکھ بنی تربت سیّد احمد حسن ۱+۱ مر آ ہے اساء'' فدا کی باقیات میں مالک رام نے صرف ان کے ایک بیٹے سیّد محمود حسین افتر (جنھیں بڑا بیٹا لکھا ہے) کا ذکر کیا ہے۔ ان کے خاندانی شجرے 'خزینۃ الانساب (ص:۷۰۱) کے بموجب ان کے پانچ بیٹے تھے: الطاف حسین، اعجاز حسین، مثاق حسین، ظہور حسین، محمود حسین افتر موخرالذکر نے بڑودہ میں والدکی طرح طبابت کی، بہ حثیت طبیب اور شاعر وہاں نام کمایا۔ ابتدا میں جلال کھنوی (ف9 19ء) سے اصلاح کی بعد میں مرزا ذاکر حسین یاس (ف2 19ء) کے حلقہ تلاندہ میں شامل ہوگئے۔ کی بعد میں مرزا ذاکر حسین یاس (ف2 19ء) کے حلقہ تلاندہ میں شامل ہوگئے۔ صاحب دیوان شاعر تھے۔ مالک رام نے لکھا ہے کہ دیوان چھپ چکا ہے صاحب دیوان شاعر تھے۔ مالک رام نے لکھا ہے کہ دیوان مجھپ چکا ہے مادر اس ۱۹۸۳ء)۔ افتر نے ۲۲ ردمبر ۱۹۸۳ء کو انتقال کیا۔ فبرستان ماتر ہے، بڑودہ ہی میں اپنے والد کے جوار میں مرفون ہوئے (تلاندہ غالب مین ۲۳ سے)۔

فدا بہت پُرگو تھے۔ ایک دیوان مرتب کیا تھا (کمتوب غالب، محررہ ۲۵ مردم ۲۵ مردم ۲۵ مردم جورہ ۱۸۲۹ء) جو ۱۹۲۷ء کے سلاب میں ان کے دوسرے اٹاث البیت کے ساتھ ضائع ہوگیا۔ بعد میں ان کے پڑیوتے سیّد واجد حسین نے مختلف بیاضوں اور گلدستوں ہے ان مورکیا۔ بعد میں ان کے پڑیوتے سیّد واجد حسین نے مختلف بیاضوں اور گلدستوں ہے ان کا کلام جمع کرکے ایک دیوان کی شکل دی جو 'دیوانِ فدا' کے نام سے ڈاکٹر سیّد وحید اشرف کی ترتیب و مقدمہ کے ساتھ 1929ء میں ساوتھ انڈیااردواکیڈی، تائل ناڈو، مدراس کی جانب سے عثانی پریس مدراس سے جھپ کرشائع ہوا۔ اس دیوان میں جم مدراس کی جانب سے عثانی پریس مدراس سے جھپ کرشائع ہوا۔ اس دیوان میں جم، نعت، منقبت، غزل، مثنوی، تصیدہ، خسہ، قطعات وغیرہ بھی کو یکجا کردیا گیا ہے۔ اس مجموع پر مالک رام کا پیش لفظ ہے اور ڈاکٹر سیّد وحید اشرف نے مقدمہ لکھا ہے۔ پیش گفظ میں انھوں نے ان بیانات کا اعادہ کیا جن کی تھیج یا تر دید ہم گذشتہ سطور میں کر چکے اور سیّد وحید اشرف سے ملاقات ہونا اور سیّد وحید اشرف سے بیانات کی تر دید منیف نقوی نے اپنے تجربے میں کردی ہے اور سیّد وحید اشرف کے بیانات کی تر دید منیف نقوی نے اپنے تجربے میں کردی ہوں ان اللب: احوال و آٹار، ص: 20) ۔ ماک رام دالسیّد وحید اشرف کے بیانات کی تر دید منیف نقوی نے اپنے تجربے میں کردی ہور خالب: احوال و آٹار، ص: 20) ۔ ہین مادہ کلام:

لب تک آپہنچا ہے دم اس ناتوان وزار کا اک جہاں پامال ہے اس ناز کی رفتار کا روز بہر امتحال ہوتا ہے خوں دوجار کا

ہو سکے تو سیجیے ڈھب آخری دیدار کا ہم ہی کچھرتے ہیں ہیں آپ کی اس چال پر عاشقوں کا کو چہ قاتل میں ہے بیہ از دحام

آٹھوں پہر حبیب ہے دل میں بسا ہوا کیجے ہے بڑھ کے رتبہ ہے دل کے مکان کا

ہوش اڑے، کالے ڈے تھنج پھرے بس دیکھ کر چیتم میکون، زلف پیچان، ابروے خم دار آج

جو ہو دل بیں ، وہ آتا ہے زبال پر

چھپائے سے نہیں چھپتی محبت

سے یہ ہے کہ ہے صاف بیا قرار کا انداز گفتار کا وہ ڈھنگ میہ رفتار کا انداز کیسال ہے بیبال کافرودیندار کا انداز چھیتا ہے کہیں دیدہ بیدار کا انداز ہنس کر، نہیں کہنا، نہیں انکار کا انداز مُر دول کو جلائے وہ، بیازندول کو کرے قبل شیدا ہے کوئی رخ پیہ کوئی شیفتہ زلف بیداری شب آپ کی آنکھوں سے عیال ہے

سر میں سودا ہے کہ چلیے اسی د بوار کے پاس

یاؤں لے آئے مجھے وادی پُر خار کے پاس

نظر وه کیا ہوئی،اور وہ کہاں گیا اخلاص

نه وه ادا، نه وه غمزه، نه وه کرشمه ب

تو سن عمرِ روال گو کس قدر چالاک ہے پر نداس سے بھی ہوا طے یہ بیابان فراق آو سرد و افتک گرم و رنگ زرد و چشم تر رفتہ رفتہ کیا بہم پنچے ہیں سامانِ فراق

وشت كردى، جاك واماني وترك نام وننگ كام وه جم سے ہوئے ہيں، جوك منے شايان عشق

مسافرآئے ند، یارب! کوئی بنارس میں تحسی کا دل ندالہی! تحسی کے ہویس میں کہ جوش،شوق کا ہوتا ہے ان کی نس نس میں وہ بات یائی ہے اکسیر میں، نہ پارس میں زیادہ تیرو کمال سے ہے زور میں اکس میں سفرے جلد پھرآنے کی کھائے قشمیں جونفترِ دل تھا، فدآ! لٹ گیا بنارس میں

یہاں ہیں لینے کی دل کے، نی نی رحمیں وہ قوب ابر و تیرِ نگد سے کتے ہیں نديم! بوسه بيائي نه ليجي كيول كر اثر جو خاک ورول رُبامیں پایا ہے ثنائے ابر و مڑگانِ یار کیا کیجے! وہ یاد آتا ہے، اس کا بچشم نم کہنا دکھا تیں جاکے بتانِ دکن کو اب کیا منہ

مجیجی ہے یہ خبر اسے ٹیلی گراف میں

مرتا ہوں ریل روڈ میں جلد آؤ و مکھ لو

درِ عرفال بھی اس پیہ باز نہیں ہائے کیا کوئی یا کباز نہیں

عشق ہے جس کا دل گداز نہیں کیوں وہ تنہائی میں نہیں ملتے

فدا! چیتم بصیرت، ہوتو دیکھو ہر جگہ اس کو کہاں کالائے ہوجھگڑا! یہ محد ہے، یہ بتخانہ

اٹھایا شہرے بستر، بسایا جا کے ویرانہ تجابل دیکھیے، کہتے ہیں،توکس کا ہے دیوانہ فداً بم ديكه كرجلته بين وصل ممع و پروانه تمھارے عم میں آخر دھیج بنا ہم نے فقیرانہ كہاروروكے ميں نے شب جوائے عم كاافسانہ لیٹ جاتا ہے فرط شوق سے کیا بے حجابانہ

نهُم دوزخ کارکھتے ہیں، نہ ہم کوشوق جنت ہے نه نکلے فرق اصل ونقل کا اس میں ، یہ کیاممکن یبل جنت کا سنتے ہیں، تر ہے گھر کی می صورت ہے

ہمیں دونوں جہال میں ایک خواہش ہے فقط تیری

## مائل،ميرعالم على خال:

یہ سہوان کے نقوی سادات کی شاخ صالحی کے نام لیوا تھے۔ اُن کے دادا کا نام عطامحی الدین صالحی تھا، جن کے خلف اکبرسید مودود بخش صالحی تھے جورسالدار میر مودود بخش کے نام سے مشہور تھے۔ میر مودود بخش نے سہوان کو خیرا آباد کہہ کر بڑودہ کو مستقل جائے قیام بنالیا تھا۔ انگریز سرکار کے بہی خواہ تھے لبذا 'خان 'کا خطاب حاصل کیا۔ چنانچہ اس خاندان کے افراد بجائے صالحی کے اپنے نام کے ساتھ 'خان 'کھنے لگے۔ چنانچہ اس خاندان کے افراد بجائے صالحی کے اپنے نام کے ساتھ 'خان 'کھنے لگے۔ میر مودود بخش کے تین فرزند تھے۔ میر عالم علی ، میر بنیاد علی اور خان بہادر میر مظہر علی۔ اول الذکر غالب کے شاگر دہتھے۔

مائل کی تعلیم قدیم طرز پر ہوئی تھی ،لیکن خاندانی اثرات کے تحت انھوں نے جدید علوم پر واجب استعداد حاصل کر کی تھی۔صاحب 'سخنورانِ گجرات' نے لکھا ہے: '' موصوف حسن صورت اور حسن میرت کے اعتبار سے شبرت رکھتے تھے۔لوگ دور دورے ان کے دیدار اور شرف ملاقات کے لیے

آتے شے"۔ (مخوران مجرات مل:۲۲۵)

میر ابرا بیم علی خال و فا کے عزیزوں میں تھے۔ ماکل کے برا در خور دمیر بنیا دعلی کو نواب موصوف کی بہن کلثوم النساء منسوب تھیں۔ نواب موصوف (لیعنی و فا) ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ انہی کی عنایت ہے ریاست میں بڑے بڑے عبدوں پر فائز رہے۔ غالب کے جوخطوط و فاکے نام ہیں ان میں ماکل کا ذکر ملتا ہے۔

ايك خط مكتوبه ٢ راكتوبر ١٨٢٧ء مين غالب لكصة بين:

" ووتین دن ہوئے کہ قبلہ و کعبہ میر عالم علی خال کا خط آیا۔ وہ کھتے ہیں کہ آزردہ تخلص کی دوغزلیس اصلاحی پہنچیں ..."

خط کے اس اقتباس سے میر عالم علی خال مائل سے غالب کی مکا تبت کا ثبوت ماتا ہے۔ صاحب 'سخنورانِ مجرات نے لکھا ہے کہ ان کے نام مرزا کے کئی خطوط ہیں (ص:٣٢٥) یہ غلط ہے۔ مائل کے نام مرزا کا کوئی خط ہنوز دستیا بنہیں ہوسکا ہے۔ اس طرح انھوں نے مائل کے سب سے چھوٹے بھائی میر مظہر علی (ف • ۱۹۳ء) کو مائل کا بیٹا لکھ دیا ہے (ص:۲۲۵)۔ میر مظہر علی ڈپٹی کلکٹر تھے۔ مظہر علی کے بیٹے میر اظہر علی اظہر سہوانی (ف ۱۹۳۸ء) صاحب دیوان شاعر تھے۔ امیر مینائی (ف • ۱۹۰ء) سے تلمذ تھا۔ آج کل اس خاندان کی اولاد سہوان میں سکونت پذیر ہے۔

مائل بھی تحکیم سیّر احمد حسن فدآ کے توسط سے جنوری ۱۸۶۷ء کے آس پاس غالب کے شاگر دہوئے کے شاگر دہوئے کے شاگر دہوئے دخط مور خد کا ارجنوری ۱۸۲۷ء کے شاگر دہوئے (خط مور خد کے ارجنوری ۱۸۲۷ء بنام سیّد احمد حسن)۔ ایک اور خط میں غالب نے ان تینوں ہم خاندان اور ہم وطن تلامذہ کومخاطب کر کے کھا ہے:

" آپ پر (سیداحد حسن) اور میر ابرا بیم علی خال اور میر عالم علی خال پر میری جال نار ہے۔ مضلی مامضلی۔ اب ایک ایک غزل آپ تینوں بر میری جال نثار ہے۔ مضلی مامضلی۔ اب ایک ایک غزل آپ تینوں صاحب بھیج دیا کیوں گا''۔ صاحب بھیج دیا کیوں گاروں گا''۔ صاحب بھیج دیا کیوں گاروں گا''۔ صاحب بھیج دیا کیوں گاروں گا''۔ صاحب بھیج دیا کیوں کا کروں گا''۔

مأکل کے حالات پردہ خفا میں ہیں۔ تاریخ پیدائش و وفات کا بھی علم نہیں۔ صاحب مسخورانِ گجرات نے لکھا ہے کہ ماکل نے عین عالم شاب میں ۱۲۹۰ھ ۱۲۹۰ھ ۱۲۵۰ھ مسکر انتقال کیا (ص: ۲۲۵)۔ لیکن حنیف نقوی نے مرزا قربان علی بیگ سالک (ف ۱۸۸۰ء) کے ایک قطعہ تاریخ کی مدد سے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ماکل ۱۲۹۳ھ ۱۸۵۷ء کی کوشش کی ہے کہ ماکل ۱۲۹۴ھ ۱۸۵۷ء تک انتقال ۱۸۷۵ء میں تذکرہ طور کلیم اور بزم مخن کی تالیف و تحمیل سے قبل ان کا انتقال موچکا تھا۔ اس طور مائل کا انتقال ۱۸۷۵ء میں تالیف و تحمیل سے قبل ان کا انتقال موچکا تھا۔ اس طور مائل کا انتقال ۱۸۷۵ء کو نکو کی تالیف و تحمیل سے قبل ان کا انتقال موچکا تھا۔ اس طور مائل کا انتقال میں سے ۱۸۲۰ء کی درمیانی مدت میں موا (غالب: احوال و آٹار، ص: ۱۸۲۱)۔ حنیف نقوی نے اپنے خاندان کی ایک بزرگ خاتون کی بیروایت نقل کی ہے کہ مائل سبسوان ہی میں گھوڑے کی پشت سے گر کر فوت ہوئے تھے (ایضا، ص: ۱۸۲ء)۔ ظاہر ہے جب سے سان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کی قبرستان میں ہوگے۔ لیکن سہوان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کئی قبرستان میں ہوگے۔ لیکن سہوان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کئی قبرستان میں ہوگے۔ لیکن سہوان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کئی قبرستان میں ہوگے۔ لیکن سہوان میں وہ فوت ہوئے تو ان کی قبر بھی سہوان کے کئی قبرستان میں ہوگے۔ لیکن سہوان میں موقوت ہوئے تو ان کی قبر ہوں سے قبر اور خانے کئی سہوان میں میں موقوت ہوئے تو ان کی قبر ہوں سے قبر اور خان کے کئی قبر اور خان کے انتون کی سہوان میں موقوت ہوئے تو ان کی قبر ہوں سے قبر اور خان کے انہی قبر ہوئی سے انہی قبل کے انہی تو ان کی قبر ہوں سے قبر اور خان کی قبر ہوئی سے انہی قبر ہوئی سے انہی قبل کے انتون کی میں موقوت ہوئے تو ان کی قبر ہوئی سے دوئی سے انہی قبر ہوئی سے دوئی سے انہی قبر ہوئی سے دوئی سے ان کی قبر ہوئی سے دوئی سے دو

مائل كاچندے ذكر طوركليم (مرتبه نورالحن خال كليم) اور برم یخن (مرتبه علی حسن

خال سلیم) میں ملتا ہے۔ کلام کمیاب ہے۔' تلامذۂ غالب' (طبع اول) میں صرف س شعر نقل ہوئے۔'سخنورانِ مجرات' میں مزید ۵ شعروں کا اضافہ ہوا اور ۸ شعرنقل ہوئے۔ 'غالب: احوال و آثار' میں غزل کے ۵ نے شعراور دو تاریخی قطعات کا اضافہ ہوا۔ اس طور اب تک کل ۱۷ اشعار دستیاب ہو سکے۔' تلامذۂ غالب' طبع دوم میں ان ۱۷ اشعار کو درج ترجمه کرلیا گیا ہے۔لیکن ترجمہ میں شامل اشعار کی تعداد ۱۸ ہے۔ دراصل ۹ اشعار کی غزل کامطلع مکررنقل ہوگیا ہے۔قطعاتِ تاریخ کو چھوڑ کرغز ل کے کل ۱۳ اشعارنقل کے جارہے ہیں:

> مندرکھ کے میرے منہ یہ، وہ کہتے ہیں بیار ہے ماکل ہے اب بھی جی میں ترے کھے ہوں رہی

گل ہوش بعد مرگ ہمارا مزار ہے کیالطف ہے کہ عین خزال میں بہار ہے بیتال آنار، رشک گل تر عذار ہے پھولا بھلا ہوا چمن حسن یار ہے غافل! عروج نشه کو آخر خمار ہے ناسور سینہ دل کا مرے یادگار ہے جو ہوش میں نہیں ہے، وہی ہوشیار ہے ہم خاک ہو گئے ، ترے دل میں غبار ہے معذور ہوں کہ طبع مروّت شعار ہے اینا بی رنگ جس لب نازک بیر بار ب ماکل بھی اینے فن کا بڑا دستگار ہے

اتا غرور حسن دو روزه بير س ليے حصاتی ہے کیول لگائے ندر کھوں میں روز وشب کیفیتیں نئی ہیں خرابات وہر کی ظالم، كدورتوں كى ترى انتہا ہے كچھ انکار بادہ ساتی ہے، ناصح نہ ہوسکا کیوں کر اٹھا سکے وہ مسی کی دھڑی کا بار حیلہ ہے منبدی ملنے کے ہاتھ اس کے چھولیے

خطا ثابت کریں گے اپنی ہم، اور ان کو چھیڑیں گے سنا ہے، ان کو غضے میں چمٹ جانے کی عادت ہے

ول مائل کی چندے آپ کو لازم رعایت ہے یہ میرا ناز پرور، نو گرفتار مصیبت ہے

کہتے ہیں وہ مدام کہ بین تابع رضا مائل ہے جی میں آج انھیں آزمائے

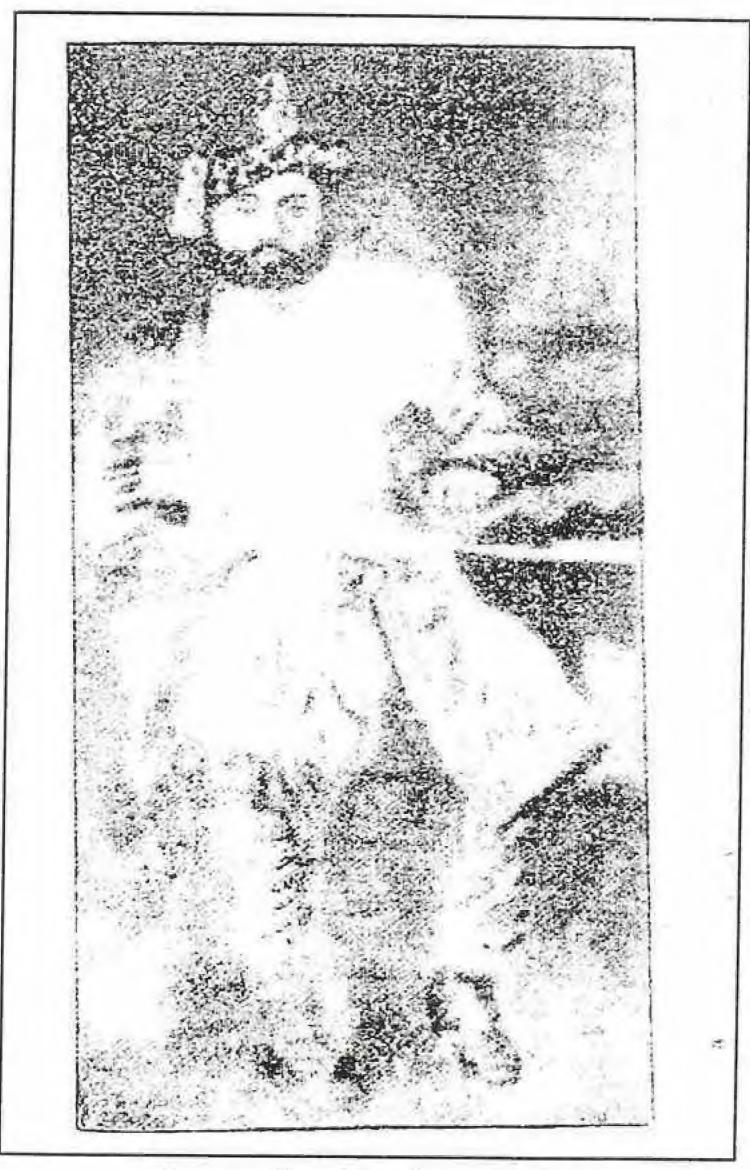

میر ابراهیم علی خان وفا سهسوانی (ماخذ: تلانده غالب، ما لک رام، دیلی ۱۹۸۷)

## وفا (طالب)، ميرابرا جيم على خال:

یہ بھی سہوان کے نقوی ساوات میں تھے۔ ان کے جد اعلیٰ میر سرفرازعلی خال انھار ہویں صدی کے اواخر میں نقلِ مکان کرکے بڑودہ چلے گئے تھے۔ وہاں مہاراجہ گووندراؤ گائیکواڑ کے دربار میں رسائی ہوئی۔ بہت جلد فوجی لیافت، ذاتی ذہانت اور قابلیت کے سبب مہاراجہ کے قریب ہو گئے۔ مہاراجہ نے ان کی کارکردگی سے خوش ہوکر آھیں کا ٹھیا واڑ میں کھانڈیا اور دراوڑی جا گیر دوا می عطا کی۔ انھوں نے گئی بار ایسٹ انڈیا کمپنی اور سرکارگائیکواڑ کے درمیان سفارتی خدمات بھی انجام دیں۔

میرسرفرازعلی خال کے تین فرزند میر اگبرعلی، میرجعفرعلی اور میر باقرعلی ہے۔ میر۔ اکبرعلی اپنے والد کی وفات کے بعد سلحہ دار سردار نامزد کیے گئے۔ میر ابراہیم علی خال انہی کے فرزند ہتے۔

وَقَا كَى ابتدائى تعلیم گھر پر ہوئی۔ سن شعور کو پہنچنے کے بعد سورت میں اپنے چپا اواب میر جعفر علی خال سہوانی (ف ۱۸۶۳ء) کے پاس رہے۔ میر جعفر علی خال کی چوٹی بٹی نواب غلام بابا خال کو منسوب تھی۔ غلام بابا خال (جو غالب کے مکتوب الیہ بن) کے نام غالب کا پہلا خط ۲ رحمبر سا۲ ۱۸ء کا ہے جس میں ان کے خسر نواب میر جعفر لمی خال کی تعزیت کرتے ہوئے ایک تاریخی قطعہ بھی ارسال کیا ہے۔

(خطمبرا، غالب کے خطوط، خرسام (۱۰۵)

جعفرعلی خال، سورت کے نواب افضل الدولہ کے داماد تھے۔ نواب کی وفات کے بعد ان کے جانشیں ہوئے۔ یہال وفا نے منشی لطف اللہ فریدی ہے عربی و فاری اور انگریزی تعلیم کی تحمیل سورت ہی میں ہوئی۔ ۱۸۶۰ء میں والدکی وفات کے بعد ان کے جانشین ہوئے اور سلح داری کا عہدہ ان کو منتقل کردیا گیا۔

وقا برودہ میں عہدہ و منصب کے لحاظ سے بھی سرفراز ہتے اور اپنے خاندانی علم وفضل کے سبب بھی۔ سرکار انگریزی نے بھی ان کے بزرگوں کو خانی کے خطاب سے سرفراز کیا تھا۔ ۲۸ رنومبر ۱۸۸۱ء کو آھیں بھی تی آئی ای کے اعزاز سے سرفراز کیا۔ سیّد احمد حسن فدآنے تاریخ کہی۔ مادہ تاریخ سے متعلق دوشعر درج کیے جاتے ہیں:

احمد حسن فدآنے تاریخ کی ہوئی جو فدآ ہاتف غیب نے یہ فرمایا فکر تاریخ کی ہوئی جو فدآ ہاتف غیب نے یہ فرمایا پائے محمود چوم لے اور لکھ آج شمغاے قیصری آیا پائے محمود چوم لے اور لکھ آج شمغاے قیصری آیا

بر ودہ کے منتی غلام قادر کی صاحبزادی و قاسے منسوب تھیں، جن سے چار بیٹے اور تین بیٹیاں تولد ہو کیں۔ میر احتشام علی ، میر یوسف علی ، میر ناصر علی اور میر محمود علی۔ اول الذکر (میر احتشام علی خال) شاعر بھی تھے ، جادو تخلص تھا۔ ابتدا میں ظہیر دہلوی ہے ، بعد میں مجم الدین احمد ثاقب بدایونی (ف 1960ء) سے اصلاح لی۔ صاحب دیوان شاعر میں مجم الدین احمد ثاقب بدایونی (ف 1960ء) سے اصلاح لی۔ صاحب دیوان شاعر شے۔ بیدائش ۱۸۲۸ء میں ہوئی تھی۔ مئی 201ء میں انتقال کیا۔ غالب نے ان کی بیدائش پر ایک قطعہ و رباعی کہی تھی جو آئندہ اوراق میں مکتوبات کے تحت درج ہوگی۔ بیدائش پر ایک قطعہ و رباعی کہی تھی جو آئندہ اوراق میں مکتوبات کے تحت درج ہوگ عالب نے ان کا تاریخی نام 'ارشاد حسین خال (۱۲۸۵ھ) تبجو یز کیا تھا لیکن خاندان میں مگن کے لاحقے سے نام چلے آر ہے تھے لہذا 'احتشام علی' نام تجو یز کیا تھا لیکن خاندان میں میں 'علی' کے لاحقے سے نام چلے آر ہے تھے لہذا 'احتشام علی' نام تجو یز ہوا۔

مولف' خم خانهٔ جاوید'نے ٹا قب بدایونی کے تلامذہ میں وقا کے تیسرے بیٹے میر ناصرعلی ناصر کا بھی ذکر کیا ہے، للبذاان کا شاعر ہونا بھی یقینی ہے۔ (ج ر۲ ہص:۱۷۲) وقا کی طبیعت مذہب وتصوف کی طرف مائل تھی۔ احمد آباد کے ایک صوفی شیخ محمود میاں چشتی کے مرید تھے۔ ہر ماہ اپنے درِ دولت پر مخفلِ میلا دمنعقد کرتے تھے۔ سیّد ظہیرالدین مدنی نے ان کا سرایا اِن الفاظ میں کھینچا ہے:

'' وقا خوش رو اور وضع دار محف سے قد میانہ، بدن جھریرا اور رنگ صاف تھا۔ داڑھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ترشواتے تھے۔ سر پر بر ودوی بگڑی، انگر کھا اور آڑا پاجامہ پہنچ تھے۔ آنجہانی مہیش پرشاد بنارس والوں کے پاس بھی ان کی تصویر تھی۔ میر صاحب بہت خوش گلو سے ہے۔ ہر ماہ اپنے دولت کدے پر مجلس میلا دمنعقد کرتے اور خود قصائد میلا دیڑھتے ۔ آواز میں دردتھا۔ جب موصوف پڑھتے تو مجلس میں سکتہ کا عالم ہوجا تا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا شہرہ لکھنو تک پہنچا تھا اور عالم پیا کا خاتم ہو چکا تھا، ممکن ہے مثیا برج میں انھیں طلب کیا گیا ہو'۔

(سخوران تجرات اص: ۲۲۳)

وقاً، غالب کے چہیتے شاگردوں میں تھے۔سلسلة شاگردی ١٨٢٧ء میں بتوسط حکیم احد حسن فدآ قائم ہوا تھا، جیسا کہ غالب کے ایک مکتوب بنام احمد حسن ،محررہ کے ارجنوری ١٨٢٧ء = پاچلا ہے۔غالب لکھتے ہیں:

> '' آپ کا تھم بے تکلف مانوں گا۔ جناب ابراہیم علی خال اور حضرت میر عالم علی خال صاحب کی خدمت گزاری کواپنا فخر و شرف جانوں گا''۔ (غالب کے خطوط، چرسم، ص:۱۰۳۲)

'اردوئے معلیٰ میں وقا کے نام غالب کے چندخطوط ہیں، جن پر آئندہ سطور میں گفتگو کی جائے گی۔ و فا کے دیوان کا ذکر کہیں نظر سے نہیں گزرا۔

ما لك رام نے تلامذهٔ غالب طبع اول میں آٹھ شعرادر طبع دوم میں بندرہ اشعار كا اندراج کیا۔ظہیرالدین مدنی نے ہم اشعار کا مزید اضافہ کیا اس طور غزل کے 19 اشعار ہی دستیاب ہوسکے:

بہت دم بھی دیے، کیس التجا کیں، پرندآئے وہ وفا ہم کو نہایت ناز تھا، جادو بیانی پر

ہم تو نثار سید کون و مکال کے ہیں یہ حوصلے ہمارے دل ناتواں کے ہیں شعلے بلند یہ مری آہ و فغال کے ہیں ارمان مس کو زندگی جاوداں کے ہیں طالب! مريدآپ تو قطب زمال كے بيل

ارمان کچھ ارم کے نہ باغ جنال کے ہیں تير نگاهِ يار کا آماجگاه موا کہتے ہیں آسال یہ ملائک بھی الحفیظ بس ہے، بسر ہوعمر دوروز ہ جو چین ہے کيا عم جو ہو وسيله محمود حشر ميں

اب وه شیون تهیس،و ه ناله و فریاد تهیس

كبلول برمرك، نالينبين، فريادنبين كب ترى وعده فراموشي مجھے يادنهين شادہوں، سینے میں جب سے دلِ ناشادہیں ہے مرے قتل کو اک جنبش ابرو کافی تینے کیوں باندھتے ہوتم کوئی جلاد نہیں تحییج لیں گے تری تصویر تصور میں ہم کیا ہوا دہر میں، مانی نہیں، بہراد نہیں

صید کی قکر میں صیاد بھی آزاد نہیں طبع اس شوخ کی کچھ مائل بیداد نہیں

رنج عشاق ہے کب چین ہے معشوقوں کو چھیڑنے کو سیہ جفااس کی ، و فاہے ، ورنہ

زبال سے لاکھ کہوں، دل پر اختیار نہیں گلوں کے حسن دو روزہ کا اعتبار نہیں

وہاں نہ جانے کا لیتے ہو وعدہ مجھ ہے و لے نہ دو دِل اُس گل رعنا کو، اے وفا! دیکھو

كيااستادا پناتم نے غالب سے مخندال كو

بجالاؤ وفا! شكر خدا، بوصاحب قسمت

مجھی بنس کر چمٹ جانا وہ تیرا بے حجابانہ مجھی زلفوں کا بل کھانا، بھی وہ چال مستانہ اجاڑا ہم نے بستی کو، بسایا جا کے ویرانہ کہانی آپ گیسن کی، مرااب سنیے افسانہ

میم یاد آتا ہے بنا تراشرماکے جانانہ بت میکش تری بانکی ادا بھرتی ہے نظروں میں ہوئی آخرتم ھارے ہجر میں میہ جوشش وحشت بیان در دِفردت کر کے ہم احساں جناتے ہو منشی آغا علی سہسو انی:

غالب کے تلاندہ میں ان کے نام کا اضافہ تاریخ سہوان (قلمی) کے حوالے سے وُاکٹر حنیف نقوی نے کیا۔ تاریخ سہوان (ازقلم سیّدا عجاز احمد مجتر سہوانی، مملوکہ وُاکٹر حنیف نقوی) میں بہ تذکرہ استادانِ فاری ان کے نام کے ساتھ تلمیذ غالب لکھا ہے۔ تلائدہ غالب (طبع دوم) میں مالک رام نے منتی آغاطی کے نام کا اضافہ وُاکٹر حنیف نقوی کے مضمون کے حوالے سے کیالیکن اس پر مجتر خلص کا اضافہ وُاکٹر حنیف نقوی کے مضمون کے حوالے سے کیالیکن اس پر مجتر خلص کا اضافہ کردیا۔ مجتر خلص دراصل تاریخ سہوان کے مصنف کا ہے۔ مالک رام کوتسائح ہوا۔ ابھی تک منتی آغاطی کے خلص کا علم نہیں ہوسکا۔ وُاکٹر نقوی نے ان کے بارے میں مختلف ماخذ اور بزرگوں کی یادواشت کے حوالے سے جومعلومات درج کی جی وہ سطور ذیل میں درج کی جاتی ہیں: یادواشت کے حوالے سے جومعلومات درج کی جی وہ صطور ذیل میں درج کی جاتی ہیں: منتی آغاطی، عبائی خاندان کے چثم و چراغ شے۔ سادات سہوان سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ سیّد آل حسن امروہوی نے ' نخبة التواری ' (عمدة المطابع امروہہ، ۱۸۵۰ء) تعلق نہ تھا۔ سیّد آل حسن امروہوی نے ' نخبة التواری ' (عمدة المطابع امروہہ، ۱۸۵۰ء)

ص: ٣٩) میں آئیں سادات مودودی میں شامل کرلیا ہے جو درست نہیں۔ ان کے دادا حضرت غلام علی شاہ عباسی یا ان کے والد، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عبد میں سنڈوڑہ سے حضرت غلام علی شاہ عباسی یا ان کے والد، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عبد میں سنڈوڑہ ساجب ترک وطن کر کے سہوان میں آباد ہوگئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ صاحب حیثیت رہے ہول گے۔ سہوان میں غلام علی شاہ نے ایک معجد تعمیر کرائی جو نفلام علی شاہ کی مسجد شعیر کرائی جو نفلام علی شاہ کی مسجد کے نام سے آج تک موسوم ہے۔

منتی آغاعلی کے والد کا نام منتی نا درعلی تھا۔ وہ ڈپٹی انسپکٹر مدارس کے عہدے پر فائز خصے۔ ۱۲۹۷ھ/۱۲۹۰ء میں امر وہہ میں ان کی موجودگی کا پتا چلتا ہے۔ تاریخ سہوان میں تیرہویں صدی ججری کے جن علما وفضلا کا تذکرہ ملتا ہے ان میں آغاعلی کو بھی فاری کا عمدہ ناظم و ناٹز لکھا گیا ہے۔ (ص:۵۵)

منشی انوارحسین تسلیم سہوانی کے حسب ذیل قطعے سے ان کا سال وفات ۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۰ء برآ مدہوتا ہے:

رفت چول آغاعلی از دار فانی یک بیک زور رقم تسلیم محزول بهر سال مآمش طبع بیتایی گرفت و ناله را بگزید دل دست افسوس آشاشد سر بسر اندر ممش مشتل گرفت و ناله را بگزید دل دست افسوس آشناشد سر بسر اندر ممش (۱۲۹۷ = ۱۲۹۷ه) ۳۳ + ۸۲،۳۲۵ ها)

# غالب سے تلمذ کا غلط انتشاب

بدایوں کے تین شعرا کے نام غلطی سے غالب کے تلامذہ میں شامل کرلیے گئے۔ ان کی نشا ندہی ضروری معلوم ہوتی ہے۔

ا - استر، علی احمد خال (۱۸۵۱ - ۱۹۲۷ء): یہ بڑے عالم و فاضل، فاری و اردو کے قادرالکلام شاعر تھے۔ بینٹ جانس کا لج آگرہ بیس عربی و فاری کے معلم رہے۔ شاعری میں مذاق بدایونی اور ان کے شاگرد امجد حسین امجہ بدایونی (ف ۱۹۲۰ء) سے تلمذ تھا۔ میا مطبوعہ موجود ہے۔ علاوہ شاعری کے تصنیف و تالیف سے بھی شغف تھا۔ ضیاء کلام مطبوعہ موجود ہے۔ علاوہ شاعری کے تصنیف و تالیف سے بھی شغف تھا۔ ضیاء القادری (ف ۱۹۲۰ء) نے اسپر کے مجموع منقبت خواجہ ولی ہند (بدایوں، ۱۹۳۸ء) کے مقدمے میں ان کو غالب ومومن کا شاگردلکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے اپنے مقالے علی احمد خال اسپر بدایونی (مطبوعہ العلم کراچی، جنوری تا مارچ ۱۹۵۹ء) میں ان کے تلمذکی نفی کی شہرت کے ساتھ بی ان کے تلمذکی نفی کی شہرت کے ساتھ بی ان کا غالب سے بحث کرتے ہوئے غالب ومومن کی شہرت کے ساتھ بی ان کا غالب سے تلمذکا بھی غلط انتساب ہوگیا۔ ای تعلق سے بعض روایتیں بھی مشہور ہوگئیں۔ نظامی تلمذکا بھی غلط انتساب ہوگیا۔ ای تعلق سے بعض روایتیں بھی مشہور ہوگئیں۔ نظامی بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۵۹ میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۵۹ میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۵۹) میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۵۹ میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۵۹ میں میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص ۵۹ میں میں مرزا غالب بدایونی نے بھی اپنی تالیف نکات غالب (طبع سوم ۱۹۵۹ء، ص

کے انمول نکتے 'عنوان کے تحت اسیر کی غالب سے ملاقات اور ای ضمن میں ایک لطیفہ نقل کیا ہے جو تلمذی کی طرح بے بنیاد ہے۔ یہ لطیفہ اس سے قبل کی دو اشاعتوں (۱۹۲۰ء، ۱۹۲۴ء) میں درج نہیں تھا۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ نظامی کی وفات کی دوات کے بعد یہ لطیفہ اس تیسر کی اشاعت (۱۹۵۹ء) میں اضافہ کیا گیا۔ گمان بدرجہ یقین ہے کہ یہ لطیفہ مفتی انتظام اللہ شہائی کی کتاب 'غالب کے لطیفے' (دتی، بدرجہ یقین ہے کہ یہ لطیفہ مفتی انتظام اللہ شہائی کی کتاب 'غالب کے لطیفے' (دتی، ۱۹۴۷ء) سے اخذ کیا گیا ہے، کیوں کہ پہلے پہل یہ لطیفہ ای کتاب کے صفحہ ۵۲ پر پیش کیا گیا تھا۔ اس کتاب کے صفحہ ۵۲ پر پیش کیا گیا تھا۔ اس کتاب کے اکثر لطائف من گھڑت ہیں۔

اسیر کا کلام تذکروں اور گلدستوں میں میری نظر سے گزرا ہے۔ شعرائے بدایوں کے متعدد مجموعوں پر ان کی تقاریظ ، تاریخی قطعات اور خود ان کی اکثر مطبوعات میرے زیرنظر رہی ہیں۔ان میں کہیں بھی غالب سے تلمذ کا اندراج نہیں ہے۔

نواب زکریا خال زکی کے دیوان' دیوانِ زکی' ( دبلی ۱۸۹۵ء) کے آخر میں اسپر کا ایک قطعهٔ تاریخ شامل ہے جس کی ردیف' غالب' ہے۔ اس قطعے میں بھی غالب ہے تلمذ سری کی ہیں ضد

مند جان کلیم و طالب، روح و روان غالب شد زنده از و به گیتی، نام و نشان غالب اکی دیوان او سرایا گویا زبان غالب اک گفته بگوش ما تف طرز بیان غالب

کاکوئی اشارہ بیں۔قطعہ حسبِ ذیل ہے: صورت نگارِ معنی مثل زکی نہ باشد آبِ حیات تازہ، معجز اثر کلامش نعلش بہ خویش نازد از شانِ میرزائی در فکرِ سالِ طبعش بودم اسیر حیراں

۲- رَسَا، رَهِی چندعرف رام دیال (۱۸۱۷-۱۸۸۰): جناب دیریدر پرشاد سکسینه نے اپ مضمون رام دیال رسا (مشموله پگذندی، امرتسر، جنوری ۱۹۲۱ء) بیس انھیں غالب کا شاگرد لکھا ہے۔ انھوں نے اپ ایک دوسرے مضمون نغالب کا ایک بدایونی شاگرد عزیز وصادق ('جماری زبان' دبلی، ۲۳رجنوری ۱۹۲۹ء) بیں بھی ان کا نام بدایونی شاگردعزیز وصادق ('جماری زبان' دبلی، ۳۳رجنوری ۱۹۲۹ء) بیں بھی ان کا نام بدزمرہ تلامذہ غالب درج کیا ہے۔ سکسینہ صاحب کے مضمون کے حوالے سے 'تذکرہ شعرائے بدایوں' (جرا، ص: ۳۲۲) بیں رساکو شاگر دِ غالب کھا گیا۔ رسانے زندگ

ہی میں دیوان مرقب کرلیا تھا جو بعد از وفات ان کے بیٹے منٹی گیندن لال گوہر بدایونی
(ف196ء) کی گرانی میں دیوانِ رسائ کے نام ہے مطبع قیصری ، بریلی ہے ۱۸۹۰ء میں حجیب کرشائع ہوا۔ اس دیوان میں ان کا غالب سے تلمذ کا اندراج نہیں ملتا۔ ۱۹۸۱ء میں میں راقم الحروف نے اپنی کتاب دید و دریافت میں اس نسبت تلمذ کی تر دیدگی تھی (ص:۳۸)۔ مالک رام نے بھی تلاندہ غالب کے دونوں ایڈیشنوں میں رساکا ذکر نہیں کیا۔ گذشتہ میں سالوں میں نفالب کے تلامذہ سے متعلق تحریروں میں رساکا جیشیت شاگر دی غالب کی نبلت بحیثیت شاگر دی غالب کی نبلین سکسینہ صاحب رساکی شاگر دی غالب کی نسبت پر بغیر کی شہادت کے مصر ہیں۔ چنا نجہ حال ہی میں کراچی سے ان کی کتاب برایوں کے اسا تذہ تون (کراچی ، ۱۹۹۹ء) شاکع ہوئی ہے۔ اس میں بھی صفحہ ۱۴ پر انھوں نے رساکہ کو غالب کا شاگر دیکھا ہے جو صریحا غلط ہے۔

۳- ضابط، (چودهری) اصغرعلی، رئیس کھیڑا (۱۸۴۲-۱۸۹۱ء): کلام پر کسی سے
اصلاح نہیں لی۔ ان کے در دولت پر اکثر مشاعرے ہوتے تھے جن میں بعض بیرونی
اسا تذہ تخن بھی شریک ہوتے تھے۔ قیام اکثر لکھنو میں رہا۔ آفاب احمد جو ہر بدایونی
(ف، ۱۹۸۱ء) نے 'میخانۂ جائی' (تذکرہ تلامذہ جائی ورونق بدایونی۔ مرقبہ عرفان زیدی،
رامپور • ۱۹۷ء) کے مقدے میں (ص: ۱۲) تلامذہ غالب میں ان کا نام بھی شامل کرلیا
تقا۔ بعد میں 'تذکرہ شعرائ بدایول' جر ۲ میں انھیں مرزا غالب کا دوست اور شاگرو
لکھا گیا (ص: ۳۳)۔ ضمیر الحن ضمیر بدایونی نے بھی اپنے مضمون 'غالب کا دوست اور شاگرو
(ص: ۳۷)۔ ضابط اپنے دور کے معروف شاعر تھے صفیم دیوان 'کلمات ضابط معروف
بنغرہ 'بہار' (۳۰ سان ) انھول نے اپنی زندگی ہی میں مرقب کرلیا تھا جس کی اشاعت کا
مفصوبہ بن چکا تھا کہ اچا نک وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد
منصوبہ بن چکا تھا کہ اچا نک وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد
میں متعدد تقاریظ اور تاریخی قطعات شامل ہیں۔ غالب سے تھیپ کرشائع ہوا۔ دیوان کے آخر

# غالب کے تلامذہ کے تلامذہ

غالب کے شاگردوں کے بھی بدایوں میں متعدد شاگردہوئے۔سطور ذیل میں اُن شعرائے بدایوں کے چند نام مخضر تعارف کے ساتھ درج کیے جارہ ہیں جضوں نے غالب کے بعض نامور شاگردوں سے استفادہ کیا یا بالفاظِ دیگر خانوادہ غالب کے کسی ادبیب وشاعر کے شاگردرہے:

- اعجاز، (منشی) محمد عبدالعزیز سبسوانی (۱۸۳۷-۱۸۹۹ء): ان کا وطن سبسوان تھا

لیکن بہسلسلۂ ملازمت ریاست بھو پال وریاست گوالیار میں مقیم رہے۔ بھو پال

میں غالب کے شاگر دمرزامحم عباس رفعت شروانی (ف ۱۸۹۷ء) سے فاری میں
مشورہ بخن کیا۔ اردو میں نازش خیرآبادی (ف ۲۵۸۱ء)، اسیر کھنوی (ف ۱۸۸۲ء)،
امیر مینائی (ف ۱۹۰۰ء) سے تلمذ تھا۔ خوش نولیی میں کالکا پرشاد موجد کھنوی
(ف ۱۸۹۹ء) کے شاگر د تھے۔ نام کے ساتھ اعجاز رقم 'کالاحقہ جڑا ہوا ہے۔
(تذکرہ شعرائے بدایوں، جرامی ۱۹۹۰)

٢- (مولوى) امام الدين ولد شيخ نورالدين بدايوني: عالم فاصل، تلميذ مرز اشيفية وشاه

عبدالعزیز محدث دہلوی و صاحب 'غیاث اللغات' مولوی غیاث الدین ۔ مولف 'گلزارِ ہند' (مجموعہ رفعات مولوی امام الدین بنام مولوی احسان الکریم به ترتیب مولوی احسان الکریم مطبع قیصری ، بریلی ، ۱۲۹۵ه/ ۱۸۸۰ء)۔

(غالب ادرعصر غالب،ص: ١٨٣)

- ۳- بیخود، عبدالحی بیخود بدایونی (۱۸۵۷–۱۹۱۲ء): ۱۸۵۳ء کے آس پاس مولانا الطاف حسین حاتی (ف۱۹۱۵ء) کے شاگر دہوئے۔ حاتی کی مسدس مدوجز راسلام (مطبوعہ ۱۸۷۹ء) کی اشاعت کے بعد تلمذ کا بیسلسله منقطع ہوگیا۔ (دیباچہ مراُۃ الخیال، ص:۲)۔ بعد میں داغ دہلوی (ف۱۹۰۵ء) کے شاگر دہوکر شہرت حاصل کی دیوان مراُۃ الخیال (دہلی، ۱۹۱۰ء) کے علاوہ اور بھی چند شعری گلدستے ہیں۔ کی دیوان مراُۃ الخیال (دہلی، ۱۹۱۰ء) کے علاوہ اور بھی چند شعری گلدستے ہیں۔ (دیدودریانت، ص:۲)۔
- ۳- ذاکر، محمر مجاہدالدین (۳۸۱ پریل ۱۸۳۱ ۲رجنوری ۱۹۱۱ء): محمر مصطفیٰ خال شیفته
  (ف ۱۸۹۹ء) کے شاگرد ہے۔ تین ضخیم نعتیہ دیوان یادگار جھوڑے (قاموس المشاہیرج را بس ۲۳۵۰)۔ مثنوی 'زبر عشق' کے سالی تصنیف کے سلسلے میں ان کا المشاہیرج را بس ۲۳۵۰)۔ مثنوی 'زبر عشق' کے سالی تصنیف کے سلسلے میں ان کا ایک قطعہ بحث کا موضوع بنتا رہا ہے (مثنویات شوق بس ۹۰ میں ۵۸۱)۔ بحثیت شاعر ممتاز نہیں ہیں۔ (رک شعرائے بدایوں۔ دربار رسول میں بس ۲۳۰۰)
- ۵- زلاتی، انصار حسین (۲۵ رمئی ۱۸۵۷ ۲۱ رجولائی ۱۹۲۳ء): مولانا حاتی کے شاگرد ہتے۔ حسرت موہانی نے 'تذکرۃ الشعرا' (جزو پنجم، حصہ اول، مطبوعه علی گڑھ 1910ء) میں تلامذہ حاتی میں ان کے نام کا بھی اندراج کیا ہے۔ چند قصا کد اور نظمیں مطبوعہ موجود ہیں۔ 'دیوانِ زلالی' (خطی) راقم الحروف کی ملکیت میں ہے۔ نظمیس مطبوعہ موجود ہیں۔ 'دیوانِ زلالی' (خطی) راقم الحروف کی ملکیت میں ہے۔ (رگ، شعرائے بدایوں۔ دربار رسول میں جن دسم میں ہے۔ (رگ، شعرائے بدایوں۔ دربار رسول میں جن دسم میں ہے۔ (رگ، شعرائے بدایوں۔ دربار رسول میں جن دسم میں ہے۔ (رگ، شعرائے بدایوں۔ دربار رسول میں جن دسم میں ہے۔ (رگ، شعرائے بدایوں۔ دربار رسول میں جن دسم میں ہے۔ دربار سول میں ہیں ہے۔ دربار سول میں ہیں ہیں۔ دربار سول میں ہیں ہیں۔ دربار سول میں ہیں۔ دربار سول میں۔ دربار سول میں ہیں۔ دربار سول میں ہیں۔ دربار سول میں۔ دربار سول میں ہیں۔ دربار سول میں ہیں۔ دربار سول میں ہیں۔ دربار سول میں ہیں۔ دربار سول میں۔ دربار سول میں ہیں۔ دربار سول میں ہیں۔ دربار سول میں۔ دربار سول میں ہیں۔ دربار سول میں ہیں۔ دربار سول میں۔ دربار سول م
- ۲- سبا، صابر حسین سہوانی (۱۸۳۷–۱۸۹۲ء): برسلسلۂ ملازمت ریاست رامپورو ریاست بھو پال میں مقیم رہے۔ فاری میں غالب کے دوست مولوی محمد نجف علی خال نجف، خت ہو میں صاحب دافع بزیان (دہلی ۱۸۲۴ء) سے اردو میں ایوب

- علی خال گلشن اور شیخ علی بخش بیار (ف ۱۸۵۴ء) ہے مشور ہُ بخن کیا۔ نہایت عالم و فاصل شخص نتھے۔ (تذکر ہُ شعرائے بدایوں، جر۲،ص:۲۰)
- 2- کامل، (حکیم) محد سعیدالدین (۹ مرکز) ۱۸۲۵ ۱۱ ردسمبر ۱۸۹۸ء): نواب زین العابدین خال عارف د بلوی (ف ۱۸۵۲) سے تلمذ تھا۔ نواب محد علی خال والی نونک کے شفاخانہ کے مہتم رہے۔ عربی و فارس نثر ونظم کے نمونے دستیاب نہیں۔ اردو میں ایک نعتیہ تصیدے کے چنداشعار ملتے ہیں۔

(رك شعرائ بدايول- دربار رسول ميس، ص: ٧٦ تا ١٨)

- اطق نظام الدین (ف ۱۸۲۸ء): نواب البی بخش خال معروف رہلوی (ف ۱۸۲۷ء): نواب البی بخش خال معروف رہلوی (ف ۱۸۲۷ء) کے شاگرد تھے۔ دیوان کاقلمی نسخ بیشنل میوزیم کراچی میں موجود ہے۔ بدایوں کے قدیم گلدستوں میں ان کا کلام نظر سے گزرا ہے۔ عہد غالب کے اچھے شخور تھے۔ (رک ۔ تذکرہ شعرائے بدایوں، جریم (۲۵۸)
- 9- نظائی، نظام الدین حسین (۱۸۷۲ ۸رجون ۱۹۴۷ء): ۱۸۹۱ء میں مثنوی ضبح میلا د (بریلی، ۱۸۹۱ء) پر حاتی ہے اصلاح لی ۔ بعد میں حاتی ہی کے مشورے پر شاعری ہے رغبت کم کردی اور نثر نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ ۱۹۰۳ء میں ہفتہ وار اخبار' ذوالقر نین' کا اجرا کیا۔ ۱۹۰۵ء میں نظامی پریس قائم کیا۔ حاتی کے نظریۂ شعر و ادب کو زندگی بحرعزیز رکھا۔ ۱۹۳۵ء میں حاتی کے قصیدہ غیاشہ نظریۂ شعر و ادب کو زندگی بحرعزیز رکھا۔ ۱۹۳۵ء میں حاتی کے قصیدہ غیاشہ رستید کے تضیدہ کی اور اخبار کی اور اخبار کی اور اخبار کی اور اخبار کی سندحاصل کی۔ (رک۔نظامی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات پرعلمی مقالہ لکھ کر پی ایجی۔ دی کی سندحاصل کی۔ (رک۔نظامی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات، دبلی ۱۹۹۵ء)

#### بابيسوم

ا- غالب كمتوب اليه

۱- مکاسیب غالب میں افراد بدایوں کے اساء م

بدابوں اور غالب کے مکتوب الیہم

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بری سکتے ہیں مزید اس طرح کی شاک وار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہمارے وٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں

يڈمن پیپنل

عبدالله عتيق : 03478848884 سدره طاهر : 03340120123 حسين سيالوک: 03056406067

# غالب کے مکتوب الیہ

مرزاغالب کے اردومکتوب الیہم کی تعداد کم وہیش ۱۹۳ ہے۔ پانچ خطوط کے مکتوب الیہ نامعلوم ہیں (فہرست مشمولہ غالب کے خطوط، جر ۲، من: ۱۲۱۳)۔ ان میں بعض مکتوب الیہم کے سوائحی کو ائف غالب اور متعلقاتِ غالب پر ہزاروں صفحات رقم کیے جانے کے باوجود سیر حاصل دستیاب نہیں۔ ایسے مکتوب الیہم میں حکیم غلام نجف خال (بدایونی) اور ان کے بیٹے حکیم ظہیرالدین خال (بدایونی) کا نام خاص طور پر قابل ذکر بدایونی) اور ان کے بیٹے حکیم ظہیرالدین خال (بدایونی) کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے جو غالب شناسوں کی توجہ سے محروم رہے جو غالب شناسوں کی توجہ سے محروم رہے۔ منجلہ ان کے پانچ مکتوب الیہ (صادق، مدہوش، فدآ، وَفَا، زَکَی) وہ ہیں جوشاعری میں رہے۔ منجلہ ان کے پانچ مکتوب الیہ (صادق، مدہوش، فدآ، وَفَا، زَکَی) وہ ہیں۔ بدایوں سے منصی مرزا کے شاگرد سے جن کے کوائف گذشتہ باب میں تحریر کیے جانچے ہیں۔ بدایوں سے نبست رکھنے والے غالب کے یہ مکتوب الیہ اور ان کے نام خطوط کی تعداد حب ذیل ہے: منبست رکھنے والے غالب کے یہ مکتوب الیہ اور ان کے نام خطوط کی تعداد حب ذیل ہے:

- ۱- حكيم غلام نجف خال (۲۵ خط)
  - ٢- حكيم ظهيرالدين احمد خال (٢ خط)
  - ٣- عزيزالدين عزيز وصادق (اخط)

۳- سخاوت حسین مرہوش ( اخط )

۵- عليم احرحسن مودودي فدآ (اا خط)

٧- نواب ميرابراهيم على خال وفا (٥ خط)

2- نواب سير محرز كريا خال زكى (اخط)

٨- قطب الدوله (٢ خط)

غالب کے اب تک ۸۹۴ اردوخطوط دستیاب اور مدون ہو چکے ہیں (غالب کے خطوط، چر۵،ص:۱۲۵) جو ہندوستان کی مختلف بستیوں، شہروں، اصلاع و ریاستوں میں آباد افراد کے نام ہیں۔ اس تعداد میں ۲۳ خطوط کے مخاطبین کا تعلق بدایوں سے ہے۔ دوخط فاری کے ان کے علاوہ ہیں۔

سطور ذیل میں ان مکتوب الیہم کے غالب سے ربط، قربت اور ادبی معاملات کو ان کے نام خطوط کی مدد سے روشنی میں لانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ جہال ممکن ہوسکا ہے وہاں خط کے مضمون کی وضاحت بھی کردی گئی ہے۔

تحکیم غلام نجف خال اور حکیم ظہیرالدین کے کوائف گذشتہ باب میں شامل نہیں کیے جائے کے لہٰذاان کے حالات وکوائف بھی پیش کیے جارہے ہیں۔

## حكيم غلام نجف خال

تحکیم غلام نجف خال، غالب کے مکتوب الیہ بھی ہیں، شاگر دہھی اور منہ ہولے بیٹے بھی۔ انہی کے ہم نام مولوی محمد نجف علی خال خستہ وملہمی (ف شوال ۱۳۹۸ھ/متمبر ۱۸۸۱ء) متھے جنھوں نے سفرنگ وساتیر (دبلی ۱۸۲۳ء)، دافع ہذیان (دبلی ۱۸۲۳ء) تصنیف کیس۔ عام طور پر ان کا نام مولوی نجف علی خال جھتری لکھا جاتا ہے۔ قدر سے ملتے جلتے نام کے سبب اکثر معاملات میں غالب شناسوں کو التباس ہوجاتا ہے۔ چنانچہ

' بینج آ ہنگ' میں جو فاری خط حکیم غلام نجف خال کے نام ہے وہ مرتوں مولوی نجف علی خال کی طرف منسوب رہا۔ اس امرکی وضاحت ابتدا میں اس لیے کی جارہی ہے تا کہ آئندہ مطالعے میں التباس کی کوئی صورت بیدا نہ ہو۔

حكيم غلام نجف خال كے نام غالب كے ٢٥ خطوط اردو ميں ملتے ہيں۔ ٢٣ 'اردوئے معلیٰ' میں، ۲ کا اضافہ بعد کو ہوا۔ ایک مشفق خواجہ نے دریافت کیا (تحقیقی مضامین ،ص: ۷۲) اور دوسرا سه مایی'اردو' علی گڑھ (ایریل ۱۹۴۲ء) میں شاکع مواتھا۔ فاری میں ایک خط ' بین آ ہنگ میں شامل ہے۔ اردو کے کل خطوط 'غالب كے خطوط' (مرتبہ خلیق انجم، ج ر ۲ اورج ر ۴) میں دیکھے جاسکتے ہیں۔۔ فی الوقت ۱۹ خطوط پر تاریخ وسنه کا اندراج ملتا ہے۔ ۸ خطوط کی تاریخ تحریر کاتعین داخلی شواہد کی بنیاد پر کیا گیا ہے ان میں سے پہلا خط ۲۱رمبر ۱۸۵۷ء کا مکتوبہ ہے اور انیسواں خط ۱۲ رنومبر ۱۸۲۵ء کا۔ گویا پیخطوط تقریباً آٹھ سال کی مدت کومحیط ہیں۔ ٢ خط بدونِ تاريخ بيں ۔ پيه خط و كتابت مختلف ايام كى ہے۔ چند مقامى رقعے ہيں۔ کھے ان ایام کی ہے جب ۱۸۵۷ء میں حکیم غلام نجف خال دہلی جھوڑ کر اینے وطن بدایوں کے لیے عازم سفر ہوئے اور مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے شیخو پور (بدایوں) پنجے۔ ۱۸۷۵ء میں دوسری بارشیخو یور جانے پر بھی حکیم صاحب کو خط لکھے گئے ہیں۔ غالب نے بیخط دہلی ہے بھی لکھے ہیں اور اثنائے سفر رامپور اور رامپور میں قیام کے دوران بھی۔ ان خطوط میں پنشن کے قضیے ، دہلی کی تباہی ، در بارِ را مبور کے حالات، دوستوں کے احوال اور ذاتی ضروریات و کیفیات وغیرہ کا بیان ہے جس کی وجہ سے ان خطوط کی تاریخی و اولی افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ علیم صاحب سے غالب کے تعلقِ خاص اور دونوں کی ذاتی زندگی پر بھی ان خطوط میں چند اہم اشارے ملتے ہیں۔

ان خطوط میں میاں، بھائی، سعادت و اقبال نشاں طال بقاؤهٔ ، برخور دار سعادت و

ا قبال نشال، صاحب وغیرہ القاب کے ساتھ حکیم صاحب کو مخاطب کیا گیا ہے۔خطوط میں غالب کا اندازِ تخاطب مشفقانہ، پدرانہ اور معلّمانہ ہے۔ اگر جہ عمر میں حکیم صاحب غالب ہے تقریباً ہارہ سال چھوٹے تھے، بظاہر دوئی کے لیے بیعمر کا کوئی بڑا تفاوت نہیں، لیکن طرفین کے درمیان تعلق بزرگ اور خرد کا سا ہے۔اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے جیسا کنہ محود احمد برکاتی نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ'' حکیم احسن اللہ خال (ف ١٨٧٣ء) جو ظب میں حکیم غلام نجف خال کے استاد تھے، غالب کے دوست اور ہم سن تھے۔ دوسرے حکیم غلام نجف خال کو غالب سے تلمذکی نسبت تھی'' (العلم، کراچی، غالب نمبر 1979ء، ص: ٣٢٣، مَآثر غالب، ص: ٣٢) \_خطوط ميں حكيم صاحب كو كثرت كے ساتھ ' لفظ مم ' سے مخاطب کیا گیا ہے جس سے یہ باور ہوتا ہے کہ غالب ان پر اپنا حق تصور كرتے تھے چنانچہ گاہے بہ گاہے ان كومخاطب كركے فرمائشيں بھی كرتے رہتے تھے، خطوط ہے رہیمی ظاہر ہوتا ہے۔ غالب کو حکیم صاحب کی جدائی شاق گزرتی تھی اور وہ ان سے ملنے کے لیے بے چین اور ان کو اپنے آس پاس و مکھنے کے متمنی رہتے تھے۔ خطوط ہے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حکیم صاحب غالب کوشل باپ اور استاد کے جھتے تھے اور ان کی اہلیہ کو والدہ اور استانی کا درجہ دیتے تھے۔ وہ عملاً اینے قول وفعل ہے اس کا مظاہرہ بھی کرتے تھے۔خطوط سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس رشتے کی بنیاد پر غالب کی اہلیہ حکیم صاحب اور ان کے بیٹے حکیم ظہیرالدین سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔غالب نے ا پے اور حکیم صاحب کے درمیان اس محبت و اخلاص کوخون کے رشتے ہے تعبیر کیا ہے (خط نمبر ۱۳)۔ ایک خط میں انھوں نے حکیم صاحب کے کسی مسودے کی اصلاح کے لیے بھی آ مادگی ظاہر کی ہے۔ اس سے ان کا غالب سے اصلاح لینا بھی ثابت ہوجاتا ہے۔ (خط نمبر ۱۵) سطور ذیل میں خطوط سے چند اقتباسات پیش کیے جارہے ہیں جو طرفین کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں:

N.M.1965.11

عكس تحرير حكيم غلام نجف خال (ما فذ: نقوش لا بور، خطوط نمبر، ايريل-مئ ١٩٦٨ ء، ص: ١٨)

" كالحول توكيا لكهول؟ يجه لكه سكتا مول؟ يجه قابل لكهنے كے بيء تم نے مجھ كولكھا توكيا لكھتا اور اب جو ميں لكھتا موں توكيا لكھتا موں اوكيا لكھتا موں؟ بس اتنائى ب كہم تم جيتے ہيں۔ زيادہ اس سے نہ تم لكھو گے نہ ميں لكھول گا۔

ظہیرالدین کومیری دعا کہنا اور میری طرف سے پیار کرنا۔تم کو اورظہیرالدین کو اور اس کی مال کو اور اس کی بہن کو اور اس کی لڑکی کو تمصاری مال دعا کہتی ہے اور دعا تمیں دیتی ہے''۔

(خطنمبر۲۶، مکتوبه ۲۶ردممبر ۱۸۵۷ء) ''اگرمل بیٹھنا قسمت میں ہے تو کہدلیں گے درندانا للّد و انا الیہ راجعون۔۔

نواس کا حال معلوم ہوا۔ حق تعالیٰ اس کی ماں کو صبر دے اور زندہ
رکھے۔ میں یوں مجھتا ہوں کہ بیہ چھوکری قسمت والی اور حرمت والی تھی۔
تمھاری استانی تم کو اور ظہیرالدین کو اور اس کی ماں کو اور اس کی بال کو اور اس کی بال کو اور اس کی بال کو ور اس کی بہن کو دعا کہتی ہیں اور میں ظہیرالدین کو بیار کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں''۔
بہن کو دعا کہتی ہیں اور میں ظہیرالدین کو بیار کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں''۔
(خط نمبر ۳، مکتوبہ ۱۸۵۸ میں ایر خوری ۱۸۵۸ میں)

''کہو! کوئی طرح شہر میں تمھارے آنے کی بھی کھمہری یا نہیں؟ بُعد تمیں کوس اور آ دھ کوس کا برابر ہے۔ میری جان، تم ہنوز دو جانے میں ہو۔ مجھ کو بھی تم جانے ہو کہ میراشہر میں رہنا بدا جازت بسر کار کے نہیں اور باہر نکلنا ہے ٹکٹ کے ممکن نہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ کیوں کر دہاں آؤں؟ شہر میں تم ہوتے تو جرائت کر کے تمہارے یاس چلا آتا'۔ (خط نمبرے، مکتوبہ فروری و ہارچ ۱۸۵۸ء)

ایک طویل خط کے آخر میں لکھتے ہیں:

'' اس وفت جی تم سے باتیں کرنے کو چاہا جو کچھ دل میں تھا وہ تم سے کہا۔ زیاوہ کیا تکھوں۔ از غالب بنام جان وجاناں واز جان وجاناں، عزیز تر ، حکیم غلام نجف خال سلمہ اللہ تعالیٰ''

(خطنبر۲، مكتوبه ۱۸۵۸ء)

" تم اس این نام کے خط کو لے کرڈیوڑھی پر جانا اور اپنی استانی جی کو پڑھ کر سنادینا، اور خیر و عافیت کہد دینا"۔

(نطنبر ۱۰) مکتوبه ۲۱ رجنوری ۱۸۱۰ بمقام میرخد، اثنائے سفر)

" بیتم کیا لکھتے ہو کہ گھر میں خط جلد جلد لکھا کرو۔تم کو جو خط لکھتا

ہوں گویا تمھاری استانی جی کولکھتا ہوں۔ کیا تم سے اتنانہیں ہوسکتا کہ
جاؤاور پڑھ کر سناؤ ...تم میہ خط میرا ہاتھ میں لیے جاؤاور حرف بہ حرف
پڑھ کر سناؤ...

یہاں کا رنگ نواب صاحب کے آنے پر جو ہوگا اور جو قرار پائے گا وہ مفصل تم کولکھوں گا اور تم اپنی والدہ کو سنا دینا اور ہاں بھائی یہ بھی گھر میں پوچھ لینا کہ کیدار ناتھ نے اندر باہر کی تخواہ بانٹ دی؟ میں نے تو و فاداری اور حلال خوری تک کی بھی تنخواہ بھیج دی ہے''۔

(خطفير ١٢) مكتوبه ١١ رفروري ١٨٦٠)

" تہمارے یہاں نہ ہونے سے ہمارا جی گھبراتا ہے، بھی بھی ناگاہ ظہبرالدین کا آنا یاد آتا ہے۔ کہواب خیر سے کب آؤگے؟ گے برس، کے مہینے، گے دن راہ دکھاؤگے؟ یہاں کا حال جیسا کہ دکھے گئے ہو بدستور ہے۔ زمین شخت ہے آسال دور ہے"۔

(خط تبر ۱۱،۱۱ رجنوری ۱۸۳۳)

" بیتم جو پھوڑ ہے پھنٹی میں مبتلا رہتے ہو، اس کا سبب بید کہ مجھ میں تمہارا لہو ملتا ہے اور میں احتر اقبِ خون کا پنتلا ہوں ...تم سے تو میرا پیارا بونا ظہیرالدین اچھا کہ جاتے دفت مجھ سے بل گیا اور وہاں پہنچتے ہی مجھ کو خط لکھا"۔ ا "تم نے وہ مسؤ دہ کیوں نہیں بھیجا؟ میں خدمت گزاری کوآ مادہ ہوں"۔ (خطنمبر ۱۵ ہتبر ۲۵)

" تمہارے خط ہے معلوم ہوا کہتم کومیرے کھانے پینے کی طرف سے تشویش ہے۔خدا کی قسم میں یہاں خوش اور تندرست ہوں"۔

(خطفير ١١١١ ١١ كوبر ١٨١٥)

"ایک نسخداس کے پاس ماء الحم کا ہے وہ محجواد واور ذرا خبر لیتے رہو...اسمعیل خال صاحب کومیری دعا کہواور کہو کہ ڈیوڑھی کی سیڑھی بنوا دیں اور حویلی کے پائے خانے کی صورت درست کرادیں''۔

(خطفير ١٩، ١٢ رنوم ر ١٨١٥)

" تحکیم غلام نجف خان سنو! اگرتم نے مجھے بنایا ہے استاد، یعنی استاد اور باپ کہتے ہو۔ یہ امر اگر از روئے شمسنحر ہے تو خیر اور اگر از روئے شمسنحر ہے تو خیر اور اگر از روئے اعتقاد ہے تو میری عرض مانو اور ہیراسنگھ کی تقصیر معاف کرو''۔

( خطانمبر ۲۰ مقامی بدون تاریخ)

" پرانے اور پتلے چانول آ کیں۔ایک روپے کے خرید کر کے بھیج دو''۔ (خط نمبر ۲۳، بدون تاریخ)

" تم کسوخض ہے اس کی نقل کراؤاور کا تب خوش نویس لیعنی مرزا عباد اللّه بیگ ہے لکھواؤ''۔ (خطنبر ۴۴، بدون تاریخ)

خطوط کے منقولہ صدر اقتباسات حکیم صاحب سے غالب کی محبت اور غالب کی زندگی میں ان کے ممل دخل کے مظہر ہیں۔ حکیم صاحب کے ساتھ غالب کا رویہ بھی پوری طرح ان خطوط سے واضح ہوجاتا ہے۔ حکیم صاحب کے نام غالب کے خطوط میں جو تاریخی واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں، ان پر غالب سے متعلق تحریروں میں بارہا اظہار خیال کیا جا چکا ہے۔ لہذا ان پر بچھ لکھنا اس تحریر کوطول دینے کے متر ادف ہوگا۔ اظہار خیال کیا جا چکا ہے۔ لہذا ان پر بچھ لکھنا اس تحریر کوطول دینے کے متر ادف ہوگا۔ حکیم غلام نجف خال کا ذکر غالب کے دوسرے مکتوب الیہ مرزا شہاب الدین

ٹاقب (ف ۱۸۹۹ء)، نواب مرزا علاء الدین احمد خال علائی (ف ۱۸۸۴ء)، مولوی عزیز الدین صادق (ف ۱۸۹۴ء) کے نام خطوط میں بھی آیا ہے مگر منفر دانداز میں۔ علائی کے نام ایک خط مکتوبہ ۱۵ رفر وری ۱۸۹۲ء میں غالب نے حکیم صاحب کو" دوست قدیم صادق الولا" ککھا ہے (خط نمبر ۱۲) اور مرزاشہاب الدین خال کے نام خط میں جو فحصے کے عالم میں کھا گیا ہے، حکیم صاحب کو" لڑکا" ککھ کرول کا بخار تکالا ہے:

" بھائی شہاب الدین خال، واسطے خدا کے بیتم نے اور حکیم غلام نجف خال نے میرے دیوان کا کیا حال کردیا ہے۔ بیدا شعار جوتم نے بھیج ہیں خدا جانے کس ولدالزنانے واخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے بیسے ہیں خدا جانے کس ولدالزنانے واخل کردیے ہیں ... ایک تولڑ کے میرا میال غلام نجف، دوسرے تم۔ میری کم بختی بڑھا ہے میں آئی کہ میرا کلام تمہارے ہاتھ پڑا"۔ (خط نمبر ۲، ماری ۱۸۵۸ء)

یہاں بیاشکال بھی درج کردینا مناسب ہوگا کہ خط نمبر ہو مکتوبہ عمبر ۱۸۵۸ء کیم صاحب کے نام معلوم نہیں ہوتا۔ اس خط میں تمام خطوط کے برخلاف القاب میں لفظ قبلہ اور شخاطب کے لیے دومر تبہ ''تم'' کی جگہ ''آپ'' کا استعال ہوا ہے۔ کیم صاحب کے نام جملہ خطوط کا بیک نظر مطالعہ کرنے کے بعد بیتمیز کرلینا پچھ مشکل نہیں ہے کہ اس خط کا اندازِ تحریران کے نام کے دوسرے تمام خطوط سے مختلف ہے۔ مالک رام نے بھی شاید اندازِ تحریران کے نام کے دوسرے تمام خطوط سے مختلف ہے۔ مالک رام نے بھی شاید ای بنا پراس خط کے غلط انتساب کی نشاندہی کی تھی ،جس پر توجہ نہیں دی گئی۔ وہ لکھتے ہیں:

'' خطوطِ غالب میں حکیم غلام نجف خال کے نام ۲۳ خط ملتے ہیں، کین ان میں سے ایک یعنی نمبر ۹ غالبًا ان کے نام کانہیں اور غلطی ہیں، کین ان میں سے ایک یعنی نمبر ۹ غالبًا ان کے نام کانہیں اور غلطی سے ان سے منسوب ہوگیا ہے''۔

(حقیقی مضامین، ص: ۵۱)

محققین غالب کواس خط کے اصل مکتوب الیہ کے بارے میں شخقیق مزید کرنی چاہیے۔
غالب کے نام محکیم غلام نجف خال کے دوخط کے عکس' نقوش' لا ہور،خطوط نمبرج را
(اپریل مئی ۱۹۶۸ء) میں شامل ہیں۔ ایک خط فاری میں ہے، دوسرا اردو میں۔ دونوں خطوط پرمقام و تاریخ کتابت کا اندراج نہیں۔ بیدی رفتے معلوم ہوتے ہیں۔ ان سے خطوط پرمقام و تاریخ کتابت کا اندراج نہیں۔ بیدی رفتے معلوم ہوتے ہیں۔ ان سے

پتا چلتا ہے کہ غالب کی نگار شات کی کتابت تھیم صاحب کے ذریعے انجام پاتی تھی۔
فاری خط تھے طور پر پڑھنے میں نہیں آسکا۔اس کی بڑی وجہ تھیم صاحب کا بدخط ہونا ہے۔
اگرچیہ نفوش من سا پر اس خط کا متن بھی نقل ہوا ہے گر وہ اصل ہے مطابقت نہیں
رکھتا۔ ذیل میں خط کا وہ متن پیش کیا جارہا ہے جو ہمارے اپنے مطالعے میں آسکا۔ جولفظ
پڑھنے میں نہیں آسکے ہیں وہاں پر نقطے لگا دیے گئے ہیں:

" قبله من! برسه مسوده بعد معائد صحیح و درست برآ مدند - مسوده رقعهٔ جناب صاف نموده آمد و بر دومسوده لاله صاحب کیے فارغ خطی ... و دو کی ... صاف خوابد شد ـ مگر بندهٔ نیاز مندا حتیاطاً برا ب ملاحظ ٔ عالی آل بهم فرستاده است - و یک سطرخود بدیں عبارت 'رقعهٔ و خطی خال صاحب (یعنی غالب) بنا برایصال سود سابق و حال ... نویساینده گرفتم ٔ افزوده شد - درال نیج قباحت نیست که در فارخطی جناب بم ... الفاظ نوشته آمد بعد سه چارسطر - بعد ملاحظه دا پس فر مایند که نویساینده شود ـ والتسلیم و التسلیم

غلام نجف'' (عکس مشموله' نقوش' ص: ۱۳)

منقولہ خط کے مضمون کے بارے میں علم نہیں ہوسکا۔ دوسر اخط حب ذیل ہے:

" قبلہ و کعبہ! جو حکم حضور کا۔ دو تین دن میں دے دیں گے۔
اے حضرت، وہ سطر تو کاغذ افشانی (افشاں؟) پر لکھ چکے، اب کیا ہوئے
گا؟ مجب کی بات ہے کہ جو دکھے گا، بنے گا، اور دوسری بات سے ہے کہ
سلطانہا یا سلطانہ کے کیا معنی؟ چا ہے سلطنتہا یا سلطنتہ ۔ خوب غور
فرمایتے میری عرض پر، اور جواب اس کا عنایت فرمایتے۔ والتسلیم
غلام نجف'

فرمایتے میری عرض پر، اور جواب اس کا عنایت فرمایتے۔ والتسلیم
غلام نجف'

ای خط کا جواب نمالب کے خطوط جرس (ص: ۷۵-۱۳۷۳) میں موجود ہے۔
یہ وہی خط ہے جوسہ ماہی اردو (اپریل ۱۹۳۲ء) میں بنام عبدالحق شائع ہوا تھا۔ بعد میں
غلام نجف خال کے منقولہ خط کے دستیاب ہوجانے کے بعد اسے حکیم صاحب کے نام
تسلیم کرلیا گیا۔ غالب نے کوئن وکٹوریہ کی خدمت میں کوئی قصیدہ یا عرض داشت بھیجی تھی
(جس کی تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں) یہ خط اس ہے متعلق معلوم ہوتا ہے۔

تحکیم غلام نجف خال کے حالات پرسیر حاصل مقالہ ابھی تک سپر دِقلم نہیں کیا گیا۔ د ہلی کی اہم شخصیات کے تحت ان کا تذکرہ' آ ٹارالصنا دید' (سرسیّد احمد خال) ، واقعاتِ دارالحکومت دبلی' (بشیرالدین احمه) ،' دلی کی یادگارستیال' (امدادصابری) میں محفوظ ہے، لیکن عموماً سرسیّد کے پیش کردہ احوال کو ہی سطر دوسطر کے اضافوں کے ساتھ پیش کردیا گیا ہے۔ امداد صابری نے اتنا اضافہ ضرور کیا ہے کہ مغل تاریخوں کے حوالے سے حکیم صاحب کے بزرگوں کے حالات کی تفصیلات وے دی ہیں۔طب یونانی کے تذکروں میں بھی ان کا ترجمہ ملتا ہے۔ محققین غالب میں سوائے ما لک رام اور عبدالرؤف عروج کے کسی نے بھی ان کے احوال محفوظ کرنے کی سعی نہیں کی۔ مرز امحد عسکری نے اولی خطوطِ غالب (لکھنؤ، ۱۹۳۸ء) میں غالب کے مکتوب الیہم کے تعارف کے ذیل میں حکیم صاحب کے حالات بھی شامل کیے ہیں اور پہلی مرتبہ خطوطِ غالب کی روشنی میں ان کے اور غالب کے درمیان اتحاد وموانست کی نشاندہی کی ہے۔ مالک رام نے اینے ایک مضمون " غالب كا ايك نيا خط" ميں ضمناً ڈيرو صفح ميں ان كے حالات ورج كرديے بیں (ملاحظہ کریں شخفیقی مضامین، ص: ۹ س تا ۵۱)۔عبدالرؤف عروج بھی اس میں کوئی اضافہ ہیں کر سکے۔البتہ متفذیین کی فراہم کردہ جملہ معلومات کوانھوں نے نئی ترتیب سے پیش کردیا ہے (بزم غالب، ص:۲۹۷ تا ۲۹۹)۔سیدمحمود احمد برکاتی نے اپنے مقالے حکیم غلام نجف خال (مشمولہ اُلعلم' کراچی، غالب نمبر، ۱۹۲۹ء) میں مرز امحد عسکری کے طریق کو اختیار کرتے ہوئے ان کے نام غالب کے خطوط کی مدد سے غالب اور ان کے

روابط کونمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ سرسید کے خاندان سے حکیم صاحب کے روابط کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حکیم صاحب کی زندگی کے اہم واقعات اوران کی تاریخوں کی صحت کے لیے ان کے خاندان کے ایک بزرگ شخ وحید احمد مسعود (۱۸۹۲ – ۱۹۷۵ء) مدیر 'نقیب بدایوں سے رجوع کر کے مقالے کو مکمل کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ وحید احمد مسعود حکیم غلام نجف خال کی ہمشیرہ کے بوتے ہیں۔ علاوہ بریں مولانا برکات احمد ٹوئکی رف مجانب خال کی ہمشیرہ کے بوتے ہیں۔ علاوہ بریں مولانا برکات احمد ٹوئکی (ف ۱۹۲۸ء) تلمیذ رشید حکیم غلام نجف خال کی بیاضوں اور اپنے خاندان کے ذاتی کتب خانے کی مدد سے طب سے متعلق ان کے رسائل کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح اس مقالے کے ذریعے حکیم غلام نجف خال سے متعلق کیلی بار نہایت اہم اضافے کے دریعے حکیم غلام نجف خال سے متعلق کیلی بار نہایت اہم اضافے کے گئے ہیں۔

سطور ذیل میں مذکورہ صدر مآخذ اور مقامی تاریخوں وشجروں کی مدد ہے ان کے احوال کو تاریخی شلسل میں پیش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

کیم غلام نجف خال کا نام از روئے شجرہ خاندانی 'غلام نجف الدین' تھا۔ (شیخو سے شیخو پور تک، ملام نجف کے ساتھ بھی سے شیخو پور تک، مل : 19 ) ان کے خاندان میں چول کہ 'الدین' کے لاحقے کے ساتھ بھی نام ملتے ہیں اس لیے اس نام کے درست ہونے میں شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن وہ غلام نجف خال کے نام سے معروف ہوئے۔ حکیم صاحب نسبا شیخ فاروتی تھے۔ یعنی ان کا مسلما نسب خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق پر منتہی ہوتا ہے۔ 'خانی' ان کا خطاب تھا اس بنا پر ساتھ شامل ہوگیا۔

یہ خاندان بیک وفت فقیری و امیری دونوں میں ممتاز رہا۔ حکیم غلام نجف خال اس خاندان کی حسب نیل متاز رہا۔ حکیم غلام نجف خال اس خاندان کے حسب نیب، تاریخ نیز اکابر کے تذکرے وسوالح سے متعلق حسب ذیل کتب میری معلومات میں ہیں:

جواہر فریدی (فاری) بحرعلی اصغر فتح پوری سیال تصنیف ۱۰۲۳ه ای ۱۲۵۳ مه بابا فرید کی اواا داور خاندا ، کے احوال میں ۔ اس کا اردو ترجمہ کر کی پریس لا ہور سے شائع ہو چکا ہے جس پر سال اشاعت در جانہیں ۔

<sup>»</sup> عروج شيخوتيور (فارى)، شيخ فتح الدين، سال تاليف ١٢٦٩ هـ/ ١٨٥٣ ، غيرمطبوعـ حسب نسب و اكابر

حضرت فریدالدین مسعود شکر گئی (ف ۱۲۷۵ء) اور حضرت شیخ سلیم چشتی (ف ۱۵۵۳ء) کے داماد شیخ اعظم فریدی و فاروتی آن ۱۵۸۳ء) بدایونی کی اولا دمیں ہیں۔
شیخ فرید کی ساتویں زیریں بیشت میں ایک بزرگ سعیدالدین فریدی فاروتی، ظہیرالدین بابر کے عہد حکومت (۱۵۲۷ء ۱۵۳۰ء) میں بدایوں آئے۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی ایس خاندان کے بعض اور افراد بھی بدایوں آگئے اور افھوں نے پہیں سکونت اختیار کرلی۔ دھیرے دھیرے ان افراد کا ایک محلّم قلعہ بدایوں سے جانب غرب شیخ پورہ کے نام سے آباد ہوگیا۔ اس محلے میں نیز اندرونِ قلعہ شیوخ فاروتی بڑی بعداد میں آباد

کے احوال میں۔ اس مسودے کی اصل کا پی ڈاکٹر محمد ایوب قادری (کراچی، ف ۱۹۸۳ء) کے ذاتی گتب خانہ میں محفوظ تھی۔ کتاب کا نام بھی ایوب قادری کا تجویز کیا ہوا ہے۔ شیخ دحید احمد مسعود (ف ۱۹۵۷ء) خانہ میں محفوظ تھی۔ کتاب کا نام بھی ایوب قادری کا تجویز کیا ہوا ہے۔ شیخ دحید احمد مسعود (ف ۱۹۵۷ء) نے اس کتاب کیا رک تھی جس میں اپنے زیانے تک کے شیمرے مرتب کردیے ہے۔ کا رہنوری ۱۹۸۳ء کے ایک خط میں ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے مجھے لکھا:

ہوگئے ( کنزالتاریخ ص:۲۴۷)۔ شخ پورہ کا اب کوئی نام ونشان باقی نہیں ہے۔

میں کسی آنے جانے والے معتبر شخص کے ذریعے وحید احد مسعود مرحوم کی ایک کتاب کا مسودہ آپ
کوجیجوں گا۔ جوانہوں نے شیخو پورادراہل شیخو پور کے متعلق لکھی ہے۔ میں نے اس کوصاف نقل کرکے
اپنے پاس محفوظ کرلیا ہے۔ اصل آپ کے کتب خانہ کے لیے جیجوں گا۔ (حقائق وبسائر اس: ۲۱۸)
ڈ اکٹر قادری نے ''عروج شیخو پور'' کا تعارف اپنے مضمون وحید احمد مسعود (مشمولہ سہ ماہی روش بدایوں، جنوری تا مارچ سمجود فال کے والد حافظ سے الدین کے جنوری تا مارچ سمجود فال کے والد حافظ سے الدین کے حقیقی بھائی سخے۔

نواب فرید، سلطان حیدر جوش مطبوعه نظامی پریس، بدایول ۱۹۱۷ بانی شیخو پورگی سوانح به

شیخو سے شیخو پورتک ہشلیم غوری بدایونی۔ بریلی الیکٹرک پریس، بریلی ۱۹۹۵۔ خاندان کی تاریخ، اکابر
 کخضراحوال اور شجر ونسب۔

ے شخ اعظم کا مزار بدایوں میں محلّہ شخ پورہ ہے متصل شخ زادگان کے قبرستان میں ہے۔ ماضی میں اس پر ایک کتبہ اوو ﷺ ۱۵۸۳ مکا تھا جس کاعکس محکمہ آ خارقدیمہ کی رپورٹس میں شائع ہو چکا ہے۔

ے بدایوں کے تمام تذکرہ نو بیوں نے ان کا نام سعیدالدین فاردتی لکھا ہے لیکن شجرہ نسب میں شیخ سعداللہ درج ہے۔التباس کے سبب میں نے اول نام اختیار کیا ہے۔ مغلیہ دورِ حکومت میں اس خاندان کے متعدد افراد اعلیٰ عبدوں پر فائز رہے۔
انھوں نے مغل حکمرانوں کے ساتھ وفاداریوں اور جاں نثاریوں کا ایک تاریخ سازنمونہ
پیش کیا۔قطب الدین کو کہ (ف2۰۱ء)، شیخ ابراہیم کشور خاں (ف ۱۲۱۳ء)، نواب
فرید مختشم خال (ف ۱۲۲۴ء) اور شیخ اللہ دیا اخلاص خال (ف ۱۲۲۴ء) کا نام شاہانِ
مغلیہ کی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔

شیخ اعظم کے بیٹے شیخ قطب الدین کو کہ جہا تگیر کے رضائی بھائی ہے۔ ہایں سبب مغلیہ در بار میں ان کی خاص قدر و منزلت تھی۔ ان کے بیٹے نواب فرید کی فر ماکش پر جہانگیر نے ایک فرمانِ شاہی کے بموجب ۱۹۳۵ھ ۱۹۲۵ء میں موضع بھولیا کھیڑا میں ان کو چار ہزار بیگھا اراضی عطا کی (آٹار بدایوں، ش: ۸۲) جس پر ایک جھوٹا سا قلعہ نقیر کیا گیا اور ایک نی بستی تشکیل دی گئی۔ شہزادہ سلیم کی عرفیت 'شیخو' کی رعایت ہے اس نقیر کیا گیا اور ایک نئی بستی تشکیل دی گئی۔ شہزادہ سلیم کی عرفیت 'شیخو' کی رعایت ہے اس نوتھیر بستی کا نام شیخو پور رکھا گیا اور شیوخ فاروق شخ پورہ محلّہ ہے ترک سکونت کر کے اس نوتھیر بستی میں آباد ہو گئے۔

حکیم غلام نجف خال کا سلسلة نسب بيرے:

"غلام نجف خال بن مسيح الدين بن شمس الدين بن بررالدين بن بررالدين من شرخت محد مراد بن ديوان عبدالبادي بن نواب فريد مختشم خال بن نواب قطب الدين خال بن شيخ اعظم شهيد بن شيخ حسن حافظ بن شيخ ابراجيم بن شيخ آخوند ميال بن شيخ سلطان بن شيخ سلطان بن شيخ آخوند ميال بن سعدالله فاروقي (سعيدالدين) بن شيخ سلطان شاه بن شيخ زين العابدين بن شيخ رفيع الدين بن شيخ داود بن شيخ محمود، بن شيخ بدرالدين بن حضرت فريدالدين مسعود شكر سيخ داود بن شيخ محمود،

تحکیم غلام نجف خال کے والد کا نام (حافظ محمد) مسیح الدین تھا۔ خاندانی شجرے میں ان کا نام حافظ مسیح الدین درج ہے۔ سرسیّد نے اس پرمحمد کا سابقہ لگا کر حافظ محمد مسیح

ا سرسید نے اس موضع کا نام مولیا درج کیا ہے۔ (آثار الصنادید، ص: ۵۰) بعد کے قلم کاروں نے بھی ای کود ہرایا ہے جو غلط ہے۔

الدین لکھا (آثار الصنادید، ص: ۵۰) بعد میں یبی رائج ہوگیا۔ مالک رام اور خلیق نجم نے ان کا نام بالترتیب حافظ محمد سمیع الدین (سخفیقی مضامین، ص: ۵۰، آثار الصنادید/ خلیق المجم، ص: ۲۲۲) اور عبدالرؤف عروج نے حافظ مصلح الدین خال درج کیا ہے (بزم غالب، ص: ۲۹۷) جوغلط ہے۔

صاحب 'مراُ ۃ الاشباہ' (ص:۲۷) نے انھیں بھی طبیب لکھا ہے۔ (بحوالہ دلی اور طب یونانی، ص: ۱۹۲)۔ ان کی شادی سیّد غلام علی لکھنوی کی بیٹی مریم النساء ہے ۱۸۰۵ء میں ہوئی (العلم، غالب نمبر، ص:۲۸)۔ ان مسیح ومریم کے اختلاط ہے پانچے بیٹے فیاض الدین، غلام نجف الدین، نجم الدین حیدر، وجیدالدین، حمیدالدین اور تین بیٹیاں وصل فاطمہ، بشیراً، حسینی بیٹم بیدا ہوئیں۔

کیم غلام نجف خال ۲۴ رشعبان ۱۲۴ه ۵ را کتوبر ۱۸۰۸ و کوایت آبائی وطن بدایول میں پیدا ہوئے (اتعلم، غالب نمبر، ص:۲۹ ، پخقیقی مضامین، ص:۵) محمود احمد برکاتی نے شیخ وحید احمد مسعود کی ارسال کردہ معلومات کی بنیاد پر مذکورہ تاریخ پیدائش درج کی ہواد مالک رام نے سیّد فرخ جلالی (علی گڑھ) کے ایک مکتوب کے حوالے درج کی ہواری منقول کی ہے۔ اس کا امکان ہے کہ نظام نجف تاریخی نام ہوجس سے یہی تاریخ منقول کی ہے۔ اس کا امکان ہے کہ نظام نجف تاریخی نام ہوجس سے میں تاریخ منقول کی ہے۔ اس کا امکان ہے کہ نظام نجف گیا ہو یا ۱۲۰۴ھ بی ان کا معرف کی سابقہ یا لاحقہ چھوٹ گیا ہو یا ۱۲۰۴ھ بی ان کا صحیح سال ولادت ہولیکن میکس قیاس ہے۔

تحکیم صاحب نے ابتدائی تعلیم وطن ہی میں مولوی مردان علی بدایونی سے حاصل کی۔ پانچ برس کی عمر میں اپنے خالوسیّد علی کے ہمراہ دبلی چلے گئے۔ (آ ٹارالصنا دید، ص:۵۰) سیّد علی اُن دنوں سرکار انگریزی میں تحصیلدار کے عہدے پر مامور تھے بعد میں گورز جزل کے میرمنثی ہوئے تھیم صاحب کی بہن کے پوتے شیخ وحید احمرمسعود کا میں گورز جزل کے میرمنثی ہوئے تھیم صاحب کی بہن کے پوتے شیخ وحید احمرمسعود کا

ل محمود احمر بركاتی نے سيدعلی كو تكيم صاحب كا مامول لكھا ہے۔ (العلم غالب نمبر من : ٢٩)

ع شیخو سے شیخو پور تک (ص: ۵۰) میں تکیم غلام نجف خال کے خالوسید علی کے عہدے اور مناصب کو تکیم صاحب کو تکیم صاحب کا تحصیلداریا گورز جزل کا منتی ہونا غلط ہے۔ دراصل مرتب کو مرسید کی عبارت کو سمجھنے میں سہو ہوا۔

خیال ہے کہ حکیم صاحب نے مروّ جہ تعلیم بدایوں میں حاصل کی اور جوان ہوگر طب کی تحصیل سے لیے دہلی ہنچے۔ (العلم، غالب نمبر،ص: ۶۹ ۴ حاشیہ)

حکیم صاحب کی تعلیم کے بارے میں تفصیلات نہیں مائٹیں۔ان کی علمی صلاحیت اور طبی لیا قت کو دیکھتے ہوئے میں گمان کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے عربی و فاری اور مرقب جعلوم کی تحصیل ایپ دور کے مشاہیر اساتذہ ہے کی ہوگی۔ فاری کی تحصیل انھوں نے مرزا غالب ہے : ۱۲ میں استانہ ہے کہ انھوں کے مرزا غالب ہے : ۲۰۲۷)

مرق جہ دری علوم کی تحصیل کے بعد طب کی طرف متوجہ ہوئے۔ طب کی مرق جہ نصابی کتاب کی تکمیل حکیم محرشریف خال کے بیٹے حکیم صادق علی خال دہلوی (ف نصابی کتاب کی عملی تربیت یعنی نسخہ نو لیسی اور علاج ومعالجہ کے لیے حکیم احسن اللہ خال (ف ۱۸۵۸ء) سے کی عمراہ ان کے مطب میں بیٹھنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ ۱۲۵۲ھ/ کا ۱۸۳۵ء کے جاری رہا۔ حکیم احسن اللہ خال نے ان کی تعلیم و تربیت میں کمال درجہ کی کوشش کی چنانچہ وہ بہت جلد دہلی کے نامور اطبا میں شار کے جانے گئے۔

اُن دنوں طبی تعلیم کے لیے کالج یا مدر ہے نہیں تھے۔ حکما کے خاندان اور مطب بی اس علم کی درس گاہیں تھیں۔ تعلیم سے فراغت کے بعداسا تذہ تحریری سند دے دیا کرتے تھے۔ یہ سند گویا علاج کرنے کا اجازت نامہ ہوا کرتی تھی۔ دتی میں خاندان شریفی اور خاندانِ بقائی طب کے دو اہم مراکز تھے۔ حکیم غلام نجف خال طب کے ان دونوں سلامل اسناد یعنی خاندانِ شریفی و بقائی ہے مستفید ومستفیض ہوئے۔ اسناد کا نام بہنام سلسلہ محدود احمد برگاتی نے اپنے مقالے میں درج کیا ہے (العلم، غالب نمبر، س: ۲۹)۔ طوالت کے خوف سے اسے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ خاندانِ بقائی ہے سلسلۂ اسناد ملئے موالت کے خوف ہے اسے ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ خاندانِ بقائی ہے سلسلۂ اسناد ملئے اسناد ملئے ان کو حاذق الملک موصوف (یعنی حکیم احمن اللہ) ہے قرابت تھیں۔ خوالت کے حرسر سیّد نے لکھا ہے:

قریبه تھی'۔ (آثار الصنادید، ص:۵۰)

مولوی رضی الدین بمل نے واضح الفاظ میں لکھا ہے:

'' تحکیم غلام نجف خال صاحب پدر تحکیم ظہیر الدین صاحب وزیر موصوف (بینی تحکیم احسن اللہ) کے بہنوئی تنھے۔ بیصاحب باہر دیوان خانے میں تحکیم صاحب کے رہتے تھے'۔ ( کنزالتاریخ بس:۳۱۲)

خاندانی روایت کے مطابق ۱۰ رفر وری ۱۸۳۴ء کو حکیم احسن اللہ خال کی بہن سے حکیم صاحب کا عقد ہوا (تحقیقی مضامین، ص: ۵۰)۔ عقد کے بعد حکیم صاحب، حکیم احسن اللہ خال کے ساتھ ہی رہنے گئے۔ ۱۸۵۷ء میں جب تلنگوں نے حکیم احسن اللہ خال کے ساتھ ہی رہنے گئے۔ ۱۸۵۷ء میں جب تلنگوں نے حکیم احسن اللہ خال کے گھر پر حملہ کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا تو سے بھی اس لوٹ مار سے متاثر ہوئے۔ ایک لئیرے نے جو حکیم صاحب سے ذاتی طور پر واقف تھا ان کو گھر سے نکل ہوئے۔ ایک لئیرے نے جو حکیم صاحب ہے ذاتی طور پر واقف تھا ان کو گھر سے نکل بھا گئے میں ان کی مدد کی ورنہ ہے بھی قمل کردیے جاتے۔ اس واقعے کی تفصیل رضی الدین بھا گئے میں ان کی مدد کی ورنہ ہے بھی قمل کردیے جاتے۔ اس واقعے کی تفصیل رضی الدین بھا گئے میں ان کی مدد کی ورنہ ہے بھی آل کردیے جاتے۔ اس واقعے کی تفصیل رضی الدین بھل نے اپنی کتاب کنز التاریخ ' (ص: ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۳) میں درج کی ہے۔

م ۱۸۳۳ء میں کئیم صاحب کے والد حافظ محمر سے الدین نے شیخو پور (بدایوں) میں انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔ ۱۸۵۸ء میں ان کی والدہ بھی رحلت فرما گئیں۔ (انعلم، غالب نمبر،ص:۲۹۹،۴۷۰)

۱۸۳۷ء میں بہادر شاہ ظفر نے تکیم صاحب کو'عضدالدولہ تکیم غلام نجف خال بہادر' کا خطاب دیا۔ بچھ مدت کے بعد (۱۸۴۷ سے قبل) کمپنی کی طرف سے طبیب شہر کی حثیت سے مامور کیے گئے۔ (بزم غالب، ص:۲۹۸)

۱۸۲۸ مرجون ۱۸۴۷ء کے روز نامجے کے مطابق مرزامظفر بہادر کی مختاری کا عہدہ بھی ان کو مرحمت کیا گیا اور ان کو خلعت بنے پارچہ اور سدر قم جواہر حضور انور کی طرف سے عطا کیا گیا۔ (بہادر شاہ ظفر کا روز نامچہ ہے ۔ ۱۵۳، بحوالہ دلی اور طب یونانی ہ ص: ۱۹۳) کیا گیا۔ (بہادر شاہ ظفر کا روز نامچہ ہے ۔ ۱۵۳، بحوالہ دلی اور طب یونانی ہ ص: ۱۹۳) ۱۸۵۷ء میں دبلی سے لئے لٹاکر بدایوں کے لیے روانہ ہوئے اور مہرولی ، دوجانہ ،

ل ولى اورطب يونانى مين كتاب كا نام سبواً ١٨٥٤ ء كا تاريخى روز نامچه از عبد اللطيف درج بهو كميا ب\_مكتوب حكيم ظل الرحمٰن بنام راقم الحروف مؤرجه ٣٠ سرستمبر ٢٠٠٣ ء .

لوہارہ ہوتے ہوئے شیخو پور پہنچ۔ تقریباً دوسال یہاں مقیم رہنے کے بعد جب حالات پھے بہتر ہوئے تو پھر دہلی لیلے گئے۔ کسی معتبر ذریعے سے حکیم صاحب کی تاریخ وفات معلوم نہیں ہوئی۔ محمود احمہ برکاتی نے سال وفات ۱۸۸۹ء لکھا ہے اور قدم شریف دہلی معلوم نہیں ہوئی۔ محمود احمہ برکاتی نے سال وفات ۱۸۸۹ء لکھا ہے اور قدم شریف دہلی میں مدفون ہونا لکھا ہے۔ (انعلم، غالب نمبر، ص:۵۰ می) پس ماندگان میں ایک بیٹا ظہیرالدین احمد اور ایک بیٹی رحمت فاطمہ (رحمت النساء بیگم، بحوالہ انعلم، غالب نمبر، ص:۵۵ می) زوجہ تفضل حسین کو کب دہلوی یادگار چھوڑیں۔ طبی سلسلے میں حکیم صاحب کے ایک شاگر دھیم برکات احمد ٹونکی (ف ۱۹۳۸ء) کا پتا چلتا ہے۔

حکیم غلام نجف خال اپنی حیات میں دبلی کے علمی وادبی حلقوں میں مقبول تھے۔
سرسیّد احمد خال (ف ۱۸۹۸ء) ہے بھی ان کے مخلصانہ اور برادرانہ روابط تھے۔ دراصل
حکیم صاحب سرسیّد، کے بڑے بھائی سیّد محمد خال (ف ۱۸۴۵ء) کے مخلص دوست
شھے۔سرسیّد حکیم صاحب کومثل بڑے بھائی کے سمجھتے اوران کی عزت و تکریم کرتے تھے۔
سرسیّد نے لکھا ہے:

'' راقم ان کو بہسب کمال شفقت اور مخلص نوازی کے اپنے مہین برادرے زیادہ تصور کرتا ہے ... ان کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حمیدہ جیز تحریرے خارج ہیں''۔ (آٹارالصنادید ہس:۵۱)

'سیرت فرید ہی' حیات جاوید' اور' مکتوبات سرسیّد' کے مطالعے ہے بھی اس تعلق پر روشنی پڑتی ہے۔ یعلق ایک مستقل مضمون کا طالب ہے۔ محمود احمد برکاتی ، اپنے مقالے میں اجمالاً اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ہم اس تفصیل کوطوالت کے خوف ہے نظر انداز کرتے ہیں۔

حکیم غلام نجف خال شاعر تھے؟ کیا شاعری میں بھی وہ غالب کے شاگرد تھے؟ ہے ۔

ال مولانا عبدالسلام خال نے اپنے مضمون 'علوم شرقیہ کے فروغ میں رامپور کا حصہ' (مشمولہ رضا لائبریری جزئل، رامپور، شارہ ۲، ۱۹۹۵، ص: ۱۳) بتذکرۂ حکیم برکات احمہ ٹو کی بحکیم غلام نجف خال کا سال وفات جزئل، رامپور، شارہ ۱۹۴۳ء) درج کیا ہے جوغلط ہے۔ ممکن ہے میسال وفات حکیم ظبیرالدین کا ہو۔ واللہ اعلم۔

وہ سوالات ہیں جن کے شواہد فی الوقت دستیاب نہیں۔مرزامجر عسکری نے لکھا ہے: ''فنِ شعر میں ان ہی (یعنی غالب) ہے مشورت کرتے تھے''۔ (ادبی خطوط غالب ہس:۳۱۲)

صباح الدین عبدالرحمٰن نے بھی عسکری کے بیان کو اپنے لفظوں میں دہراتے ہوئے لکھا ہے:

> '' وہ مرزا کو اپنا بزرگ مانتے اور باپ کے برابر جانے یعنی شعر میں ان ہی ہے مشورہ کرتے''۔

(غالب مدح وقدح کی روشنی میں، ج مر ۲،ص:۱۱)

محمود احمد برکاتی نے عسکری کا بیان درج کر کے اپنی رائے دیتے ہوئے لکھا ہے: ''ممکن ہے حکیم صاحب کو بھی کبھارشعر کہد لینے کا ذوق ہو''۔

(العلم، غالب نمبر بص: ٣٧٣)

لیکن قاضی عبدالودود اُن کے شاعر ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ 'بیخ آ ہنگ' کا پہلا ایڈیشن بھیجے حکیم غلام نجف خال مطبع سلطانی لال قلعہ، دہلی ہے ۱۸۴۹، میں حجیب کر شائع ہوا۔ اس کا منظوم اشتہار غلام نجف خال کے نام ہے 'اسعدالاخبار' آگرہ شائع ہوا۔ اس کا منظوم اشتہار غلام نجف خال کے نام ہے 'اسعدالاخبار' آگرہ (۲۱ مارچ ۱۸۴۹ء) میں جھیا تھا (مآثر غالب، ص:۳۲)۔ اشتہار ہے پہلے اور اس کے بعد نثری عبارتیں تھیں جو بالترتیب یہ ہیں:

- (۱) نقل اشتہار منظوم طبع پنج آ ہنگ مصنفہ حضرت مرزا اسداللّٰہ خال صاحب بہادر غالب۔ جواپریل کے مہینے میں قیمت بھیج دیے تین روپے اور جو بعد اس کے بھیج گاچار روپے دینے پڑیں گے۔
- (۲) مخفی ندر ہے کہ بیداشتہار دہلی ہے بہبیل ڈاک میرے ایک مخدوم والاشان نے واسطے درج کرنے اخبار کے میرے پاس بھیجا۔ (دیوان غالب نیوئرشی ہیں:۳۶۳) اشتہار میں ۳۳ شعر بین شعر میں شاعر کا نام بھی نظم ہوا تھا: میں جو ہوں در بے حصول شرف نام عاصی کا ہے غلام نجف میں جو ہوں در بے حصول شرف نام عاصی کا ہے غلام نجف

قاضی عبدالودود نے اس منظوم اشتہار کو دریافت کیا اور صرف اپنے قیاس کی بنیاد پراسے کلام غالب میں شامل کرلیا۔ ان کی دلیل پیھی کہ:

"فلام نجف خال جن کے نام سے یہ اشتہار ہے، غالب کے شاگرد تھے۔ لیکن یہ تلمذ ظاہرا فاری پڑھنے تک محدود تھا۔ شاعر کی شاگرد تھے۔ لیکن یہ تلمذ ظاہرا فاری پڑھنے تک محدود تھا۔ شاعر کی حیثیت سے ان کا ذکر کہیں نظر نہیں آیا۔ اشتہار غالب کی طرز میں ہے اور قریب یہ یقین ہے کہ انھیں کا لکھا ہوا ہے۔ غالب کے لیے خودستائی کوئی نئ بات نہیں اور اشتہار کی تو ذمہ داری بھی ان کے سرنہیں "۔

(مَارُ عَالب بِس:٣٢)

قاضی صاحب کے اس محاکے کے بعد ماہرِ غالبیات اسے غالب ہی کاطبع زاد مان کر کلامِ غالب میں محسوب کرنے گئے۔ چنانچہ بیہ منظوم اشتہار دیوانِ غالب، مرقبہ غلام رسول مہر (لاہور، ۱۹۲۷ء) دیوانِ غالب نسخهٔ عرشی، دیوانِ غالب نسخهٔ رضا میں بغیر کسی بحث کے شامل کرلیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حنیف نقوی پہلے مخص ہیں جھوں نے قاضی صاحب کی اس دائے سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا استدلال حب ذیل ہے:

" ہمارے بزدیک شاعر کی حیثیت ہے کئی صحف کا کہیں ذکر ندآنا ہرگز اس امر کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ شعر گوئی کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ یا کوئی نظم جواس کی طرف منسوب ہے اس کی طبع زاد نہیں۔ چنانچہ جب تک کوئی حتمی ثبوت دستیاب نہ ہو، زیر بحث اشتہار کو حکیم غلام نجف خال کے بجاے مرزا غالب کی تصنیف قرار دینا درست نہیں "۔

(غالب- احوال وآ غار بص: ۲۲۸)

علیم صاحب کو غالب ہے بے پناہ عقیدت تھی۔ اس عقیدت کا ثبوت جہاں اس امر سے ملتا ہے کہ وہ غالب کے بخی اور اولی کاموں میں ان کی معاونت کرتے نظر آتے ہیں وہیں بیامر بھی اس تعلق خاطر پر دلالت کرتا ہے کہ انھوں نے قصبہ شیخو پور میں، جس کے نواح میں ان کی موروثی زمینداری تھی، میران سراے اور شیخو پور کے مابین معظم پور

نیہہ نگر میں ایک پٹی کو غالب سے منسوب کر کے اس کا نام نفالب پٹی 'رکھا۔ جو اضافہ آبادی کے بعد موضع میں تبدیل ہوگئی اور آج بھی تحصیل ریکارڈ میں'' موضع غالب پٹی معظم پور نیہہ نگر'' کے نام سے درج ہے۔

راقم الحروف نے موضع غالب پٹی سے متعلق حصولِ معلومات کے سلسلے ہیں مجمد ادریس خال لودی (ف20ء) ساکن محلّہ جالندھری سراے بدایوں کا نجی خسرہ بندوبست رجسٹر دیکھا تھا جس ہیں موضع غالب پٹی کی مزروعہ وغیر مزروعہ زمینوں کا صفحہ کے سال ۱۳۳ تک اندراج ہے۔ یہ رجسٹر ۱۳۳۱ فصلی مطابق ۲۳–۱۹۲۳ء کا ہے۔ اس رجسٹر میں غالب پٹی کے دو نقتے دیے گئے ہیں۔ ایک نقتے کا عکس دیا جارہا ہے۔ اس رجسٹر میں غالب پٹی اوراس کی شخو پور سے قربت کی تصدیق ہوجاتی ہے۔ ہے۔ اس نقتے سے غالب پٹی اوراس کی شخو پور سے قربت کی تصدیق ہوجاتی ہے۔ کہ حکیم غلام نجف خال اپنے عہد کے کامیاب طبیب سے۔ سرسیّد نے لکھا ہے:

لادوا ولا علاج کہتے ہیں۔ اندک تو جہاور تھوڑے سے النفات سے اس طرح زائل ہوگئے کہ پھرتمام عمراس بیاری کا نام ونشان باتی نہیں رہا''۔

(آ تارالصناديد،ص:۵۱)

تھیم صاحب نے مطب کی مصروفیت کے سبب تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ تو جہیں گی۔ تاہم محمود احمد برکاتی نے اپنے خاندانی کتب خانے کی مدد سے ان کے طب سے متعلق تین رسائل اور ایک یا دداشت کا تعارف کرادیا ہے جو حسب ذیل ہے:

- ۱- نزہت العاشقین (فاری): بیرسالہ آتشک کے مجربات پرمشمل ہے۔ ۱۸۶۰ء میں مطبع ہاشمی میرٹھ سے شائع ہوا، اس میں کل ۲۸ صفحات ہیں۔
- ۲- ماء ُ الحبين (فاری): حُبين عربی میں پنیر کو کہتے ہیں۔ طب کی اصطلاح میں دودھ
   کے اُس پانی کوجین کہتے ہیں جو دودھ کو بھاڑ کر نکا لتے ہیں۔ اس رسالے میں ماء انجین

ا رجسٹر اور نقشے جناب تسلیم اللہ غوری، ساکن جالندھری سرائے بدایوں کی تحویل میں ہیں۔ ان کا شکریدادا کیا جاتا ہے۔

کے ساتھ استعال ہونے والے مرکبات ظروف، ترکیب تیاری وغیرہ کا بیان ہے۔ اس رسالے کا نسخہ کلیم غلام نجف خال کے شاگر دمولا ناسیّد برکات احمد لُونکی (ف ۱۹۳۸ء) کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اور انہی کے خاندان میں محفوظ ہے۔

۳- علاجِ عنین (فاری):عنین بروزن فتین بمعنی نامرد۔مجلوق ومغلم لوگوں کے لیے۔ یہ خطسیّد برکات احمد ٹونگی۔

سادداشتیں: یہ وہ یادداشتیں ہیں جونسخہ نولی کے دوران حکیم صاحب نے اپنے استاد حکیم احسن اللہ خال کے مطب میں بیٹھ کرقلم بند کی تھیں۔ حکیم صاحب کی یہ علمی باقیات ان کے خواجہ تاش سیّد دائم علی خال بہادر ٹو کی کے ذاتی کتب خانے میں محفوظ تھیں۔ جنھیں اس خاندان کے آخری علمی چراغ حکیم محمود احمد برکاتی نے میں محفوظ تھیں۔ جنھیں اس خاندان کے آخری علمی چراغ حکیم محمود احمد برکاتی نے ایخ مضمون میں متعارف کرایا ہے۔

حکیم غلام نجف خال کے تعلق سے یہ تصحیح ضروری ہے۔ خاندان بقائی، وہلی کے اطباء کا ایک معروف خاندان ہے۔ جبیا کہ پہلے بھی لکھا جاچکا ہے، فن طب میں حکیم غلام نجف خال کا سلسلۂ اسناداس خاندان ہے بھی ملتا ہے۔ خاندان بقائی ہے اس نسبت کی بنا پر حکیم سیّرظل الرحمٰن کو مخالط ہوا اور انھوں نے حکیم غلام نجف خال کو حکیم بھلو بقائی کے بنا پر حکیم سیّرظل الرحمٰن کو مخالط ہوا اور انھوں نے حکیم غلام نجف خال کو حکیم بھلو بقائی کے بنا پر حکیم سعیدالدولہ کا فرزندلکھ دیا۔ وہ لکھتے ہیں:

'' کیم بقاء اللہ خال کے دوسرے بیٹے کیم بھلو بقائی ہے ۔۔۔ ان کے بیٹے کیم بھلو بقائی ہے ۔۔۔ ان کے بیٹے کیم سعیدالدولہ ۔۔۔ اور ان کے بیٹے کیم نجف خال سے الملک ہے ۔۔۔ کے بیٹے کیم سعیدالدولہ ۔۔۔ اور ان کے بیٹے کیم جالینوس الزمال ہے ۔۔۔ کے ۔۔۔ کیم نجف خال کے ایک بیٹے کیم جالینوس الزمال ہے ۔۔۔ دوسرے بیٹے کیم ظہیرالدین ہے جن کے صاحبز ادگان کیم رضی الدین دوسرے بیٹے کیم طہیرالدین ہے جن کے صاحبز ادگان کیم رضی الدین اور کیم ریاض الدین نے بھی اپنے زمانے میں ناموری حاصل کی'۔ اور کیم ریاض الدین نے بھی اپنے زمانے میں ناموری حاصل کی'۔

(د تى اورطب يونانى من:٨٠)



عكس نقشه غالب بيتى (مماركه جناب تسليم الله غورى بدايوني)

### حكيم ظهيرالدين احمدخال

حکیم ظہیرالدین کے نام غالب کے صرف دو خط ملتے ہیں۔ ایک اردو کے معلیٰ ہیں اور ایک اکبرعلی خال عرفی زادہ (ف 1994ء) نے ہماری زبان وہلی (۱۵ را پریل ۱۹۹۰ء) میں شائع کر دیا۔ لیکن یہ خط آتھیں کہاں سے دستیاب ہوا اس کا حوالہ نہیں دیا۔ نالب کے خطوط (مرتبہ خلیق الجم) جر ۲،۳ میں یہ دونوں خط شامل ہیں۔ نالب کے خطوط کر تا بہ میں یہ دونوں خط شامل ہیں۔ ظہیرالدین سے غالب کی مستقل خط و کتا بت تھی۔ اس امر کا انگشاف ان کے والد حکیم غلام نجف خال کے نام غالب کے خطوط سے ہوتا ہے، مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں: حکیم غلام نجف خال کے نام غالب کے خطوط سے ہوتا ہے، مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں: دوسرے دن ڈاک میں بھوایا۔ (خط نبر ۱۸ ایک ایک جواب لکھ رکھا۔ دوسرے دن ڈاک میں بھوایا۔ (خط نبر ۱۸ ایک ایر بل ۱۸ ۱۸ ۱۸)

"میرا خط اس کا موسومہ (ظہیرالدین) تمھارے پاس پینچا... ظہیر الدین کا خطتم نے کیول کھولا۔ وہ مغلوب الغضب ہے،تم پر خفا موگا"۔ (خطنمبر ۱۸، ۱۲ رنومبر ۱۸۲۵)

اُن کے والد حکیم غلام نجف خال کے نام خط میں بھی ان کے نام مستقل عبارتیں ہیں۔ ان متعلقہ عبارتوں کے مطالع سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غالب ظہیر الدین سے بے لوث محبت کرتے تھے۔ ان کے والدکومشل بیٹے کے اور خود ان کو بوتے کے طور پر مانے تھے۔ ظہیر الدین بھی غالب کو دادا اور ان کی اہلیہ کو دادی کا درجہ دیتے تھے۔ اس بنا پر غالب کی دادا ہیں کرتی تھیں اور ظہیر الدین کا غالب کے گھر میں غالب کی اہلیہ طبیرالدین کا غالب کے گھر میں عبارت کی اہلیہ کی دوک ٹوک آنا جانا تھا۔ مرز المحمد عسکری نے لکھا ہے:

" ظہیرالدین کو مرزا ایسا چاہتے تھے کہ کہیں اس کو اپنا پیارا پوتا کھتے ہیں اور کہیں خط میں اس کا سلام نہ پہنچنے پر خفا ہوتے ہیں، کہیں اس کا اپنے گھر نہ آنا یاد کرتے ہیں غرض کہ وہ محکم اور متحکم تعلقات ہیں جوعزیزوں اور رشتہ داروں میں بھی نہیں ہوتے۔ ایک ایک لفظ ہے محبت اور تعلق کی ایک داستان پیش نظر ہوجاتی ہے''۔

(اد بي خطوط غالب، ص: ١١٣)

حکیم غلام نجف خال اور ان کے بیٹے ظہیرالدین ہے بے انتہا محبت و اخلاص کو غالب نے خون کا رشتہ ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ غالب ککھتے ہیں:

'' بیتم جو پھوڑے پھنٹی میں مبتلا رہتے ہواں کا سبب یہ کہ مجھ میں تمہارالہوملتا ہے ادر میں احتر اقب خون کا پُتلا ہوں''۔

( خط بنام غلام نجف خال ، مكتوبه كم اير مل ١٨٦٥ . )

اس محبت واخلاص اور رشتہ مہر و وفا ہے قاضی عبدالودود کو مغالطہ ہوا اور انھوں نے ظہیرالدین اور غالب کے درمیان حقیقی خونی رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں:

" مگر غالب اور ان کے بیٹے (ظہیر الدین) میں خون کارشتہ بھی ہے۔ غالب نے غلام فخر الدین خال اینے حقیقی بھائی کے نواسے کی رہائی پر غلام نجف خال کو مبار کباد دی ہے۔ گمان ہے کہ یہ رشتہ بھائی کے ذریعے ہے ہوں۔ ( آڑ غالب میں: ۴۲)

قاضی صاحب کے اس گمان کاحقیقت ہے کوئی تعلق نہیں۔

غالب کے یہاں حکیم ظہیرالدین کا کم کی ہی ہے آنا جانا تھا۔ حکیم غلام نجف خال کے نام خطوط کے مطالع سے یہ بچپن میں ظہیرالدین کے مزاج میں تلون تھا۔ غالب شفقت کے ساتھ ان کی ناز برداری کرتے تھے۔ ایک مرتبہان کے چپا ٹون تھا۔ غالب شفقت کے ساتھ ان کی ناز برداری کرتے تھے۔ ایک مرتبہان کے چپا ڈپٹی مجم الدین حیدر نے انھیں ایک توپ کھیلنے کے لیے بھیجی۔ غالب نے ظہیرالدین کی طرف سے اس کی رسیداور شکر ہے کا خط کھا۔ یہ خط برونِ تاریخ 'عودِ ہندی' میں بعنوان طرف سے اس کی رسیداور شکر ہے کا خط کھا۔ یہ خط برونِ تاریخ 'عودِ ہندی' میں بعنوان مظہیرالدین کی طرف سے ان کے بچپا کے نام' شامل ہے۔ یہی خط خواجہ محمد شفیع دہلوی 'ظہیرالدین کی طرف سے ان کے بچپا کے نام' شامل ہے۔ یہی خط خواجہ محمد شفیع دہلوی

کے زیر ملکیت نسخہ دیوانِ غالب (قلمی) کے آخر میں بھی درج ہوا ہے۔ اکبرعلی خال عرشی ادادہ نے اس خط کی نقل 'فروغ اردو' (لکھنو) غالب نمبر ۱۹۲۹ء میں شائع کرائی۔ اس کے اور 'عودِ ہندی' کے متن میں معمولی اختلاف کے علاوہ آخر میں ایک سطری عبارت کا اضافہ بھی ہے جو 'عودِ ہندی' میں غالبًا حذف کردی گئی تھی۔ وہ سطریہ ہے:

''لومیال ظہیرالدین ہم نے مسودہ لکھ کر بھیج دیا ہے (مراد خط) تم اس کو اپنے اتا ہے پڑھ لو اور اس کی نقل کراکر اپنے پیچا جان کو بھیج دؤ'۔ (غالب کے خطوط، جر ۳ ہم: ۱۰۴۰)

اس عبارت کوخلیق المجم نے مذکورہ خط کے متن میں شامل کرلیا ہے۔ (ایضاً حوالہ سابق) کیکن' غالب کے خطوط' جر ۲، ص: ۸۱۸ پر ایک علیجدہ خط کے طور پر بھی اس عبارت کونفل کیا ہے اور اس کوعلیجدہ شاریاتی نمبر بھی دیا ہے۔ اس سے بادی النظر میں یہ النتہاس ہوتا ہے کہ حکیم ظہیرالدین کے نام غالب کے تین خط ہیں، جودرست نہیں۔ النتہاس ہوتا ہے کہ حکیم ظہیرالدین کے نام غالب کے تین خط ہیں، جودرست نہیں۔

غالب اپنے خطوط میں ظہیرالدین کو'' اقبال نشال'' اور'' میال'' کے القاب سے خاطب کرتے ہیں۔ حکیم ظہیرالدین کے نام جبیبا کہ سطور بالا میں مذکور ہوا، دو خط ہی دستیاب ہیں۔ حکیم ظہیرالدین کے نام جبیبا کہ سطور بالا میں مذکور ہوا، دو خط ہی دستیاب ہیں۔ پہلا خط ۲ رنومبر ۱۸۶۵ء کا مکتوبہ ہے۔ بیرامپور میں قیام کے دوران لکھا گیا۔اس دوران ان کے والد کو بھی متعدد خطوط لکھے گئے۔

ظہیر کے نام اس خط میں دو باتیں اہم اور دریافت طلب ہیں۔ ذیل میں اس خط کا مکمل متن درج کر کے ان کی صراحت پیش کی جارہی ہے:

'' اقبال نشال حکیم ظهیرالدین احمد خال کوفقیر غالب علی شاہ کی دعا پہنچے۔ کہومیاں! تمخارا مزاج کیسا ہے؟ اور تمہارے بھائی مرزا تفضل حسین خال کیسے ہیں اگر ملوتو میری دعا کہنا اور مزاج کی خبر پوچھنا اور اپنے والد ماجد کومیری دعا کہنا اور کہنا کہتمہارا خط میرے خط کے جواب میں تھا۔ اس میں اور کوئی بات جواب طلب نہتی۔

سنومیاں ظہیرالدین! تم اپنی دادی کے پاس ابھی چلے جاؤ اور

ان سے میری اور دونوں لڑکوں کی خیر و عافیت کہواور پوچھو کہ شہاب الدین خال نے اکتوبر کے مہینے کی تنخواہ کے پچاس رو پے پہنچا دیے والدین خال نے اکتوبر کے مہینے کی تنخواہ کے پچاس رو پے پہنچا دیے والدین خال ہے اکتوبرہ کی اللہ میں الرجعفر بیگ، وفا دار وغیرہ کی تنخواہ بانٹ گیا یانہیں؟ اچھا بیٹا، یہ دونوں با تیں اپنی دادی سے پوچھ کرجلد مجھ کولھے ، دیر نہ کیجھو۔

خط کے جواب کا طالب فقیر غالب''

اس خط کے پہلے پیراگراف میں مرزاتفضل حسین خال کا ذکر ہے۔خطوطِ غالب کے مرتبین میں مرزاتفضل حسین خال کا ذکر ہے۔خطوطِ غالب ہے۔ اس موقعے پر ان کا تعارف کرادینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کیوں کہ خطوطِ غالب میں ایک ہی نام کے متعدد اشخاص کا ذکر ہے جن کو ایک دوسر سے میتز کرنا خط کے مضمون کے سیاق و سباق ، غالب کے تلامذہ و مکتوب الیہ اور معاصرین سے ان کے مضمون کے سیاق و سباق ، غالب کے تلامذہ و مکتوب الیہ اور معاصرین سے ان کے رشتول کی نوعیت کو سمجھے بغیر ناممکن ہے۔ یہی صورت تفضل حسین نامی افراد کی ہے۔ خطوطِ غالب میں اس نام کے حب ذیل افراد کا ذکر ملتا ہے:

ا- میر تفضّل حسین خال ولد فریدالدین احمد ٹونک والے: (اصل وطن خیر آباد) جن کی وفات کا ذکر منشی ہرگویال تفتہ کے نام خط میں آیا ہے۔

(خطائم ۲۳، مكتوبه ۲۳ رفر دري ۱۸۵۴)

انواب تفضل حسین خال (ف ۱۸۸۴ء) ولد نواب عنایت حسین خال: ان کا ذکر بقول و این الحم علاء الدین علائی کے نام خط میں آیا ہے۔ بینواب مجمل حسین خال والی فرخ آباد کے بیجیتیج متھے۔
 انال والی فرخ آباد کے بیجیتیج متھے۔

۳- تفضّل حسین خال ولد غلام علی خال: ان کا ذکر نواب یوسف مرزا کے نام خط میں آیا ہے۔ ۳- مرزا تفضّل حین خال: یہ غالب کے مکتوب الیہ ہیں۔ ان کے نام ایک خط عود مندی میں شامل ہے۔ غالب کے تلا ندہ پر شخیق کے ابتدائی ایام ہیں غالب کے ایک شاگر دمجر تفضّل حیین کو کب د بلوی کا بھی ذکر کیا گیا تھا، بعد میں یہ خابت ہوا کہ شاگر دمجر تفضّل حیین خال اور محمد تفضّل حیین خال کو کب د بلوی کہ غالب کے مکتوب الیہ تفضّل حیین خال اور محمد تفضّل حیین خال کو کب د بلوی دراصل ایک ہی فرد ہیں۔ غالب کے مکا تیب کے مجموعوں میں ان کے نام کے ساتھ تخلص کا اندراج نہ ہونے کے سبب انھیں دوعلی دہ فرد تصور کر لیا گیا تھا۔ اس ماتھ تخلص کا اندراج نہ ہونے کے سبب انھیں دوعلی دہ فرد تصور کر لیا گیا تھا۔ اس مرکی وضاحت کردینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خطوط غالب میں مذکورہ صدر ا تا ۳ تفضّل حیین نامی افراد کے علاوہ حیب ذیل افراد کے نام خطوط میں جس تفضّل حیین نامی فرد کا ذکر آیا ہے، وہ دراصل مرزا مجمد تفضّل حیین میں جس تفضّل حیین نامی فرد کا ذکر آیا ہے، وہ دراصل مرزا مجمد تفضّل حیین کوک دبلوی ہیں:

بنام کیم غلام نجف خال (خط نمبر ۹)، کیم ظهیرالدین (خط نمبر ۱)، با قرعلی خال کامل (خط نمبر ۳)، نواب ضیاء الدین خال نیر (خط نمبر ۱)، میر مهدی مجروح (خط نمبر ۳۳) و لگا تار متعدد خطوط میں ان کا ذکر آنا بیه ظاہر کرتا ہے کہ وہ غالب کے خاصے قریب رہے۔ سطور ذیل میں اُن کے مختصر حالات و کوائف اور کیم ظہیرالدین سے ان کے دشتے کی وضاحت کی جارہی ہے۔

تفضل حسین کوکب کا تاریخی نام آغا مرزا (۱۲۵۰هم/۱۲۵۰) تھا۔ یہ فضل اللہ خال کے بینے اور ریاست الور کے دیوان منٹی امین اللہ خال عرف امّوجان کے بینے خال نے بینے اور ریاست الور کے دیوان منٹی امین اللہ خال عرف امّوجان کے بینے کے دالہ فضل اللہ خال سے غالب کے مواسلت تھے۔ اس خاندان سے غالب کی مراسلت تھی۔ ان کے نام دوخط نی آئیگ میں اور ایک نباغ دو در میں موجود ہے۔ محمود احمد برکاتی نے اپنے مقالے میں ظہیرالدین کے نام غالب کے زیر بحث خط کا مکمل متن درج کیا ہے (ابعلم ، غالب نمبر، ص: ۲۷ میں اور خط میں غالب کے اس جملے:

درج کیا ہے۔ممکن ہے اصل خط میں بجائے'' بھائی' کے لفظ'' بہنوئی'' ہی ہولیکن وہ بھی پیصراحت نہیں کر سکے کہ بینفضل حسین کون ہیں؟

راتم الحروف كوبغيركى معتبر شهادت كي تفضل حسين خال كوظهير الدين كابهنوئى اور حكيم غلام نجف خال كا داماد تسليم كرنے بين تامل تھا۔ حسنِ اتفاق حكيم غلام نجف خال كا داماد ين حيدر (١٨٥٨-١٩٣٢ء) كى ايك انگريزى كتاب My كي ايك عزيز شيخ امين الدين حيدر (١٨٥ه-١٩٣٢ء) كى ايك انگريزى كتاب والله كا ايك انگريزى كتاب في الله كا ايك انگريزى كتاب الله كا ايك عند فولو اسليث اوراق دستياب ہو گئے أن ميں شيخ صاحب في عفد الدولہ حكيم غلام نجف خال سے اپنے رشتے كى بات كرتے ہوئے واضح الفاظ ميں لكھا ہے:

"A DAUGHTER OF HIS (UZD-UDDAULAH'S)
i.e. MY MATERNAL GRAND-MOTHER WAS
MARRIED TO NAWWAB TAFAZZAL HUSSAIN
KHAN, SON OF NAWWAB FAIZULLAH KHAN,
WHO WAS A DIVAN OR MINISTER IN ALWAR
STATE."

(ترجمہ): اس کی (عضدالدولہ) ایک بٹی بینی میری نانی کی شادی نواب تفضل حسین خال ابن نواب فضل الله خال سے ہوئی تھی جو الورریاست میں دیوان یاوزیر کے عہدے پر فائز تھے۔

(مانى لائف ايند فيلى ص: ٩)

ﷺ امین الدین حیدر شیوخ فاروقی کے ممتاز فرد تھے۔ پیشے سے زمیندار تھے۔ مختلف تعلیمی و سرکاری ادارول کے اعزازی رکن رہے۔ \* ۱۹۲۰ء میں" خان بہادر"کا خطاب پایا۔ مرز اتفضل حسین کوکب دہلوی ، امین الدین حیدر کے حقیقی نانا تھے۔ تفضل حسین کی بیٹی حکیم احمد جان وقر (ف ۱۹۰۸ء) کومنسوب تھیں جو امین الدین حیدر کے حسین کی بیٹی حکیم احمد جان وقر (ف ۱۹۰۸ء) کومنسوب تھیں جو امین الدین حیدر کے اوراق جناب تسلیم غوری نے ان کے خاندان سے حاصل کیے تھے۔ اس کتاب کے اول وآخر اوراق موجود نہیں ہیں۔" مائی لائف اینڈ فیملی" نام بھی اوراق پرتسلیم غوری کے خط میں لکھا ہوا ہے۔ تسلیم غوری نے ان اوراق کاعلی فراہم کیا جس کے لئے وہ شکریہ کے بی دار ہیں۔

والدیتھے۔ وقر تحکیم غلام نجف خال کے والد حافظ سے الدین کے بھائی شخ فتح الدین کے یوتے تھے۔اس طرح میقرابت خاندانی تھی۔

شیخ امین الدین حیدر کے مذکورہ صدر بیان سے مرز اتفضل حمین خال کا حکیم غلام نجف خال کا داماد ہونا نابت ہوجا تا ہے۔ البتہ ان کے نام کے ساتھ" نواب" کا لفظ زائد ہے، الورریاست میں ان کے والد نائب دیوان تھے۔ (آجکل، دبل، فروری ۲۰۰۳،)

تفضل حمین خال کے سنداز دواج کا علم نہیں ہوسکا۔ حکیم غلام نجف خال کے نام غالب کے ایک مکتوب مکتوب میں اور جنوری ۱۸۵۸ء سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوری ۱۸۵۸ء غالب کے ایک مکتوب میں ان کی صغرین بٹی لیعنی حکیم صاحب کی نوائی نے رحلت کی۔ ممکن ہے یہ تفضل حمین میں ان کی صغرین بٹی لیعنی حکیم صاحب کی نوائی نے رحلت کی۔ ممکن ہے یہ تفضل حمین کی پیلوثی کی اولاد ہو۔ اس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان کی شادی ۱۸۵۷ء یا اس کی پیلوثی کی اولاد ہو۔ اس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان کی شادی ۱۸۵۷ء یا اس کی پیلوثی کی اولاد ہو۔ اس سے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان کی شادی ۱۸۵۷ء یا اس

تفضل حسین خال کوکب فاری و اردو کی اچھی استعداد رکھتے تھے اور دونوں زبانوں میں فکر مخن فرماتے تھے۔ شاعری میں غالب سے تلمذ تھا۔ غالب ان کومنشی امین اللہ عرف المو جان سے تعلق کے سبب مثل بھتیج کے مانتے تھے اور یہ بھی غالب کو چھا کہتے اللہ عرف المو جان سے تعلق کے سبب مثل بھتیج کے مانتے تھے اور یہ بھی غالب کو چھا کہتے تھے۔ مودِ ہندی میں ان کے نام جو واحد خط ملتا ہے وہ غالب اور ان کے ما بین قربت و تعلق پر ہلکی می روشنی ڈالتا ہے۔ مرز الکھتے ہیں:

'' کیوں صاحب! میہ چیا بھتیجا ہونا اور شاگر دی و استادی سب پر یانی پھرگیا''۔ (غالب کے خطوط، جرس،ص:۱۱۷۸)

اسفند یار بیگ کی سازش سے منتی امّو جان کو جملہ رشتہ داروں کے ساتھ الور چھوڑ کر دبلی جانا پڑا۔ تفضل حسین بھی دبلی بیس بس گئے۔ غالب نے اس واقعے پر ایک خط میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ (خط بنام غلام نجف خال، نمبر ۹، مکتوبہ دسمبر ۱۸۵۸ء) یہ خط وہ بی ہے جس کی تحکیم غلام نجف خال سے نسبت پر ہم نے گذشتہ سطور میں شہبے کا اظہار کیا ہے۔

تفضّل حسین خال کوکب نے ۱۲۹۰ھ/ ۱۲۹۰ء میں انقال کیا۔ قربان علی بیگ سالک دہلوی (ف ۱۸۸۰ء) نے ان کی وفات پر مرشیہ لکھا اور چند تاریخی قطعات کیے جوان کے کلیات' کلیات سالک' (دہلی ۱۲۹۷ھ/۱۸۸۰ء) میں شامل ہیں لے

مرزاتفقل حسین نے وہلی کی تباہی و بربادی پر ایک کتاب نفانِ وہلی اسلام مرزاتفقل حسین نے وہلی کی تباہی و بربادی پر ایک کتاب نفانِ وہلی المحالع، دہلی، ۱۲۸۰ھ/ ۱۲۸۳ھ) مرتب کی تھی جس میں ۳۷ شعرا کی ۵۵ نظمیں وغزلیات یکوا کی گئی ہیں۔ یہ کتاب اب نایاب ہے۔ اس کتاب کا ایک ایڈیشن ۱۹۵۴ء میں اکادی پنجاب لاہور نے بھی شائع کیا تھا۔ اس کتاب کی اساس پر نظامی بدایونی (ف ۲۹۵۷ء) نے اپنی کتاب نریادِ دہلی معروف بدانقلابِ وہلی (نظامی پریس بدایونی اور بدایونی اور بدایونی اور بدایونی اور بدایونی اور بدایون اسلامی پریس کی اوبی خدمات (ص:۱۹۰ تا ۱۲۸) میں دونوں کتب کا تقابل پیش کردیا ہے۔ نظامی پریس کی اوبی خدمات (ص:۱۲۰ تا ۱۲۸) میں دونوں کتب کا تقابل پیش کردیا ہے۔ تفضل حسین خال کے علاوہ حکیم ظہیر الدین کے نام غالب کے مذکورہ بالا خط میں دوسری اہم بات تخواہ ہے۔ ماہرین غالبیات اس سلسلے میں بھی صراحت نہیں کر سکے۔ دوسری اہم بات تخواہ ہے۔ ماہرین غالبیات اس سلسلے میں بھی صراحت نہیں کر سکے۔ دوسری اہم بات تخواہ ہے۔ ماہرین غالبیات اس سلسلے میں بھی صراحت نہیں کر سکے۔ دوسری اہم بات تخواہ ہے۔ ماہرین غالبیات اس سلسلے میں بھی صراحت نہیں کر سکے۔ ایک کتام ناک رام نے تکھا ہے:

'' غدر کے ساتھ ہی میرزا کی آمدنی کے سب و سلے بند ہوگئے۔ قلعے کی تنخواہ تو بند ہونا ہی تھی …انگریزوں کی طرف سے جو خاندانی پنش ملتی تھی وہ بھی بند ہوگئی … بیدد کمھے کرنواب ضیاء الدین احمد خال نے میرزا کی بیوی جناب امراؤ بیگم کے پچاس روپے ماہانہ مقرر کردیے۔ دراصل بالواسط بیبھی میرزا ہی کی امداد تھی۔ وظیفہ بیگم کو ان کی وفات

ا تفضل حسين كوكب كم مزيد حالات جانے كے ليے ديكھے:

<sup>(</sup>۱) تلامذہ غالب، مالک رام، طبع ٹانی، دہلی ۱۹۸۳ء (ص: ۲۷۳ تا ۲۷۳)، (۲) تفضّل حسین کوکب، مشاق احمد تجاردی، آج کل دہلی، فروری ۲۰۰۳ء، (۳) غالب کے ایک معاصر منشی امین اللہ خان، مشآق احمد تجاروی، غالب نامہ دہلی، جنوری ۲۰۰۳ء۔

ع مالک رام نے تلافدہ غالب (طبع دوم) ہیں: ۲۹س پراس کا سال انٹاعت ۱۸۷۹ درج کیا ہے جو درست نہیں۔ ۱۹۴۴

تک ملتا رہا۔ میرزا رامپورے ۲ رنومبر ۱۸۶۵ ، کو حکیم ظہیرالدین کے نام لکھتے ہیں''۔ (ذکرِ غالب ہیں: ۲۰۰۷)

مالک رام نے ظہیرالدین کے خط کا اقتباس درج کرکے اپنے بیان کومکمل کردیا ہے۔ دراصل شہاب الدین (خلف نواب ضیاء الدین احمد خال بہادر) کے مذکورہ خط میں ذکر کے سبب مالک رام نے یہ خیال قائم کیا۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے تنخواہ پر جو حاشیہ دیا ہے وہ حب ذیل ہے:

"سمجھ میں نہیں آتا کہ غالب میں تخواہ کا ذکر کررہے ہیں۔ اس خط میں غالب کے سرال خط میں غالب کے بیان سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے سسرال والے ان کی مدد کرتے تھے اور پچاس رو پے ماہوار دیتے تھے۔ غالب نے ان بچاس رو پے ماہوار دیتے تھے۔ غالب نے ان بچاس رو پے ماہوار کا ذکر اس خط کے علاوہ کمیں نہیں کیا"۔

(غالب کے خطوط، جرم بس ۱۹۵،۹۶۳)

البتہ ڈاکٹر حنیف نقوی نے راقم الحروف کے نام اپنے خط مور دیہ ۱۰ رنومبر ۴۰۰۳ء میں اس کی وضاحت کی۔ڈاکٹر صاحب نے لکھا:

"ال سلسلے میں اب تک کوئی باوثوق معلومات سامنے نہیں آئی ہے۔ واقعہ سے کہ امراؤ بیگم کولو بارواسٹیٹ سے تمیں روپ ماہوار ابطور شخواہ یا وظیفہ سلتے تھے۔ سے تخواہ شمس الدین احمد خلال نے بند کردی تھی۔ ان کے بھائی پانے کے بعد غالبا حکومت بیخیاب کے ایما پر مسئر نی منکاف ایجنٹ برائے گورز جن ل شالی مغربی صوبہ جات متعینہ وہلی نے ۱۸ رجنوری ۱۹ ۱۸ اورز جن ل شالی مغربی صوبہ جات متعینہ وہلی نے ۱۰ رجنوری ۱۹ ۱۸ اور او او اس بیس فہر ۲۵ پر اور متعاقبین کا ایک تفصیلی گوشوارہ تیار کر کے بھیجا تھا۔ اس میں فہر ۲۵ پر امراؤ بیگم کا نام درج ہے۔ ان کی عمر ۲۲ سال اور رشتہ بھیجی بتایا گیا امراؤ بیگم کا نام درج ہے۔ ان کی عمر ۲۲ سال اور رشتہ بھیجی بتایا گیا ہے۔ ذاتی ملکیت کیچھین ۔ کیفیت کے خانے میں درج ہے کہ احمد بخش خال کی جانب سے تمیں روپے ماہانہ ملتے تھے۔ یہ وظیفہ مشس

الدین خال نے بند کردیا۔ کسی امداد کی ضرورت نہیں یہ دستاویز غالبًا حکومت بنجاب (پاکستان) کے آرکائیوز ڈپارٹمنٹ میں محفوظ ہے۔ اس میں کل سسافراد کے نام شامل میں۔ میرا خیال سے ہے کہ لوہارو کے نام شامل میں۔ میرا خیال سے ہے کہ لوہارو کے نام شامل کردی گئی ہوگی اور اسے تمیں روپے کے نظم جدید کے بعد یہ تخواہ بحال کردی گئی ہوگی اور اسے تمیں روپے سے بڑھا کر بچائی روپے کردیا گیا ہوگا'۔

تھیم ظہیرالدین کے نام غالب کا دوسرا خط بدون تاریخ ملتا ہے جس ہیں چینیلی کے پھول کے بارے میں استفسار کیا گیا ہے کہ اسے فارس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مقامی اور پھول کے بارے میں استفسار کیا گیا ہے کہ اسے فارس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مقامی اور دیتی رفعہ معلوم ہوتا ہے۔ اس استفسار سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تھیم ظہیرالدین بھی اپنے والد کی طرح فاری اور طب میں اعلیٰ استعداد رکھتے ہوں گے۔

الگ لکھتا یا اپنے باپ کے خط میں اپنے ہاتھ سے بندگی لکھتا۔ حکیم غلام نجف خال خط لکھنے بیٹھے، تیری بندگی لکھ دی۔ تیرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔اس بندگی کے آنے کی مجھے کیا خوشی ؟''

( خط نمبر ۱۱،۱۳ رجنوری ۱۸۶۳ و)

'' حکیم ظہیرالدین خال کو دعا۔ بیٹا! اب اس دفت مجھ میں دم نہیں۔ دعا پر قناعت کر۔ تیرے خط کا جواب جیسا کداد پرلکھ آیا ہوں، بھیج چکا ہوں۔ جھوٹے پرلعنت! تو بھی کہہ، بیش یاد!''

( وطفير ١٦ ، كم اير بل ١٨١٥ )

'' ظہیرالدین خال بہادر کو دعا پہنچ۔ یہ خط لے کرتم اپنی دادی صاحبہ کے پاس جاؤادر یہ خط پڑھ کر سناؤادران سے کہددو کہ وہ بات جومیں نے تم سے کہی تھی وہ غلط ہے۔ اس کی کچھاصل نہیں ہے۔ باقی خیروعافیت'۔

(خط نمبر ۲۱،۱۲راکؤبر ۱۸۶۵ء)

تحکیم ظہیرالدین، تحکیم غلام نجف خال کے اکلوتے فرزند تھے۔عبداللطیف کے بیان کے مطابق محکیم احسن اللہ خال نے انھیں اپنامتبنیٰ بنالیا تھا (۱۸۵۷ء کا تاریخی روز نامچہ،ص:۱۳۵)۔ان کا سیح اور مکمل نام'ظہیرالدین احد' تھا۔غالب کے خط بنام ظہیر اور عبداللطیف کے بیان میں ظہیرالدین احمد خال اصل نام ہی استعال ہوا ہے (ایضاً، ص:۱۲۵)کیکن شجرۂ نسب میں تکیم ظہیرالدین ملتا ہے (شیخو سے شیخو پورتک ہص: ۲۹)۔ تیاس سے ہے کہ "ظہیرالدین احد" تاریخی نام ہے۔اس سے ۱۲۲۳ھ برآمد ہوتا ہے جو مطابق ہے ۲۷-۲۷۱ء کے۔ ۱۲۶۳ه کا آغاز ۲۰ رومبر ۲۸۸۱ء کو ہوا تھا۔ لہٰذا اگر ، ١٢٦٣ هـ/ ١٨٨٤ ء كو حكيم ظهيرالدين كاسال ولادت قرار ديا جائة و درست بوگا۔ ڈاکٹر حنیف نفوی نے بھی اینے خط بنام راقم الحروف میں ای سند کی تائید کی ہے۔ (مورخد ۱۰ رنومبر ۲۰۰۳ء)۔ دوسرے تمام ذرائع بھی ای قیاس کی تائید کررہے ہیں۔ حکیم محمود احمد برکاتی نے ان کا سالِ ولا دت ﷺ وحید احمد مسعود کی اطلاع کے بموجب ایک جگہ ٢٨١١ء اور دوسري جگه ١٨٣٦ء درج كيا ہے (العلم، غالب نمبر، ص: ٥٧٥، ٢٥٥) جس كى ايك حد تك تصديق مولوي رضى الدين بهل بدايوني (ف19۲۵ء) كے اس جملے سے ہوتی ہے جس میں انھوں نے حکیم ظہیرالدین کو اپنا دوست اور ہم عمر لکھا ہے ( کنزالتاریخ بس: ۱۳ س)۔ رضی الدین نے ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے چثم دید حالات کو ہے تمر دس سال دیکھنا بھی لکھا ہے (ایصنا،ص:۳۰۴) رضی الدین کا سال پیدائش ۱۲۶۴ 🖒 ۸ ۱۸۴۸ء ہے (انساب شیوخ فرشوری، ص: ۹۳) محمود احمد برکاتی نے ان سنین ولادت پر تامل كا ظهاركيا ہے اور قياس طور پر'' • ١٨٠٠ ء كوان كا سال ودلات ہونا چاہيے'' ككھا ہے۔ (العلم،ص:۵۵)

راقم الحروف کے خیال میں ہم عمر لکھنے کا بیہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ایک ہی سال ولادت ہو، اس میں ایک آ دھ سال کا فرق بھی ہوسکتا ہے۔ اس اعتبار سے ۱۸۴۷ء کا سنہ درست ہوسکتا ہے۔

تحکیم ظہیرالدین نے ۲۵ رفر وری ۲۰۹۱ء کو جو تیج نامہ لکھا تھا جس کا ذکر آئندہ سطور میں آئے گا، اس وفت ان کی عمر ۵۹ برس کی تھی۔عمر کے اس اندراج سے ان کا سالِ پیدائش ۱۸۴۷ء ہی درست قراریا تا ہے۔

ان کے مقام پیدائش کے بارے میں بھی علم نہیں ۔ ممکن ہے ان کا مولد بدایوں ہی ہوا در دہلی کے مولد ہو اپنی ہمشیرہ ہوا در دہلی کے مولد ہونے میں بھی تامل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بھی علم نہیں کہ دہ اپنی ہمشیرہ رحمت فاطمہ سے بڑے تھے یا چھوٹے۔ قیاس ہے کہ دہ چھوٹے رہے ہوں گے۔ رحمت فاطمہ کی خوردسال بیٹی کی وفات کا ذکر غالب کے ایک خط مکتوبہ ۱۹رجنوری ۱۸۵۸ء بنام غلام نجف خال میں موجود ہے۔

کیم ظہیرالدین کی تعلیم ہے متعلق تفصیلات نہیں ملتیں، گمان ہے کہ انھوں نے اپنے والد اور اپنے عم محترم کیم احسن اللہ خال ہے طب کی تحصیل کی ہوگی۔ بایں طورطبی سلسلۃ اسناد کے تعلق ہے ان کا شار خاندان شریفی و خاندان بقائی کے حکماء میں کیا جاتا ہے۔

تعلیم سے فراغت کے بعد یہ بھی دبلی میں مطب کرنے گے اور بہت جلد دبلی کے حاذق اطباء میں شار کیے جانے گے۔ محمود احمد برکاتی نے بہادر شاہ ظفر کی جانب ہے ان کو "منیرالدولہ کا خطاب دیا جانا لکھا ہے (العلم، غالب نمبر، ص ۵۵ سے) جو ورست نہیں معلوم ہوتا۔ کیول کہ کے ۱۸۵۵ء میں بہادر شاہ ظفر معزول ہوگئے تھے اور اس وقت معلوم ہوتا۔ کیول کہ کے ۱۸۵۵ء میں بہادر شاہ ظفر معزول ہوگئے تھے اور اس وقت ظہیرالدین کی عمر تقریباً ۱۱ سال رہی ہوگی۔ دس گیارہ سال کی عمر میں اتنی استعداد و لیوت حاصل کرلینا کہ خطاب کے مستحق قرار یا نمیں، ممکن ہی نہیں۔ بعد کو انگریزی حکومت کی جانب سے ان کو" خان صاحب" کا خطاب عطا ہوا تھا۔

طب کے علاوہ ان کوقو می کامول ہے بھی دلچین تھی۔ چنانچہ دبلی میونپل کمیٹی کے بھی مرکز اور سرپرست رہے۔ حکومت بھی مجھی مرکز اور سرپرست رہے۔ حکومت برطانیہ کی جانب سے آنریری مجسٹریٹ درجہ دوم نامز د ہوئے (دتی کی یادگار ہستیاں، ص:۳۵۳)۔ ۱۸۹۱ء میں حکومت برطانیہ کی جانب سے فہرست منظور شدہ درباریان

قسمتِ دبلی لغایت اسردتمبر ۱۸۹۱ء و دسرے اطبا کے ناموں کے ساتھ حکیم ظہیرالدین کے نام کا بھی اندراج ملتا ہے ( دتی اور طب یونانی ،ص:۲۲۳) ۔ ان کے معاصرین میں عبداللطیف نے ان کواچھے الفاظ میں یاد کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"عمرة الحكماء (حكيم احسن الله خال) التصحيم، خليق، نيك اور تخل آدى شهر الكهاء (حكيم احسن الله خال ك بها نج ظهير الدين احمد خال ان كم متبتى شهر بهم ان كا ذكر بهمي كيول نه كرين كه وه لبنديده روش ان كم متبتى شهر آدى بين اور مجھ فيج مدال كے بزرگ ترين احباب بين اور نيك سيرت آدى بين اور مجھ فيج مدال كے بزرگ ترين احباب بين اور نيك سيرت آدى بين اور مجھ فيج مدال كے بزرگ ترين احباب بين اور نيك سيرت آدى بين اور مجھ فيج مدال كے بزرگ ترين احباب بين اور شين اور عظيم المرتبت استى بين أوه ايك بڑے اديب اور شين اور عظيم المرتبت استى بين '۔ (١٢٦،١٢٥)

کیم ظہیرالدین نے دو نکاح کیے تھے کی پہلا عقد ۲ ردئمبر ۱۸۶۵ء کو ہوا تھا۔ اس شریک حیات سے ایک فرزندرضی الدین پیدا ہوئے۔ ان کا دوسرا عقد اپریل ۱۸۴۵ء کو ہوا۔ دوسری شریک حیات کے بطن سے ایک فرزندریاض الدین پیدا ہوئے جو والد کی حیات ہی میں عین عالم جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ (العلم، ص:۵۵س) کی حیات ہی میں عین عالم جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ (العلم، ص:۵۵س) کی حیات ہی میں الدین کی نسل اور ان کی علمی وطبی وراشت کے امین تنہا تھیم رضی الدین

ا ۱۸۵۷ء میں ظلبیرالدین کی عمر ۱۱ بری تھی۔عبداللطف کے روز نامچہ کی مدت تحریر کاعلم نہیں ہوسکا۔الی صورت میں سیات خلاف قیاس معلوم ہوتی ہے کے ظہیرالدین ،عبداللطف کے بزرگ ترین احباب میں ہول۔

علی الداد صابری نے ان کی بہلی شادی کا اپنے خاندان (متوطن شیخو پور، بدایوں) میں ہونا لکھا ہے اور ان خاتون کے بطن سے ایک بینے رضی الدین اور چار بیٹیوں کا بیدا ہونا بتایا ہے۔ بہلی زوجہ کے فوت ہوجانے کے بعد دوسری شادی مجمد میرکی جمن نور جبال سے ہونا لکھا ہے جمن سے ایک بیٹے ریاض الدین کا ذکر کیا ہے۔ (وتی کی یادگار ہستیاں، عن: ۳۵۳) لیکن محمود احمد برکاتی نے دونوں شاد یوں کا دیل کے خاندانوں میں ہونا لکھا ہے۔ وونوں شادیوں کی تاریخ اور ظہیرالدین کے خسر کے نام بالتر تیب عظیم اللہ فائد دہوی اور سید مہر بادشاہ منصف وہلوی کہتے ہیں۔ (ابعلم، عن: ۲۵۳) اس ملسلے میں صحیح صور شحال خان وہلوی اور سید مہر بادشاہ منصف وہلوی کہتے ہیں۔ (ابعلم، عن: ۲۵۳) اس ملسلے میں صحیح صور شحال کے واقعیت کے شواہد سر دست وستیا ہیں لبندا میں نے صرف برکاتی کی درج کردہ شاویوں کی تاریخوں کو قبول کراہیا ہے۔

(۱۸۲۸-۱۹۱۷ء) تھے۔ ان کو اولاً خان بہادر کا خطاب ملا۔ ۱۹۱۰ء میں "شفاء الملک"
کے خطاب سے سرفراز کیے گئے۔ وہ حکیم اجمل خال (ف ۱۹۲۷ء) کے طب و سیاست دونوں میں حریف رہے۔ ان کے بیٹے حکیم ناصرالدین (ف ۱۹۵۸ء) بھی بحثیت طبیب معروف ہوئے۔ یہ ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرشاد (ف ۱۹۲۳ء) کے اعزازی طبیب تھے۔

کیم ظہیرالدین کی تاریخ وفات بھی نہیں ملتی۔ پندرہ روپے کے کاغذ (اسٹامپ)
پرایک نیج نامہ راتم الحروف کی نظر سے گزراجس کے مطابق کیم ظہیرالدین اور ان کے بیٹے کئیم رضی الدین نے ایک قطعہ اراضی یوسف علی خاں لودی کے ہاتھ ۲۵ رفر وری بیٹے کئیم رضی الدین نے ایک قطعہ اراضی یوسف علی خاں لودی کے ہاتھ ۲۵ رفر وری ۱۹۰۲ و نود ہی لکھا تھا۔ اس بیج نامہ سے ۱۹۰۲ و نود ہی لکھا تھا۔ اس بیج نامہ سے نیز بیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ۲۵ رفر وری ۱۹۰۲ و تک کیم ظہیرالدین حیات تھے۔

### ٣

### مولوی محمرعزیز الدین صادق

ان کے نام بھی صرف ایک خط ملتا ہے جو'اردوئے معلیٰ اور عودِ ہندی ونوں میں شامل ہے۔ نالب کے خطوط ، (جرم مین ۱۳۳۳) میں بھی بیشامل ہے۔ اس خط پر تامل ہے۔ نالب کے خطوط ، (جرم مین ۱۸۵۰ ء کے بعد دتی کی تباہی کا جونقشہ کھینچا ہے تاریخ درج نہیں۔ خط میں غالب نے ۱۸۵۷ ء کے بعد دتی کی تباہی کا جونقشہ کھینچا ہے اس کا زمانۂ تحریر ۱۸۵۸ء درج کیا ہے۔ عزیز کے بختیج مولوی رضی الدین بمل نے اپنی کتاب 'کنزالتاریخ' (ص ۹۰ میں) میں اس خط کے بعض جملے اپنی یا دواشت ہے لکھے ہیں۔ ساتھ ہی ہی لکھا ہے کہ دسمبر ۱۸۵۸ء میں بعض جملے اپنی یا دواشت ہے لکھے ہیں۔ ساتھ ہی ہی بھی لکھا ہے کہ دسمبر ۱۸۵۸ء میں عزیز نے مرزا غالب کو دبلی کا حال دریافت کرنے کی غرض ہے ایک خط لکھا تھا۔ مرزا کا زیر تذکرہ خط دراصل اُس کا جواب ہے۔ رضی الدین کے اس بیان سے جہاں اس خط

ل اس بع نامه کی اصل کالی جناب تسلیم خوری بدایونی سے پاس محفوظ ہے۔

کے زمانۂ کتابت میں ماہ دسمبر کا اضافہ ہوا وہیں سنہ کا تعتین جو خط کے مضمون کی بنیاد پر کیا گیا تھا اس کی ایک خارجی شہادت بھی مل گئی۔ لہذا اب اس خط کا زمانۂ کتابت وسط یا آخر دسمبر ۱۸۵۸ء درست ہوگا۔

یہ خط بغیر القاب لفظ ماحب سے شروع ہوتا ہے۔ اس خط کے مضمون سے متعلق چند باتیں 'کنز التاریخ' کے بیانات کی روشن میں واضح ہوجاتی ہیں۔ مثلاً غالب ککھتے ہیں:

" تمہارے مکان میں جو چھوٹی بیٹم رہتی تھی اس کے یاس اور لکھمی کی دکان پر اس اشتہار کو بھیجا۔ بیٹم لاہور گئی ہوئی ہے۔ کھمی کی دکان پر اس اشتہار کو بھیجا۔ بیٹم لاہور گئی ہوئی ہے۔ تھمی کی دکان میں کتے لوٹے ہیں'۔ (غالب کے خطوط، جرس، ص:۱۳۳۳) صاحب ' کنز التاریخ' نے ' چھوٹی بیٹم' کے بارے میں لکھا ہے:

'' دیوان خانهٔ جناب دادا صاحب (مرادعزیز الدین کے والد)
میں ایک بیگم صاحبہ جو جھوٹی بیگم کرے مشہور تھیں اور وہ کی معزز
یور پین کی بی بی تھیں اور ان کے لڑے عیسائی کسی عہدہ جلیلہ پر مامور
عظے اور ان کو دوسور و بید ماہوار کی پنشن یا کسی بینک سے جیب خرچ ملتا
تھا۔ وہ نہایت بوڑھی بیگم تھیں۔ بہت روزوں سے رہتی تھیں جبکہ دادا
صاحب اپنے وطن قد کی بدایوں میں تشریف لائے تھے ان کو کرایہ پر
صاحب اپنے وطن قد کی بدایوں میں تشریف لائے تھے ان کو کرایہ پر

'' تھیمی حلوائی ہمارے دیوان خانہ کے متعلق جود کا نات ہیں ان میں ہیشا کرتا تھا اور اس کی مٹھائی شہر میں مشہور تھی''۔ (ص:۳۳۹) اسی خط میں ایک 'محضر نامہ' کا بھی مذکور ہوا ہے۔ غالب لکھتے ہیں: '' میں نے آپ مہر کردی۔ حکیم احسن اللہ خال اور میال غلام نجف اور بہادر بیگ اور نبی بخش خال ساکن دریبہ ان کی مہریں ہوگئیں۔ محضر آپ کے یاس بھیجتا ہوں''۔ (غالب کے خطوط، نار ہم ہیں: ۱۳۳۳) یہ محضر ایک خاص واقعے ہے متعلق ہے لہٰذا اس محضر کے پس منظر کو درج کیا جارہا ۔

جزل بخت خال (ف1۸۵۹ء) نے ۱۸۵۷ء میں علمائے دہلی ہے جوفتو کی مرتب. کرایا تھا (ملاحظہ کریں اٹھارہ سوستاون کے مجابد شعراء، ص:۸ ۱۳۸ تا ۱۵۹) اس پرمولوی سعیدالدین نامی کسی عالم کی مہر اور دستخط تھے۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامے کے ختم ہونے کے بعد د ہلی میں موجود املاک وغیرہ کی بحالی کے لیے جب مولوی عزیزالدین مع اینے بڑے بھائی حکیم سعیدالدین درخواست گزار ہوئے ، تب دستاویزات پر سعیدالدین نام ہے انگریز افسر کا ذہن مرتبین فتو کی میں شامل سعیدالدین کی طرف منتقل ہوا اور اس نے تحکیم سعیدالدین کوطلب کرلیا۔ یہ ہنگامہ ۱۸۵۷ء کے ایام میں ریاست رامپور میں مقیم تھے۔لہٰذا اس داروگیرے بیانے کے لیے بدایوں اور رامپور میں ان کی موجودگی ثابت ک گئی جس کے لیے یہاں کے ممائدین کے دستخط اور مہروں سے ایک محضر مرتب ہوا۔ د بلی میں ان کی عدم موجود گی دکھانے کے لیے شرفا و عمائدین دہلی ہے ایک محضر نامہ مرتب کرایا گیا۔عزیزالدین نے مرزا غالب کے ذریعے اس محضر پر دستخط اور مہریں لگوائی تھیں۔ان دونول محضر نامول کے جمع کرنے کے بعد حکیم سعیدالدین کی جان بچی۔ اس واقعے کی بالنفصیل روداد تھیم سعیدالدین کے بیٹے رضی الدین بہل نے اپنی کتاب 'کنز التاریخ' (ص:۳۵۱ تا ۳۵۲) میں محفوظ کردی ہے۔ ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے بھی نفالب اور عصرِ غالب میں اس روداد کونقل کردیا ہے (ص:۱۵۹ تا ۱۵۹)۔ ڈاکٹر قادری کی ایک دوسری کتاب 'جنگ آزادی ۱۸۵۷ء' ( کراچی ۱۹۷۷ء) میں بھی اس واقعے کو دیکھا جاسکتا ہے (ص:۳۰۳ تا ۳۳۳)۔

قاضی عبدالودود نے جہانِ غالب ٔ عنوان کے تحت اس خط اور اس کے مکتوب الیہ کے بارے میں اظہارِ خیال کیا تھا (معاصر، پٹنہ، حصہ ۳)، انھوں نے لکھا: کے بارے میں اظہارِ خیال کیا تھا (معاصر، پٹنہ، حصہ ۳)، انھوں نے لکھا: "اس خط ہے معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب الیہ کا گھر ویران پڑا تھا اور وہ شورش ۵۷ء کے فرو ہونے کے بعد بریلی میں تھے۔ [سیاس لیے کے نخط میں قاضی جمیل الدین (صحیح عبدالجمیل) بریلوی کوسلام ہے]''۔ کہ خط میں قاضی جمیل الدین (صحیح عبدالجمیل) بریلوی کوسلام ہے]''۔)

بدایوں سے بریلی کا راستہ اُس دور میں بھی دن بھر کی مسافت کا تھا۔ آج بیدڈ پڑھ سے دو گھنٹے کی مسافت ہے۔ ممکن ہے عزیز نے غالب کو دریافتِ حال کے لیے جو خط لکھا وہ بریلی ہے لکھا ہو۔



## منشی سخاوت حسین ، مدہوش

ان کے نام غالب کا صرف ایک خط ( مکتوبہ ۴ رفروری ۱۸۹۱ء) ملتا ہے۔ یہ خط غالب کی وفات کے بعد مگر مدہوش کی حیات (ف ۱۹۰۱ء) میں ۱۸۹۴ء کے اوائل میں مشہر ہوا۔ مدہوش اُن ونوں شاہجہانپور میں بہسلسلہ وکالت مقیم تھے۔ گمان بہ درجہ یفین ہے کہ اُضوں نے ازخود اے شائع کرایا تھا۔ یہ خط پہلی بارشا بجہانپور سے شائع ہونے والے 'مرابِ بخن' کی فروری ۱۸۹۳ء کی اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ ۱۹۲۰ء میں فرخ جلالی نے ''غالب کا ایک غیر مطبوعہ خط مدہوش بدایونی کے نام' عنوان سے ماہنامہ 'آجکل' نئی دبلی (فروری ۱۹۲۰ء) میں اسے نقل کیا۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے 'غالب کی نادر تحریرین' (ص ۱۳۸۰ء) میں اسے نقل کیا۔ ڈاکٹر خلیق انجم نے 'غالب کی نادر تحریرین' (ص ۱۳۸۰ء) میں اسے نقل کیا۔ شامل کیا گیا (ص ۱۵۱ء) بعد میں یہ جب دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو اس میں بھی اسے شامل کیا گیا (ص ۱۵۱ء) بعد میں یہ خب دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو اس میں بھی اسے شامل کیا گیا (ص ۱۵۱ء) بعد میں یہ خالب کے خطوط' جرس (ص ۱۵۰۰ء) میں شامل ہوا۔

اس خط بیس غالب نے مدہوش کومشفقی و مکرمی سلمہ اللہ تعالیٰ کے القاب سے مخاطب کیا ہے۔ غالب نے اللہ کے القاب سے مخاطب کیا ہے۔ غالب نے اس خط میں مکتوب الیہ کے حسنِ اخلاق کی تعریف اور دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ خطم تفقی جملوں میں لکھا گیا ہے اور انشائے غالب کا دکش نمونہ ہے۔

# حکیم سیّداحمد حسن مودودی ، فیدا

'اردوئے معلیٰ میں ان کے نام گیارہ خط ہیں۔ یہ خطوط ۲۸رجون ۱۸۱۱ء سے کا رجولائی ۱۸۶۸ء سات سال کو محیط ہیں۔ غالب نے ان خطوط میں پیرومرشد، حضرت قبلہ، سیّد صاحب وقبلہ، القاب سے فدا کو مخاطب کیا ہے۔ ان خطوط میں تاریخوں کا اہتمام ملتا ہے۔ غالب نے فدا کو سیّد ہونے کے سبب احترام سے یاد کیا ہے۔ مگر فدا کی جانب سے جلد جلد خط کھنے اور غز لول پر اصلاح کا تقاضا کرنے سے کہیں کہیں عاجز بھی جانب سے جلد جلد خط کھنے اور غز لول پر اصلاح کا تقاضا کرنے سے کہیں کہیں عاجز بھی نظرا تے ہیں۔ فدا نے اپنے کسی خط میں غالب کو قبلہ قبلہ اور کعبہ کعبہ لکھا ہوگا۔ اس کے جواب میں غالب کوقبلہ قبلہ اور کعبہ کعبہ لکھا ہوگا۔ اس کے جواب میں غالب کوقبلہ قبلہ اور کعبہ کعبہ لکھا ہوگا۔ اس کے جواب میں غالب کوقبلہ قبلہ اور کعبہ کھیا ہوگا۔ اس کے جواب میں غالب کوقبلہ قبلہ اور کعبہ کعبہ کھیا ہوگا۔ اس کے جواب میں غالب کوقبلہ قبلہ اور کعبہ کی خط میں ذا

"" قبلهٔ قبله اور کعبهٔ کعبهٔ به کیاتر کیب ہے؟...زنهار قبلهٔ قبله کبھی نه لکھے گا۔ بیسوے اوب ہے '۔ (خط نبر ۱۸ کرجون ۱۸۶۱) فد آنے اپنی مہر پر کھدانے کے لیے ایک بچع کی فرمائش کی۔ غالب نے لکھا:
" ببار گلتان احمد صن بی تجع کی ابر ایم کیابرا ہے:

دل حيدرو جان احمرحسن

سیال سے بھی بہتر ہے۔ انھیں دونوں میں سے ایک بچع مہر پر کھدوالیجیے'۔ (خطنمبر ا، کمتوبہ ۲۸رجون ۱۸۶۱ء)

غالب کے کلام میں اس بیخع کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ فدآنے میر ابراہیم علی خال و فالہ کے کلام میں اس بیخع کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ فدآنے میر ابراہیم علی خال مائل کو اصلاح دینے کے لیے غالب کو لکھا ہوگا۔ غالب نے جواب میں لکھا:

" آپ کا حکم بے تکلف مانوں گا۔ جناب ابراہیم علی خال صاحب اور حضرت میرعلی خال (کذا) صاحب کی خدمت گزاری کواپنا فخر وشرف جانول گا''۔ (خطنمبر ۳، ۱۸۶۸جنوری۱۸۶۷ء) ای خط میں سفر رامپور کی بھی اطلاع دی ہے۔

فدا بہت پُرگو تھے۔ انھوں نے اپنا دیوان تیار کرلیا تھا۔ (خط مکتوبہ ۲۵ر دیمبر ۱۸۲۹ء) وہ چاہتے ہول گے کہ سارا دیوان غالب کی نظر سے گزر جائے۔ لہذا جلد جلد اصلاح کے لیے غزلیں بھیجتے تھے۔ چنانچہ غالب نے متعدد خطوط میں اپنے بڑھا ہے اور کمزوری کا دکھڑا بیان کیا ہے مگر ساتھ ہی خدمت گزاری کا اعادہ بھی کیا ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:

" آپ کومیرے حال کی بھی خبر ہے ... کہتے ہیں کہ شاہ شرف بوعلی قلندر کو بہ سبب کبرسن کے، خدانے فرض اور پیغمبر نے سنت معاف کردی تھی۔ میں متوقع ہول کہ میرے دوست خدمت اصلاح اشعار مجھ پرمعاف کریں'۔ (خطنبر ۵، مکتوبہ ۸راپریل ۱۸۶۱ء) " مگر میرے قبلہ و کعبہ واسطے خدا کے، شجرہ منظومی<sup>ا</sup> ارسال نہ فرمائے گا۔اس کی اصلاح میرے حدوث سے باہر ہے''۔ (خطنمبر ٢، مكتوبه ١٠جون ١٨٦٧ء) '' حضرت ہیآ پ کے جدامجد کا غلام تو مرلیا۔ کثر تِ احکام ، تو اتر ورودِ اشعار پھریہ ہجار کہ سورو ہے کے نوٹ کی رسید سو بار مانگتے ہو... غزلیں آپ کی بری ہیں کہاں تک دیکھوں؟ آپ کی غزلوں کے ساتھ اور غزلیں بھی گم ہوجاتی ہیں۔...آپ کی غزلیں شارے باہر ہیں۔ تکس میں دیکھوں گا۔ کتابوں میں ڈھونڈول گا، مدعا پیے کہ آپ اور دونوں سیّدصاحب اس کا التزام کریں کہ ایک غزل اپنے خط میں جیجیں جب وہ غزل اور اس خط کا جواب پہنچ جائے تب دوسری غزل خط میں

ارباب تصوف کے یہال مرشد سے حضور صلی اللہ علیہ دسلم تک روحانی سلسلے کوتر تیب وار یاد کرنا اور روزانہ اس کا ورد کرنا ہوں ہے۔ غالب کوان اس کا ورد کرنا ہوں ہے۔ غالب کوان شجروں کومنظوم صورت بھی دی جاتی رہی ہے۔ غالب کوان شجروں سے بڑی نفرت تھی۔ (غالب ہص:۲۷۱)

ملفوف ہوکر بھیجی جائے، اور خط، ہر صاحب کا جدا ہو۔ آپ یہ میرا خط خودغور سے پڑھ لیں اور دونوں سیّد صاحبوں کو پڑھوا دیں''۔ (خطنبر ۹، مکتوبہ ۱۸۶۸ء)

حکیم سید احمد حسن فدآ، میر عالم علی خال مأل اور نواب ابراہیم علی خال و قاتینوں کا تعلق سادات سہوان ہے تھا اور خاندانی رشتے ہے بھی جڑے ہوئے سے لہذا ایک خط میں غالب نے ای باہمی قرابت و تعلق کو جانے کے لیے استفسار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
میں غالب نے ای باہمی قرابت و تعلق کو جانے کے لیے استفسار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:
دوسری ہے بات ہے کہ آپ سیدصاحب کا حال مفصل لکھیے۔
ایسا کہ لاکھ کا ملک بڑودہ کی سرکارہ ہمارے حسن کو ملا ہے کہ ان ہے دو لاکھ روپے نذرانہ مانگا جاتا ہے؟ آگے اس راج میں حسام الدین حسین خال اور شرف الدین حسین خال بڑے معزز اور مکرم متوسل تھے اور سیر حاصل جا گیریں رکھتے تھے۔ کیا سید ابراہیم علی خال صاحب ای خاندان میں سے ہیں؟ اور ہاں ہے بھی لکھیے کہ میر عالم علی خال کوان ہے خاندان میں سے ہیں؟ اور ہاں ہے بھی لکھیے کہ میر عالم علی خال کوان ہے اور آپ کوان دونوں صاحبوں سے کیا قرابت ہے؟''

(خطنبر ۸، مکتوبه ۲۵ رومبر ۱۸۶۲ م)

اس خط کی وضاحت ڈاکٹر حنیف نقوی نے اس طور کی ہے:

'' غالبًا ای سوال کی بنیاد پر مالک رام صاحب نے مائل کے حالات میں میر ابراہیم علی خال کو ان کے عزیز ول میں لکھا ہے۔ مدنی صاحب اور مولانا غلام رسول مہر انھیں مجملاً وقا کا بھائی بتاتے ہیں (سخنورانِ گجرات، ص:۳۲۲ وخطوط غالب، ص:۳۲ می انگین نه تو حسام الدین حسین کے خاندانی نسبت کے سلسلے میں مرزا غالب کا قیاس حسام الدین حسین کے خاندانی نسبت کے سلسلے میں مرزا غالب کا قیاس حصیح تھا اور نہ وقا اور مائل کے باہمی رشتے کے متعلق، آخرالذکر دونوں محضرات کا بیان درست ہے۔ حسام الدین حسین خال کے بزرگ مرات کے رہنے والے تھے اور ان کا خاندان دبلی ہوتا ہوا بڑودہ پہنچا تھا جب کہ مائل اور وقا کے مورثِ اعلیٰ خشی الاصل شے اور بیلوگ سہوان جب کہ مائل اور وقا کے مورثِ اعلیٰ خشی الاصل شے اور بیلوگ سہوان

(ضلع بدایوں) ہے بڑودہ منتقل ہوئے تھے۔ان دونوں خاندانوں کے درمیان اس زمانے تک کوئی رشتہ داری بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں و قا کے دو بیٹوں سیّد اختشام علی اور سیّد محمود علی کی شادیاں حسام الدین حسین کے بیٹے سیّد نورالدین حسین کی دو صاحبزادیوں ہے اور ایک بٹی سراج النساء کا نکاح موخرالذکر کے بیٹے سیدنصیرالدین ہے ہوا۔ مائل کے چھوٹے بھائی خان بہادر میرمظہرعلی کے صاحبزادے خان بہادرمیر اظبرعلی کی پہلی شادی بھی حسام الدین حسین کے فرزندِ اکبرمیر کمال الدین حسین کی صاحبزادی ہے ہوئی تھی۔ مائل اور وفا دونوں اگر چیہ قاضی عبدالشکور (مورث اعلیٰ سادات سہوان) کے فرزند اکبر قاضى محمد صالح كى اولا د ميں تھے ليكن ان دونوں ميں كوئى بہت قريبى رشتہ نہ تھا بجز اس کے کہ وقا کے دادا میر سرفرازعلی کی دوسری شادی مائل کی حقیقی پھوپھی مسماۃ وزیرالنساء (بنت سیّدعطاء محی الدین) ہے ہوئی بھی۔فدآ اور وفا کے درمیان بھی قرابت کی تقریباً یہی نوعیت تھی۔اس کے برخلاف ماکل اور فدا کے درمیان بہت قریبی اور دوہرا خونی رشتہ تقا۔ ماکل کی والدہ مسماۃ مہرالنساء (بنت قاضی فضل امام) فدآ کی حقیقی پھوچھی اوران کی دادی مسماۃ امیر النساء ( زوجہ عطامحی الدین ) فدآ کے والد (سيّد محمد حسن بن قاصني فضل امام) کي حقیقي پھو پھي تھيں''۔

(غالب- احوال وآخار، ش: ۱۸۳، ۱۸۳)

فدا نے نواب ابراہیم علی خال کے یہاں بیٹے کی متوقع پیدائش کے بارے ہیں خالب نے جواب میں انھیں لکھا:

مالب سے قطعہ کہنے کی فرمائش کی ہوگی۔ غالب نے جواب میں انھیں لکھا:

'' یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ نواب صاحب قبلہ کے ہاں اس مہینے

الزکا ہونے والا ہے۔ مجھ کو تاریخ تولد کا خیال رہے گا۔ جب آپ کی

تحریر سے نوید تولد معلوم کرلوں گا تب قطعہ یا رباعی جو پچھ ہوگئی وہ بھیج

دول گا'۔ (خط نمبر اا، مکتویہ کا رجولائی ۱۸۲۸)

ای خط میں غالب نے اپنی تصویر کی رسید ملنے پر انھیں لکھا:

"بارے بہ صورت تصویر دونوں صاحبوں، کی خدمت میں میرا
پہنچنا معلوم ہوا۔ اگر چہاس صورت میں چلنا پھرنا خدمت بحالانی نہیں
ہوسکتی مگر خیر، حضرت کے پیش نظر رہوں گا۔عنایت کی نظر رہے میرے
حال پر"۔ (حوالۂ سابق)

4

# نواب ميرابراجيم على خال وقا

'اردوئے معلیٰ میں ان کے نام پانچ خط ملتے ہیں۔ پہلا خط ۲۱رجولائی ۱۸۶۱ء کا ہے۔ اور آخری جولائی ۱۸۶۱ء کا۔ پانچوں خطوط میں تاریخوں کا اہتمام ملتا ہے۔ غالب نے ان خطوط میں پیرومرشد، ولی نعمت، سیّد صاحب وقبلہ، جناب نقدس انتشاب وغیرہ القاب و آ داب سے و فاکومخاطب کیا ہے۔خطوط کی عبارت میں نواب کی امارت و منصب کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:

'' قبلہ آپ کے بھائی صاحب میر عالم علی خاں صاحب مجھ پر کیول خفا ہیں کہ اپنی غزل نہیں بھیجتے؟ یہ امر اُن کے خاطر نشان ہوجائے کہ غالب آپ کے دادا کا غلام اور خدمت بجالانے کو آمادہ ہے''۔ (خطنبرا، مکتوبہ ۲۱؍جولائی ۱۸۲۲ء)

. ایک خط میں نواب کی تصویر موصول ہونے اور اپنی تصویر بھیجنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''تصویر مہر تنویر مجھے پینجی اور میں نے رسیدلکھ پینجی (کذا) ...
امسال نقیر نے جو خاکساری کا خاکہ یعنی تصویر منتی میاں داد خال کی
معرفت نذر کی ہے یقین ہے وہ بھی پینجی ہوگی''۔

(خطنمبر۲، مكتوبه ١٤ مراكت ١٨٦٦ء)

ایک خط میں آزردہ نامی کسی شاگرد کا تذکرہ ہے۔ لیکن مظافرہ غالب یا کسی دوسرے تذکرہ ہے۔ لیکن مظافرہ غالب یا کسی دوسرے تذکرے کے حوالے سے آزردہ تخلص کا غالب کا کوئی شاگردابھی تک منصر شہود برنہیں آیا۔ لکھتے ہیں:

" دو تین دن ہوئے کہ قبلہ و کعبہ میر عالم علی خاں کا خط آیا۔ وہ

لکھتے ہیں کہ آزردہ تخلص کی دوغزلیں اصلاحی پنچیں۔ دیکھیے اس ہوکو،

کہ کس کی غزلیں کس کو پنچیں۔ مزااس بیس ہے کہ اب یہ بھی یا دنہیں

آتا کہ آزردہ کا نام کیا ہے؟ اور وہ کون ہے؟ اور کہاں کا ہے؟ ... یہ

اکبٹر برس کی عمر کی خوبی ہے"۔ (خط نبر ۳، مکتوبہ ۱راکو بر ۱۸۱۱)

ایک خط میں اپنے ضعف اور غذا کا تذکرہ کیا ہے۔ کھتے ہیں:

" قبلہ ضعف نے مضمحل کردیا ہے۔ حواس بجانہیں۔ اس مہینے

یعنی رجب کی آٹھویں تاریخ ہے تہتر وال برس شروع ہوگیا ہے۔ غذا

بیعنی رجب کی آٹھویں تاریخ ہے تہتر وال برس شروع ہوگیا ہے۔ غذا

بیا متبار آردو برنج مفقود۔ محض صبح کو پان سات بادام کا شیرہ، بارہ ہجے

ہا گوشت، شام کو چار کباب تلے ہوئے، بس آگے خدا کا نام"۔

آب گوشت، شام کو چار کباب تلے ہوئے، بس آگے خدا کا نام"۔

(خط نبر ۳، مکتوبہ ۵، درتمبر ۱۸۲۹)

ایک خط میں مکتوب الیہ کے یہاں بیٹا تولّد ہونے پر ایک عبارت رنگین اور ایک قطعہ ورباعی کہدکر اکمل الا خبار میں چھپوانے کی اطلاع دی گئی ہے:

"بعد بندگی معروض ہے۔ حضرت سیّد احد حسن خال صاحب منظلہ العالی کی تخریر سے معلوم ہوا کہ آپ کے گھر مولود مسعود پیدا ہوا۔
ایک عبارت رنگین مرتب کرے اکمل الاخبار میں، میں نے چھبوادی ہے۔ اورایک رباعی اورایک قطعہ ابنااورایک قطعہ سیّد صاحب ممدوح کا جو انھول نے یہاں بھیجا تھا وہ بھی چھبوا دیا۔ اور تین قطعہ تاریخی بہاری جو انھول نے یہاں بھیجا تھا وہ بھی چھبوا دیا۔ اور تین قطعہ تاریخی بہاری الل منتظم اور میر فخرالدین مبتم مطبع نے جو یہاں تاریخیں لکھی تھیں، وہ چھبوا دیے۔ چنا نچا پی کھی تھیں، وہ چھبوا دیے۔ چنا نچا پی کھی تھیں ہوئی رباعی اور قطعہ عرض کرتا ہوں۔ رباعی:

حق داد به رسید زید انعامش فرخ پسرے، که واجب است اکرامش تاریخ ولاتش بود، بے کم و بیش "ارشاد حسین خال که باشد نامش قطعه:

یہ قطعہ وربائی وفا کے فرزندا کبر میر احتشام علی خال جادو (پیدائش ۲۱ ررئیج الثانی ۱۲۸۵ ہے اللہ کا رائیس ۱۸۹۸ ء وفات: ۲۸ رشی ۱۹۰۵ء) ہے متعلق ہے۔ یہ عبارت رنگیس اور قطعہ و ربائی 'اکمل الاخبار' (دبلی) ۲ رسمبر ۱۸۹۸ء کے شارے میں شائع ہوئی تحقی۔ غالب کی متذکرہ عبارت ان کے ننزی مجموعوں میں شامل نہ ہوگی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگہ و یہ رہی ہوگہ۔ شاید اس کی حبارت دبیں ہوگہ۔ عبارت دبل ہوگہ دبیر رہی ہوگہ یہ عبارت اخبار میں مہتم اخبار کی طرف سے شامل کی گئی تھی۔ عبارت حب زبل ہے:

''بغضل البی ۲۱ رزیج الثانی ۱۲۸۵ هے وروز کیشنبہ گھنٹہ بھر دن رہے جناب معلیٰ القاب نواب میر ابراہیم علی خال بہادر رئیس اعظم سورت کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ گویا نواب صاحب چاند تھے اور یہ چاند کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ گویا نواب صاحب چاند تھے اور یہ چاند کے ایک روشن ستارہ چکا۔ حق تعالیٰ اس ماوِ رخشندہ واخر تابندہ کو اوج عزت واقبال پرتا آ فقاب قیامت پُرنور وضیا گسترر کھے۔ جناب اوج عزت واقبال پرتا آ فقاب قیامت پُرنور وضیا گسترر کھے۔ جناب مستطاب جم الدولہ نواب اسداللہ خال غالب بہادر مدظلم نے ایک رباعی اورایک قطعہ تہنیت نی طرز کا کدد کھنے والے بشرط دید وفہمیداس رباعی اورایک قطعہ تہنیت نی طرز کا کدد کھنے والے بشرط دید وفہمیداس کا لطف اٹھا کیں گے، ارشاد فرمایا ہے۔ ہم بہ (غرض) افزائش رونق

اخبارر باعي وقطعه لکھتے ہیں .''

( تحقیقی نوادر ، اکبر حیدری ، لکھنو ۱۹۷۳ ، میں ، ۵۳۹ ، ۵۳۹ ، بحوالہ غالب – احوال و آ ٹار ، میں : ۱۸۸ )

یہ عبارت جو غالب کے اپنے قول کے مطابق خود ان کی طبع زاد ہے ، غالب کی

نثری تحریروں میں اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مالک رام بھی اس تحریر کے نظر انداز
کے جانے پر جیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے:

'' کی نے بیعبارت مرزا کے نثری مجموعوں میں شامل نہیں گی، خدامعلوم کیوں؟'' ( تلامذۂ غالب،ص: ۵۴۷)

تحکیم سیّداحد حسن مودودی، میر عالم علی خال اور میر ابرا بیم علی خال کے ہم وطن، ہم خاندان، ہم ذوق اور خواجہ تاش ہونے کے سبب غالب بھی بھی دوافراد کو مخاطب کر کے خط لکھتے تتھے، مثلاً:

> "به خدمت قبله سیّد احد حسن صاحب مودودی تسلیم و به جناب میرابرا تیم علی خال بها در کورنش مقبول باد''۔

(خطنمبر ۱، مكتوبه ١٤ راگست ١٨٩٧ م)

اور بھی ایک کوتا کید کرتے ہیں:

#### '' آپ میرصاحب قبله کو خط پڑھوا دیجیے گا''۔ (خطنبر ۳، مکتوبہ ۲راکتوبر ۱۸۶۲ء)

### 4

### نواب محمد زكرياں خاں زكی

ان کے نام صرف ایک خط مکتوبہ ۲۹ رجنوری ۱۸ ۱۸ء ملتا ہے۔ یہ خط اولاً نقوش (لا مور) مکا تیب نمبر (۱۹۵۷ء) میں شامل ہوا۔ بعد ازاں ''غالب کی نادر تحریرین' (ص:۸۷،۸۱) کتاب میں شامل ہوا۔ 'غالب کے خطوط' (جر۲،ص:۹۹۷) میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اس خط میں زکی کو'' بندہ پرور'' کے القاب سے مخاطب کرتے ہوئے زکی کے علم وفضل اور کلام کی داد دی گئی ہے۔ متعلقہ اقتباس زکی کے ترجے میں دیکھا جاسکتا ہے۔

### ٨

### قطب الدوليه

ان کے نام دو فاری خط ملتے ہیں۔ ایک خط ۲۴ مرمگ ۱۹۳۹ء اور دوسرا ۲۸ اکتوبر ۱۸۴۹ء کا مکتوبہ ہے۔ یہ دونوں خط نباغ دو در میں شامل ہیں (ص:۱۱۰ تا ۱۱۳)۔ ان خطوط میں نواب واجد علی شاہ والی اودھ (ف ۱۸۸۷ء) کے حضور غالب کا قصیدہ پیش خطوط میں نواب واجد علی شاہ والی اودھ (ف ۱۸۸۷ء) کے حضور غالب کا قصیدہ پیش کرنے اور بادشاہ کی جانب سے صلہ حاصل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ (قطب شاہ نامی کئی ہے۔ (قطب شاہ نامی کئی ہے۔ (قطب شاہ نامی کئی ہے۔ (قطب شاہ کی کئی ہے کہ استدعا کی گئی ہے۔ (قطب شاہ کا می کئی ہے کہ اور خود کو قطب کا دی کہ خط میں مرزا نے اولا اپنے شاگر دمیر احمد حسین میش دہلوی (ف ۱۸۵۷ء) کو والی اودھ کے یہاں ملازمت ولوانے کی پُرزور سفارش کی ہے اور خود کو نصیر الدین حیدر (ف ۱۸۳۷ء) کے زمانے سے شاہان اودھ کا مدح خواں لکھتے ہوئے احمد حسین حیدر (ف ۱۸۳۷ء)

میش کے توسط سے قصیدہ بھیجنے اور اس کو شاہ کے حضور پیش کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔ دوسرا خط کلیتًا قصیدے سے متعلق ہے جس میں شاہ کے حضور قصیدہ پیش کرنے کی یا دد ہانی کرائی گئی ہے۔ مرز الکھتے ہیں:

"بعد گرارش مدعا میہ ہے کہ ایک طویل مدت گرری۔ تصیدہ اور ایک عرضداشت آپ کی خدمت میں بھیج کر بہ ہزار آرزو درخواست کی تھی کہ مینظم اور نثر حضرت قدر قدرت طل البی خلداللہ ملکہ وسلطانہ کی نظر ربوبیت اثر کے سامنے پیش کردیں۔ حقیقت ہے کہ قصد میں تھا کہ عطیہ شاہی حاصل کرکے متبات عالیات کا رخ کروں۔ راقم کی ناسازی طالع پرواہے ہو کہ ابھی تک اس بہار کی جھلک نظر نہیں آسکی ناسازی طالع پرواہے ہو کہ ابھی تک اس بہار کی جھلک نظر نہیں آسکی ہے۔ شاہشاہ کا دستِ کرم ایر رحمت ہے جو خار وگل پر کیساں برستا ہے۔ جہاں بے مائے لعل و گہر کی کا نیس کی کا نیس بخشتے ہوں سوال کے بعد سائل کی محرومی کیے ممکن ہے؟

... خدارا اس گوشد نشیں اندوہ گیس پر رحم فرمائیں اور قصیدہ اور عرضداشت بادشاہ کے حضور میں پیش کردیں اور جس عطیے کا حکم ہواس طرح کہ تاخیر نہ ہواس گدائے امیدوار کو ارسال فرمائیں۔اس سے طرح کہ تاخیر نہ ہواس گدائے امیدوار کو ارسال فرمائیں۔اس سے زیادہ دعائے دوام دولت حضرت ظل سجانی کے سواجو ہر دم ور دِ زبان ہے کیا عرض کرول ۔نامہ نگار ہوا خواہ۔اسداللہ۔ ۲ راکتوبر ۹ ۱۸۴ء'۔ بہا کا عرض کروں۔نامہ نگار ہوا خواہ۔اسداللہ۔۲ راکتوبر ۹ ۱۸۴ء'۔)

ان خطوط کے طرز تخاطب اور اسلوب سے ابیا محسوں ہوتا ہے کہ قطب الدولہ کے نام مرز ا کے اور بھی خط ہوں گے جو محفوظ نہ رہ سکے۔ اور بید کہ قطب الدولہ سے غالب کا تعلق رسی نہیں۔ اس تعلق میں اعتماد کی جھلک صاف طور پر محسوں کی جاسکتی ہے۔ قطب الدولہ کا مکمل نام محمد قطب علی خال تھا۔ بیسہ وان ضلع بدایوں کے رہنے والے تھے۔ ان کے ایک ساتھی مصاحب الدولہ کا وطن بھی سہوان تھا (موسیقی کا رامپور،

سبهوان گھرانہ، رضا جرنل، شرع - ۵، ۱۹۹۹ء، ص: ۷۰۲) نسبا غالبًا آفریدی پیٹھان مخصے موسیقی کے فن کے ماہر تھے۔خصوصاً ستار بجانے میں ان کانام دور دور تک مشہور تھا۔قطب الدولہ عربی، فاری اور شاعری میں بھی اچھی استعدادر کھتے تھے۔واجد علی شاہ نے اپنی منظوم قلمی داستان معشق نامہ میں موسیقی (ستار) میں اُن سے تلمذ کا اعتراف کیا ہے۔ اپنی منظوم قلمی داستان معشق نامہ میں موسیقی (ستار) میں اُن سے تلمذ کا اعتراف کیا ہے۔ (واجد علی شاہ کی ادبی اور ثقافتی خدمات ، ص: ۵۹)

ا پنے فن میں کامل ہونے ، والی اودھ کا استاد ہونے اور ارباب نشاط کا ایک بڑا طا کفیہ اپنے ساتھ رکھنے کے سبب بیہ واجد علی شاہ کے بہت قریب ہوگئے ۔ تخت نشیں ہونے کے بعد شاہ نے آئھیں'' قطب الدولہ ، مفتاح الملک ، مصاحب خاص محمر قطب علی خال بہادرصمصام جنگ'' کا خطاب عطا کیا تھا۔ (حوالۂ سابق ،ص: ۲۰ م

قطب الدوله درباری معاملات میں بھی دخیل رہے۔ ۵ راگت ۱۸۴۸ء کونواب واجدعلی شاہ کے وزیر امین الدولہ گی جگہ نواب علی نقی خال کا تقرر بحیثیت وزیر کرانے میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ (حوالہ سابق ،ص: ۱۲) اُن کی پیدائش و وفات اور سوانحی کواکف نہیں ملتے۔ البتہ موسیقی کے فن پر مبنی اردو و ہندی کتب کے مطالعے سے اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ تان سین گھرانے کے عروج کے دوران ہی موسیقی کی دنیا میں انھوں نے دسم سوان گھرانے 'کی بنیادر کھی۔

قطب الدولہ نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ لکھنؤ میں بسر کیا۔ جولائی ۹ ۱۸۴ء میں انھیں اور ان کے ساتھیوں کو بعض نازیبا حرکتوں کے سبب شہر بدر کردیا گیا تھا (حوالہ سابق ،ص: ۲۴)۔ کچھ مدت کا نبور میں گزار کر رامپور آگئے تھے۔ واجد علی شاہ کے کلکتہ جانے کے بعد غالبًا لکھنؤ بھی بہنچے تھے۔ بعد کی تفصیلات نہیں ملتیں۔

قطب الدولہ کے شاگرد اور داماد محبوب حسین خال نے ان کے وطن سہوان ہی میں دھر پد بین، خیال گائیکی اور ستار بجانے کو فروغ دیا۔ محبوب حسین خال کے بیٹے عنایت حسین خال نے ریاست رامپور سے وابستہ ہوکر بڑانام کمایا اور سہوان کے موسیقی گھرانے کو استحکام بخشا۔

## مكاتيبِ غالب ميں افرادِ بدابوں كے أسا

خطوط غالب میں بدایوں کے جن افراد کے نام آئے ہیں، وہ مندرجد ذیل ہیں:

اساس الدین (مولوی): ان کا ذکر قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی (ف
۱۹۰۰ء) کے نام خط (نمبر ۱۰، مکتوبہ بدونِ تاریخ) میں آیا ہے۔ مولوی اساس الدین (۱۹۰۰ء) کے نام خط (نمبر ۱۰، مکتوبہ بدونِ تاریخ) میں آیا ہے۔ مولوی اساس الدین (۱۹۰۰ء ۱۸۸۲ء) تلمیذ غالب، عزیز الدین صادق کے والد تھے۔ عالم و
فاضل شخص تھے۔ ۱۸۵۷ء میں بدایوں آگئے تھے۔ عزیز کے خاندان سے غالب کا
براو راست تعلق معلوم ہوتا ہے۔ غالب نے ۱۸۵۷ء میں دبلی سے مراجعت کے
وقت رقعہ سفارشی لکھ کر ان کی مدو بھی کی تھی۔ (ویکھے باب دوم) غالب کے خط
برام عزیز الدین میں جنون بریلوی کا ذکر آیا ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے
برام عزیز الدین میں جنون بریلوی کا ذکر آیا ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے
جنون کے خط میں جن مولوی اساس الدین کو غالب نے سلام نیاز بھیجا ہے وہ
عزیز کے والد ہی ہیں۔

الدین دہلوی (مطبوعہ ہماری زبان دہلی، کرجولائی ۲۰۰۵ء) میں تین انگشافات کے ہیں: (۱) اساس الدین بدایونی غالب کے دوست سے (۲) غالب نے فارسی دیوان کے انتخاب میں ان کوشامل کیا تھا (۳) غالب کے شاگرد ایک فارسی دیوان کے انتخاب میں ان کوشامل کیا تھا (۳) غالب کے شاگرد ایک خط مولوی صاحب کی معرفت بھیجتے تھے۔۔۔۔ سیّد صاحب نے مذکورہ انکشافات کے حوالے درج نہیں کیے اور میں بھی اول الذکر دو اطلاعات کے حوالے درج نہیں کیے اور میں بھی اول الذکر دو اطلاعات کے حوالے تلاش کرنے سے قاصر رہا۔ البتہ موخرالذکر انکشاف درست ہے۔ غالب کے ایک خط مکتوبہ جون ۱۸۵۸ء کے بے سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ غالب یا غالب کے شاگرہ خطوط کی تربیل میں مولوی اساس الدین کو ذریعہ بناتے بتھے۔ غالب کی نادر تح پریں میں سے ۱۳۳۰ کی نادر تح پریں میں مولوی اساس الدین کو ذریعہ بناتے بتھے۔

۲- جعفر علی خال سہوانی، نواب میر (ف۱۲۸ه اسم ۱۲۸ه): ان کا ذکر نواب غلام بابا خال (ف۱۸۹۳ء) کے خط (نمبرا، مکتوبہ ۲رسمبر ۱۸۹۳ء) میں آیا ہے۔ میرجعفر علی خال کی جھوٹی بٹی غلام بابا خال کومنسوب تھی۔ (سخنورانِ آیا ہے۔ میرجعفر علی خال کی جھوٹی بٹی غلام بابا خال کومنسوب تھی۔ (سخنورانِ گرات، ص:۳۷۳) غالب کا بیزط دراصل ان کے خسر نواب میرجعفر علی خال کی وفات پر غالب نے ایک قطعہ بھی ارسال کیا تھا جوحب ذیل ہے:

گردید نہاں، مہر جہاں تاب، در لیخ شد تیرہ جہاں بچشم احباب، در لیخ ایں واقعہ را ز'روئے زاری' غالب تاریخ رقم کرد کہ نواب، در لیغ این واقعہ را ز'روئے زاری' غالب تاریخ جا کیں تو ۱۳۸۰ھ پیدا ہوتے ہیں۔ از'روئے زاری' زامے ہوز کے عدد بڑھائے جا کیں تو ۱۳۸۰ھ پیدا ہوتے ہیں۔ (غالب کے خطوط، جرسم، ۱۰۰۲)

میرجعفرعلی خال کا تعلق سادات سہوان کی اس نسل سے تھا جس نے بڑودہ منتقل ہور دہ منتقل ہور دہ منتقل ہور دہ منتقل ہور دہ مناصب حاصل کیے۔ ان کے والد کا نام میر سرفرازعلی خال تھا اور ان کے جینیجے میر ابراہیم علی خال وقا بھی غالب کے چہیتے شاگر دہتھے۔

علیم سیّد احمد حسن مودودی فدا جمالی کے نام خط نمبر سم ( مکتوبہ کا رجنوری المعلم میں بھی جعفر علی خال کا ذکر ملتا ہے۔

۳- حمیدالدین، محمد: یہ کیم غلام نجف خال کے سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ نیخ

آبنگ میں جو فاری کمتوب غلام نجف خال کے نام ہال میں غالب نے ان کو

سلام لکھا ہے (پنٹی آبنگ میں مکا تیب غالب، ص:۱۸۸)۔ ایک مدت تک یہ خط

کیم غلام نجف خال کے ہم نام مولوی نجف علی خال جھیجری (فدا۱۸۸ء) کی

طرف منسوب رہا۔ لیکن مذکورہ داخلی شہادت کی بنیاد پر اسے غلام نجف خال کے

نام ، ی تسلیم کرلیا گیا۔ دراصل خط میں تخاطب میاں محمد نجف صاحب کے نام سے

ہوا ہے۔ کیم صاحب کے نام میں محمد کا سابقہ نہیں۔ اسے غالب کا سہو حافظ خیال

کیا گیا ( مَاثر غالب، ص: ۱۸) غالب نے کسی حمیدالدین نامی فرد کی وفات پر

فاری میں ایک قطعہ تاریخ کہا تھا، لیکن بقول پروفیسر نار احمد فارد تی ' کلیات نظم

نام کا اخراج ظاہرا مادہ تاریخ کے بھونڈ نے پن کی وجہ سے ہوا'۔ فارو تی

صاحب نے انجمن محمد ہی آگرہ کے کتب خانے میں مجموعہ مثنویات کی ایک جلد میں

"کیاتے نظم غالب' کے پچھ اوراتی دیکھی، انہی میں یہ قطعہ بھی تھا۔ قطعہ حب

رفت چول مولوی حمیدالدین زیل جہال کر فنا عبارت اوست از خود از دہر رفت و دہر ہنوز پُرز آواز اَ فضیلتِ اوست سیّد الانبیا شفیع اش باد کال سعید ازل زعترت اوست وضل را چول فزول کنی بر خلد سالِ فوتش ہمیں حقیقت اوست واضل را چول فزول کنی بر خلد سالِ فوتش ہمیں حقیقت اوست ۱۲۲۸ = ۱۲۲۸ه واضل خلد گشت پنداری وظل در خلد سالِ رصلتِ اوست مال حلد گشت پنداری وظل در خلد سالِ رصلتِ اوست مالک حلا ا

رمز دریاب تا غلط نه کنی زال که تکرار خلد صورت اوست خلد، خلد است بر لب غالب فکر برکس به قدر جمت اوست ۱۳۲۸ مست اوست ۱۳۲۸ مست ۱۳۲۸ مست

( علاش غالب بص: ١٥، ١٥٠)

پروفیسر شار احمد فاروقی نے حمیدالدین کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا۔لیکن ڈ اکٹر محمد ایوب قادری نے تلاش غالب کے حوالے سے منقولہ صدر قطعے کو اسے مضمون 'غالب اور روہیل کھنڈ میں درج کرتے ہوئے اسے حکیم غلام نجف خال کے بھائی حمیدالدین کا 'قطعهُ تاریخ وفات وار دیا ہے۔ (غالب اور عصر غالب،ص: ۱۸۶،۱۸۵) به ظاہر به قطعه تاریخ مولوی حمیدالدین کی وفات ہی ہے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کی کوئی خارجی یا داخلی شہادت نہیں ملتی۔اس قطعے کے تیسرے شعر میں مولوی حمیدالدین کوسیّد الانبیا کی عترت (اولاد) کہا گیا ہے۔ لفظ عترت غلطی ہے' بتلاشِ غالب' میں عشرت (ص: ٦٣) اور ُغالب اور عصرِ غالب میں عزت (ص:۱۸۵) چھیا ہے۔ یہ کتابت کی غلطی بھی ہو عتی ہے۔ للبذا اس داخلی اور بڑی حد تک واضح شہادت کے بعد اس قطعہ تاریخ کو حکیم غلام نجف خال کے بھائی مولوی حمیدالدین ہے متعلق کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ مولوی حیدالدین نسلاً فاروقی تھے۔اس خاندان کا غالب سے جوخصوصی تعلق تھا اس کی بنیاد پر سے یقین کرنے میں تامل ہے کہ غالب تھیم صاحب اور ان کے بھائی حمیدالدین کو خاندانِ سادات کا فرد مجھتے ہوں۔لہذا پیقطعہ تاریخ نسمی دوسرے مولوی سید حمیدالدین کی وفات ہے متعلق نے۔

قصیح الدین بدایونی، قاضی: ان کا ذکر غالب کے دو فاری خطوط میں آیا ہے۔ پہلے خط بنام میر تفضل حسین خال خیر آبادی (ٹونک والے) میں غالب، قاضی صاحب کے نام سے پہلے مکری اور آخر میں بداؤنی لکھتے ہیں۔ خط کی قاضی صاحب کے نام سے پہلے مکری اور آخر میں بداؤنی لکھتے ہیں۔ خط کی

درمیانی سطور میں ان کو فرخندہ آئین بھی لکھا ہے۔ اس سے دو باتیں پتا چلتی ہیں ایک یہ کہ قاضی صاحب علم وفضل ،عہدہ ومنصب اور شرافت ونسب کے لحاظ سے برتر تھے، دوسری میہ کہ عہد غالب میں بھی بدایوں کو بداؤں لکھا جاتا تھا۔ خط کا متعلقہ متن حب ذیل ہے:

"اینک مفت بیش نگذشته باشد که کمری قاضی فضیح الدین بداؤنی را از آگره به دبلی گذار افتاد - چول شارا دیده بود، وجم از آن انجمن می آمد درود شا از نونک به متحرا او از متحرا به اکبرآباد بمن باز گفت - این فرخنده آئین را نیز چون خود شاخوان و درستایش شا با خویش جم زبان یافتم" - (باغ دودر جس: ۱۳۵)

ترجمہ: ایک بیفتے ہے زیادہ نہیں گذرا مکری قاضی فضیح الدین بداؤنی کا آگرے ہے دبلی آنا ہوا آپ ہے ال کرآئے تھے۔ ان ہے آپ کو آپ کے ٹونک ہے مخرا اور مخرا ہے اکبرآباد آنے کی اطلاع ملی۔ آپ کے ٹونک ہے مخرا اور مخرا ہے اکبرآباد آنے کی اطلاع ملی۔ انسیس بھی اپنی طرح آپ کی تعریف میں رطب اللمان اور آپ کی مدح وشامیس اپنا ہم زبان یا یا۔ (باغ دودر ہیں: ۵)

بدایوں میں آباد خاندانوں میں ہے اکثر ممتاز خاندانوں کی تاریخیں اور شجرے مطبوعہ موجود ہیں۔ ان کے مطالعے ہے پتا چلتا ہے کہ عبد غالب میں بھی قضات کا عبدہ بدایوں کے کئی خاندانوں میں برقرار تفا۔ گر عبد غالب میں فصیح الدین نای بزرگ کا نام شیوخ صدیقی کی شاخ حمیدی ہی میں نظر آیا۔ آسی دوسرے خاندان میں نہیں۔ لبذا گمان بدرجہ یقین ہے کہ غالب کے خط میں جن فصیح الدین می کا ذکر آیا ہے وہ میں جن فصیح الدین من کا ذکر آیا ہے وہ میں جی جیلے میں صرف بیاطلاع دی گئی ہے:
اسکے الدین کی بابت ایک جملے میں صرف بیاطلاع دی گئی ہے:
اسکے الدین کی بابت ایک جملے میں صرف بیاطلاع دی گئی ہے:
اد بوجہ عبدہ قضا منصف اوجھیانی (صلع بدایوں) ہوئے "۔

( تاريخ بن حميد، إنشاء النداص: اسم)

قاضی فصیح الدین کی بابت مزید معلومات حاصل نہیں ہوسکیں۔ دوسرے خط بنام مفتی سیّد احمد خال سیّد بریلوی (ف۱۸۵۹ء) مکتوبہ سراکتو بر ۱۸۵۰ء میں غالب ،عبدالمجید خال نامی کسی فرد کے سلام و پیام تحریر نہ کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے قاضی فصیح الدین کی موت کا ماتم کرتے ہیں۔ قاضی فصیح الدین

ے اپنے تعلق کی صراحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
'' اللہ کی قتم! قاضی قصیح الدین میرا یارتھا،عزیز دوست تھا،محبت کرنے والا تھا۔ ہے ہے کہاں چلا گیا اور اس کو کیا ہو گیا۔ ابھی اس کے مرنے والا تھا۔ ہے ہے کہاں چلا گیا اور اس کو کیا ہو گیا۔ ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے''۔

قاضی تصبیح الدین کے باربار وطن جانے اور عزیز و اقارب سے ملنے کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔اس خط سے مندرجہ ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے:

- قاضی فصیح الدین اور عبدالمجید خال سے غالب کا گہرا اور پائیدار تعلق تھا۔لیکن معلوم نہیں کہ عبدالمجید خال کون تھے؟ ممکن ہے قاضی فصیح الدین سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں۔
- سراکتوبر ۱۸۵۰ء کو قاضی قصیح الدین حیات نہیں تھے۔ اُن کی وفات سراکتوبر ہے۔ اُن کی وفات سراکتوبر ہے پیشتر کسی قریبی وفت میں ہوئی تھی۔
- قاضی صاحب وہلی میں کیوں تھے؟ بدایوں باربار کیوں جاتے تھے؟ شاید ملازمت کی وجہ سے بدایوں آتے ہوں۔ لیکن دہلی میں کیا کرتے تھے، یہ سوالات ہنوز لا پنجل ہیں۔

مذکورہ خط غالب کے کئی مجموعہ خطوط میں شامل نہیں ہے۔ ذوق کے شاگر دمولوی دکتورہ خط غالب کے شاگر دمولوی دلدارعلی مذاق میاں'' میں نقل دلدارعلی مذاق میاں'' میں نقل ہوا۔ خط کا متعلقہ متن حب ذیل ہے:

" عجب كداندري نامداز جانب والا تبارعبدالمجيد خال سلا مے و پيا مرقوم نبود۔خود ندانستم كەمخدوم من كجاست، و روز گارش چول

می گزرد۔ از مرگ مینوشیں قاضی ضیح الدین بردلش چے گذشتہ باشد۔
باللہ قاضی ضیح الدین بارے بودعزین، و دوستے بود مہر پیش، ہے ہے کجا
رفت و چیشد؟ ہنوز ہنگام مردنش نبود، مخدوم مرحوم خوے آل واشت که
دروطن نیا سودے و ہمیشہ رہ جیودے۔ یاد دارم کہ بار ہا بوے گفتہ ام
کہ از بادیہ نوردی باز آے و چول گوشہ و توشہ داری دروطن بیاسا۔
گفتہ، مراخوار درشتے بلکہ خواستے کہ مرا از جاے برانگیزد و آئین
آوارگی آموزد و دریں بارکہ ہمانا دیدار بازیسینش بود، بمن می فرمودکہ
اے خاک زمیں گر بر خیز و بسوے حیدرآ بادخرام۔ من باتو ہمرہم۔
بیس تا چی گنم و گو ہر کمال ترا بلدام بہا می فروشم۔ بیا تا برگ و ساز ہا
نبیس تا چی گنم و گو ہر کمال ترا بلدام بہا می فروشم۔ بیا تا برگ و ساز ہا

عرفی چینشستدای که یارال رفتند

داستان ایں اندوہ بہ دفتر کراں میذیرد۔ تا دریں یک ورق چہ قدرتو اند گنجید ۔خدایش بیا مرزا دو بہ فردوس بریں جادہاد''۔

(آئينه دلدار،ص: ٩٣)

٥- فضل رسول، مولوی شاہ محمد (ف ١٨٧٦): ان كا ذكر طبیم غلام نجف خال کے نام خط نمبر ۱۳ ( مکتوبہ ۱۱ رجنوری ۱۸۲۳) میں آیا ہے۔ غالب کے معاصرین کے تحت ان كا ذكر باب اول میں گزر چكا ہے۔ پروفیسر نثار احمد فاروتی خاصرین کے تحت ان كا ذكر باب اول میں گزر چكا ہے۔ پروفیسر نثار احمد فاروتی نے مذكورہ خط میں فضل رسول ہ مراد منتی فضل رسول واسطی (ف ١٨٧٩) ليے بین جوغلام امام شہید کے بھا نجے ستے اور مظفر علی اسپر كھنوی کے شاگرد۔ (تلاشِ غالب، ص: ١٩٧٥) ليكن ڈاكٹر محمد ابوب قادری نے بوستان اودھ (ص: ١٩٧١) راجا فالب، ص: ١٩٧٥) ليكن ڈاكٹر محمد ابوب قادری نے بوستان اودھ (ص: ١٩٧١) راجا کو منظری مطبع احمدی لکھنو، ١٨٨١ء) کے حوالے سے واسطی کے حیدرآ باد جانے ورگا پرشاد، مطبع احمدی لکھنو، ١٨٨١ء) کے حوالے سے واسطی کے حیدرآ باد جانے کو نفی کی ہے۔ (غالب اور عصرِ غالب، ص: ١٨٥) جب که 'اکمل الباریخ' کی نفی کی ہے۔ (غالب اور عصرِ غالب، ص: ١٨٥) ہے مولوی فضل رسول کی نفی کی ہے۔ (غالب اور عصرِ غالب، ص: ١٨٥) ہے مولوی فضل رسول کی نفی کی ہے۔ (غالب اور عصرِ غالب، ص: ١٨٥) ہے مولوی فضل رسول (جر ۲ می ۱۵۰) اور قاموس المشاہیر (جر ۲ می ۱۵۰) ہے مولوی فضل رسول

بدایونی کا حیدرآباد جانا ثابت ہوتا ہے۔لہذا زیر گفتگوخط میں فضل رسول سے مراد یہی بدایونی عالم شاہ محدفضل رسول مست ہیں۔

۲- کشفی، مولانا شاہ سلامت اللہ (ف ۱۸۲۳ء): ان کا ذکر قدر بلگرامی کے نام خط نمبر ۵ (مکتوبہ ۱۸۲۱ء) میں ملتا ہے۔ ان کا ذکر بھی معاصر بن غالب کے تحت باب اوّل میں کیا جاچکا ہے۔

2- مذاقی، شاہ دلدارعلی (ف ۱۸۹۳ء): تلمیذ ذوق دہلوی۔ ان کا ذکر ایک فاری خط بنام مفتی سیّد احمد خال سیّد (ف ۱۸۵۹ء) میں ملتا ہے۔ سیّد، غالب کے شاگر و تھے۔ انھوں نے جب مرزا سے تلمند اختیار کرنا چاہا (۱۸۵۰ء) تب مرزا نے انھیں مذاقی بدایونی سے رجوع کرنے کے لیے کہا۔ یہ خط (مکتوبہ سراکتوبر ۱۸۵۰ء) پہلے" ملفوظات، طیبات مذاق میال" (اخیارعلی بدایونی، بدایوں، سنہ ندارد) میں شامل ہوا۔ ای رسالے سے یہ خط آئینہ دلدار (ص : ۹۱ تا ۹۳) میں نقل ہوا ہے۔ یہ خط غالب کی فاری تحریروں کے مجموعوں میں ہنوز شامل نہیں ہور کے مداحین ' کے تحت گزر

۸- نجم الدین حیدر، شخ: غلام نجف خال کے چار بھائی اور تین بہیں تھیں۔ سب بڑے بھائی فیاض الدین نے۔ نجم الدین حیدر تیسرے نمبر کے بعنی نجف خال سے چھوٹے تھے۔ بیآ گرہ میں بہسلسلۂ ملازمت مقیم تھے۔ شیر زمال خال نے آگرے سے جب غالب کو خطاکھا تو اس میں ایک رقعہ شخ نجم الدین حیدرکا بہ نام ظہیرالدین رکھ دیا۔ چول کہ ان دنول (دیمبر ۱۸۵۷ء) علیم صاحب کا خاندان بدایوں کے لیے روانہ ہوچکا تھا لہٰذا غالب نے اس خط کو اپنے خط کے ساتھ (محررہ ۲ ردیمبر ۱۸۵۷ء) ملفوف کر کے علیم صاحب کو بدایوں کے بے پر روانہ کر دیا اور اس کا جواب منگانے اور اس جواب کو اپنے خط کے ہمراہ آگرہ ہیجئے دوانہ کرد یا اور اس کا جواب منگانے اور اس جواب کو اپنے خط کے ہمراہ آگرہ ہیجئے

کی پیش کش بھی کی۔ دوسرے خط بنام نجف خال (محررہ۲۹ روسمبر ۱۸۵۷ء) میں بھی مجم الدین حیدر کا نام آگیا ہے۔

شیخ مجم الدین حیدر نے ظہیرالدین کوان کی کم سی میں ایک کھلونا بھیجا۔ غالب نے ظہیرالدین کی جانب سے ظہیرالدین کی جانب سے شکر بیا اور رسید کا خط لکھا۔ 'عودِ ہندی' اول و دوم میں بیہ خط بہعنوان '' ظہیرالدین کی طرف سے ان کے بچپا کے نام' شامل ہوا ہے۔ خط بہعنوان ' خطوط ، جسام ہوا ہے۔ (رک ، غالب کے خطوط ، جسام ہوں )

9- فلام نجف خال، حکیم: یه غالب کے مکتوب الیہ بیں۔ ان کا ذکر گذشتہ اوراق
 سی صراحت ہے گزر چکا۔ غالب کے بعض دوسرے مکتوب الیہ کے نام خطوط میں
 ہیں ان کا ذکر ملتا ہے:

مرزاشهاب الدین احمد تاقب (ف ۱۸۹۹ء) خطفهر ۲، مکتوبه مارچ ۱۸۵۸ء نواب مرزاعلاء الدین احمد قال فال (ف ۱۸۹۸ء) خطفهر ۱۲ مکتوبه ۱۸۵۸ء قریز الدین افزیر وصادق (ف ۱۸۹۴ء) خطفهر ۱۱ مکتوبه دسمبر ۱۸۵۸ء عزیز الدین افزیر وصادق (ف ۱۸۹۴ء) خطفهر ۱۱ مکتوبه دسمبر عالم علی خال (تلمیز غالب): ان کا ذکر تکیم سیّد احمد حسن مودودی فداو جمالی (ف ۱۸۹۴ء) کے نام خطفهر ۳ (۲۱ رجون)، خطفهر ۲ (۲ رجون)، خطفهر ۷ ( کیم سخبر)، خطفهر ۸ (۲۵ ردیمبر ۱۸۲۹ء)، خطفهر ۹ (۱۸۱۸ کتوبر ۱۸۲۹ء)، خطفهر ۳ (۱۸۱۸ کتوبر ۱۸۲۹ء)، خطفهر ۳ (۱۸۲۸ء) خطفهر ۳ (۱۸۲۸ء) میر ابرائیم علی خال و قاک نام خطفهر ۱۲ (۱۳ رجولائی)، خطفهر ۳ (۱۸۲۸ء) میر ابرائیم علی خال بهاور کے نام خطفهر ۳ (۱۲ را رکبر ۱۸۲۷ء) اور میر غلام بابا خال بهاور کے نام خطفهر ۳ منبر ۳ (۱۲ را رکبر ۱۸۲۷ء) اور میر غلام بابا خال بهاور که نام خطفهر ۳ منبر ۳ را را رکبر ۱۸ رکبر

اا- ظہر الدین احمد تحکیم: ان کا ذکر تحکیم غلام نجف خال کے نام خطوط میں ملتا

ہے۔ ایسے تمام خطوط کے اقتباسات گذشتہ اوراق میں ان کے حالات کے شمن میں درج کیے جانچکے ہیں۔

۱۱- میر ابراہیم علی خال وفا: یہ غالب کے شاگرداور مکتوب الیہ ہیں۔ حکیم سیّدا حمد حسن فدا کے نام خط نمبر ۴ (۱۷ رجنوں)، خط نمبر ۲ (۱۲ رجنون)، خط نمبر ۷ (کیم حتیر)، خط نمبر ۸ (۲۵ رد نمبر ۱۸ (۲۸ روی )، خط نمبر ۱۱ (کارجولائی ۱۸۹۱ء) میں اور نواب میر غلام بابا خال کے نام خط نمبر ۴ (۲۲ رمارچ ۱۸۹۹ء) میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ حکیم سیّد احمد حسن فدا: یہ بھی غالب کے شاگرداور مکتوب الیہ ہیں۔ ان کا ذکر میر ابراہیم علی خال کے نام خط نمبر ۲ (کاراگست)، خط نمبر ۴ (۵ رد مبر ۱۸۲۲ء)، خط نمبر ۴ (۹ رد مبر کا ۱۸۲۰ء)، خط نمبر ۴ (جولائی، اگست ۱۸۲۹ء) میں اور نواب میر غلام بابا خال کے نام خط نمبر ۴ (۱۸۲۶ء) میں ماتا ہے۔

۱۳- قطب الدوله، محمد قطب علی خال: یه غالب کے مکتوب الیه ہیں۔ واجد علی شاہ کے استاداور مصاحبِ خاص تھے۔ ان کا ذکر میر احمد حسین میکش اور قطب شاہ کے نام فاری خطوط میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نواب محمد علی خال بہادر عرف میرزا حیدر کے نام ایک خط میں بھی ان کا نام آگیا ہے۔ یہ خط بنج آ ہنگ میں شامل ہے۔

#### باب چہارم

| 192   | د يوان غالب — نسخة بدايول    | -1  |
|-------|------------------------------|-----|
| r . p | د بوانِ غالب کے نظامی ایڈیشن | -1  |
| 110   | تكات غالب                    | -1- |
| 119   | تحريك مرمت مزاد غالب         | -1~ |
| 779   | غالبيات اورنظاي پريس         | -0  |

## نظامي بدايوني اورغالب



(ماخذ: تخليات يخن، نظامي بدايوني، بدايون ١٩٣٠ ء)

## د بوانِ غالب نسخرُ بدا بول

دیوان غالب (اردو) کا به خطی آخه نظامی بدایونی (ف2۱۹) کے بینے احیدالدین نظامی ( اردو) کا بینے احیدالدین نظامی ( ۱۹۹۱ء) کو کمیس سے دستیاب ہوا جے ' نسخه بدایوں' کا نام و یا گیا۔ احیدالدین نظامی کے انتیاز علی خال عربی ( ف1۹۸ء) سے مخلصانہ روابط تھے۔ چنا نچہ احیدالدین نے بیانسخوشی صاحب کوسونپ دیا اور ان سے اس پر مضمون لکھنے کی فرمائش کی۔ عربی صاحب نے اس پر پہا مضمون بعنوان ' دیوان غالب (اردو) کا ایک اور نادر مخطوط' نفوش، لا ہور (جون ۱۹۲۰ء) میں لکھا۔ یہی مضمون ہفتہ وار ن والقر نین بدایوں ایک نادر مخطوط' عنوان سے 'نیادور' لکھنو (جنوری ا ۱۹۹۵ء) میں طبع ہوا۔ بعد میں بی مضمون ان نادر مخطوط' عنوان سے 'نیادور' لکھنو ( جنوری ا ۱۹۸۵ء) کے مقدمہ کا جزو بن گیا۔ کے مقدمہ کا جزو بن گیا۔ کے مقدمہ کا جزو بن گیا۔ کے بعد کس طرح بینیشل میوز یم کرا جی منتقل ہوا، عربی صاحب نے مذکورہ مضامین میں بین بدائیں گیا۔ مقدمہ دیوان غالب نسخه عربی میں بھی اس کا تذکرہ نہیں مائی۔

راقم الحروف نے جناب مونس نظامی (فرزند احیدالدین نظامی) سے اس سلسلے میں استفسار کیا تو انھوں نے بنایا کہ بیانخہ انھوں نے لکھنؤ کے ایک کتب فروش سے بندرہ رویے میں خریدا تھا۔ جب انھول نے بیانتخد اینے والد احیدالدین کو دکھایا تب احیدالدین نے اس کی اطلاع عرشی صاحب کو دی۔عرشی صاحب نسخۂ شوق قد وائی مسمجھ كرفوراً بدايوں آ گئے اور احير صاحب ہے مطالعہ كے ليے نسخہ لے گئے، بعد ہيں عرشی صاحب نے بتایا کہ بیرایک علیحدہ نسخہ ہے۔عرشی صاحب نے اس نسخے پرمضمون لکھ کر نقوش میں شائع کرادیا (۱۹۲۰ء) انہی دنوں مونس نظامی کراچی گئے اورنسخۂ بدایوں اینے ہمراہ لے گئے۔ کراچی میں انھوں نے بیاسخہ جوش ملیج آبادی، مولوی عبدالحق اور بعض دوسرے اکابر اردوکو دکھایا۔ مولوی غبرالحق نے کہا کہ ہندوستان میں تو دیوانِ غالب کے خطی نسخ بہت ہیں پاکستان میں کمیاب ہیں لہذا اے یہیں رہنا چاہیے۔لیکن انجمن کی مالی حالت درست نہ ہونے کے سبب وہ اسے خرید نہیں سکے۔ البتہ مولوی عبدالحق اور جوش نے اس کی خریداری کی تحریری سفارش کی۔ان سفارشوں کے ساتھ مونس صاحب میشنل میوزیم کراچی پہنچے اور مبلغ چار ہزار میں بیاسخہ ۱۹۲۰ء کے وسط یا آخر میں نیشنل ميوزيم كوفروخت كرديا كيا- اس طرح هندوستان كابيبيش قيمت ادبي ا ثاثه ياكستان منتقل ہوگیا۔میرے خیال ہے اس نسخ کی دستیانی کی کہانی طبع زاد ہے۔مونس نظامی کو پینسخہ بدایوں ہی میں کسی سے ملا ہوگا۔عموماً قدیم کتب کی خرید وفروخت کرنے والے افراد ا پسے خاندانوں اور ادیوں کے ذاتی ذخیروں کی تلاش میں رہتے ہیں جن کے وار ثان ان کی سیجے قدر و قیمت سے ناواقف ہول اور مختلف ترکیبوں سے ان کے حصول میں کوشاں رہتے ہیں۔ بسااوقات سے وار ثان خود بھی آھیں فروخت کردیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شیوخ فاروقی کے خاندان ہے ہی بیاسخد مونس نظامی یا احیدالدین نظامی کے ہاتھ

ا دایوان غالب کا وہ خطمی نسخہ جو احمد علی شوق قد وائی (ف ۱۹۲۵ء) کے پاس تھا، جس سے نظامی نے غالب کے دیوان کے دیبات کی تاریخ ۱۳۴۸ ھے لئے کی ۔ پچھاور بھی استفادہ کیالیکن شوق کی وفات کے بعد بیہ نسخہ دستیاب نہیں ہوسکا۔

لگا ہوگا۔ عرشی صاحب کا اپنے مضامین میں اس کے حصول کی روداد کا نہ بیان کرنا بھی مصلحت سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔

عرضی صاحب نے اپنے مقدمہ میں (مشمولہ نسخۂ عرشی) نسخۂ بدایوں کا تعارف اس کی اہمیت وغیرہ پرتقریباً ۲ صفحات میں (صفحہ ۱۰۱ تا ۱۱۱) روشنی ڈالی ہے۔ سطور ذیل میں اس نسخہ کا چند سطروں میں تعارف کرادینا کافی ہوگا۔ عرشی صاحب لکھتے ہیں: " بینسخہ جو بدایوں میں دریافت ہوا تھا۔ ہم / ۴ x ۸ ا می ا ناپ کا ہے۔ روشائی کالی۔ عنوان اور جدول شخبر فی اور باریکا لا جوردی ہے۔ کاغذ بانس کا دلیمی بنا ہوا ہے۔ ہر ورق میں رکاب بھی ہے اور ورق داغ بھی۔ خط شکت آ میز نستعلیق ہے۔ معمولی کرم خوردگی بھی پائی جاتی ہے۔ جلد پر انی مگر عام حالت انجھی ہے"۔

(مقدمه ديوان غالب نسخهٔ عرشی طبع دوم ،ص:۱۰۶)

ال ننخ کامتن ۱۰۷۱ شعرول پر مشمل ہے۔ ۳۵ شعر ننخ کے حاشیول پر لکھے ہوئے ہیں (مقدمہ نسخہ عرشی ۱۰۸۰)۔ تقریظ کی رو نے نسخہ ۱۲۵۴ھ/ ۱۸۳۸ء کا مرتبہ ہیں (مقدمہ نسخہ عرشی من ۱۰۸۱)۔ تقریظ کی رو نے نسخہ ۱۲۵۳ھ/ ۱۸۳۸ء کا مرتبہ ہیں ابعض مرتبہ ہے (ایصنا ص:۱۰۹)۔ غالب کے دیوان کے خطی نسخوں کی تاریخی تر نیب میں بعض داخلی شواہد کی بنیاد پریہ نسخہ رامپور تدیم " (۱۸۳۳ء) کے بعد آتا ہے (ایصنا ص:۱۱۰)۔ اس نسخ کے سرورق پر ایک مہر ہے جس پر "مجمہ ذوالفقار الدین ۱۳۵۲ھ' کندہ ہے (ایصنا ص:۱۰۱)۔ عرشی صاحب نے یہ بیر ایصنا ص:۱۰۱)۔ عرشی صاحب نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ نسخہ سید حسین مرزا دالفقار الدین حیدر الموسوی کا نقل کرایا ہوا ہے (ص:۱۰۹)۔ عرشی صاحب نے یہ بیمی نوالفقار الدین حیدر الموسوی کا نقل کرایا ہوا ہے (ص:۱۰۹)۔ عرشی صاحب نے یہ بیمی الکھا ہے کہ نسخ کا تعلق مرزا صاحب کے کسی قریبی دوست یا عزیز سے تھا (ص۱۰۹)۔ اس نسخ کو مہر کی بنیاد پر کسی دوسر شخص کا نسخہ قرار دیا ہے۔ دہ لکھتے ہیں:

'' حسین مرزا کا بورا نام' سیّد ذوالفقارالدین حیدر الموسوی' نقا۔ سیر نام خود غالب نے اپنے قلم سے لکھا ہے (ملاحظہ کریں نسخۂ طاہر)۔ اور ہمارے خیال سے لفظ" سیّد' اور" حیدر' حسین مرزا کے نام کے اہم جزو ہیں۔ جومبر میں حذف کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مہر میں" محد ذوالفقار الدین حیدر الموسوی) کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی ہے اور اُس شخص کا تعلق بدایوں کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی ہے اور اُس شخص کا تعلق بدایوں یا نواح بدایوں سے ہونا چاہیے۔ دراصل یہ بزرگ محمد ذوالفقار الدین حکیم غلام نجف خال شیخو پوری ثم دہلوی کے حقیقی چیازاد بھائی شخے۔ محمد ذوالفقار الدین شیخو پور (بدایوں) کے سربر آوردہ اور علم دوست شخص شخص شخص سے محمد ذوالفقار الدین کو پہنچا ہوگا۔ لہذا اس مہر اور نسخ کا تعلق توسط سے محمد ذوالفقار الدین کو پہنچا ہوگا۔ لہذا اس مہر اور نسخ کا تعلق تہیں سیّد ذوالفقار الدین حیدر الموسوی عرف حسین مرزا سے مطلق نہیں سیّد ذوالفقار الدین حیدر الموسوی عرف حسین مرزا سے مطلق نہیں

مہر میں لفظ 'محکہ' کا اضافہ اور حسین مرزا کے نام میں لفظ 'محکہ' کا نہ پایا جانا ڈاکٹر ابوب قادری کے خیال کو تفویت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی قرینے ایسے ہیں جو اس نسخے کا مالک محمد ذوالفقار الدین کوقر اردیتے نظر آتے ہیں۔

اول: لفظ سیّدخواہ نام کا جزو ہو یا نہ ہو حیدرنام کا جزو ہے، جو مہر میں موجود نہیں۔ دوم: '' محمد ذوالفقار الدین' کے خاندان سے غالب کے خصوصی مراسم ہونا۔ سوم: نسخہ کا بدایوں میں ہی دستیاب ہونا۔ شخ '' محمد ذوالفقار الدین' از روئے شجرہ خاندانی حکیم غلام نجف خال کے والد حافظ می الدین کے سب سے چھوٹے بھائی شخ فتح الدین کی اولا دِ نرینہ میں دوسرے بیٹے تھے۔ بایں طور وہ حکیم غلام نجف خال کے حقیقی چھاڑا د بھائی ہوئے۔ (شیخو سے شیخو یور تک ۲۲)

شیخ فنخ الدین نے اپنے خاندانی حالات پر ۱۲۹۹ھ/ ۱۸۵۳ء میں فاری میں ایک رسالہ کھا تھا جس میں میں فاری میں ایک رسالہ کھا تھا جس میں شحد ذوالفقار الدین کا بھی ذکر کیا ہے (اس رسالے کا ذکر تھیم غلام نجف خال کے ترجے میں کیا جاچکا ہے) ذوالفقار الدین کے چھوٹے بھائی شیخ شرف نجف خال کے ترجے میں کیا جاچکا ہے) ذوالفقار الدین کے چھوٹے بھائی شیخ شرف

الدین (ف ۱۸۸۷ء) کو ۱۸۵۷ء میں انگریز کلکٹر کو پناہ وینے کے صلے میں انگریزی حکومت نے انھیں بدایوں کی تحصیلداری اور C.I.E کے خطاب سے سرفراز کیا تھا۔
حکیم غلام نجف خال کو مرزامثل اولا د کے بچھتے تھے۔ وہ ان کی نجی زندگی میں بھی عمل دخل رکھتے تھے۔ وہ ان کو مثل باپ اور استاد کا درجہ دیتے تھے۔ اس تعلق کی وضاحت گذشتہ اوراق میں کی جا پچی ہے۔ ای تعلق کی بنا پر حکیم صاحب کے ذریعے کئی فضاحت گذشتہ اوراق میں کی جا پچی ہے۔ ای تعلق کی بنا پر حکیم صاحب کے ذریعے کئی فضاحت گذشتہ اوراق میں گی جا پچی ہے۔ ای تعلق کی بنا پر حکیم صاحب کے ذریعے کئی فضاحت گذشتہ اوراق میں گی جا پچی ہے۔ ای تعلق کی بنا پر حکیم صاحب کے ذریعے کئی کے بدایوں منتقل ہونا اور وقتا فوقتا حاشیوں پر کلام کا اضافہ بھی ہوتے رہنا قرین قیاس

' کسی حد تک بیہ طے پا جانے کے بعد کہ بینسخہ' محمد ذوالفقارالدین' کی ملکیت تھا، اس کونسخۂ بدایوں کہنے اور لکھنے میں تامل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فی الودت نیشنل میوزیم کراچی کی ملکیت ہے۔

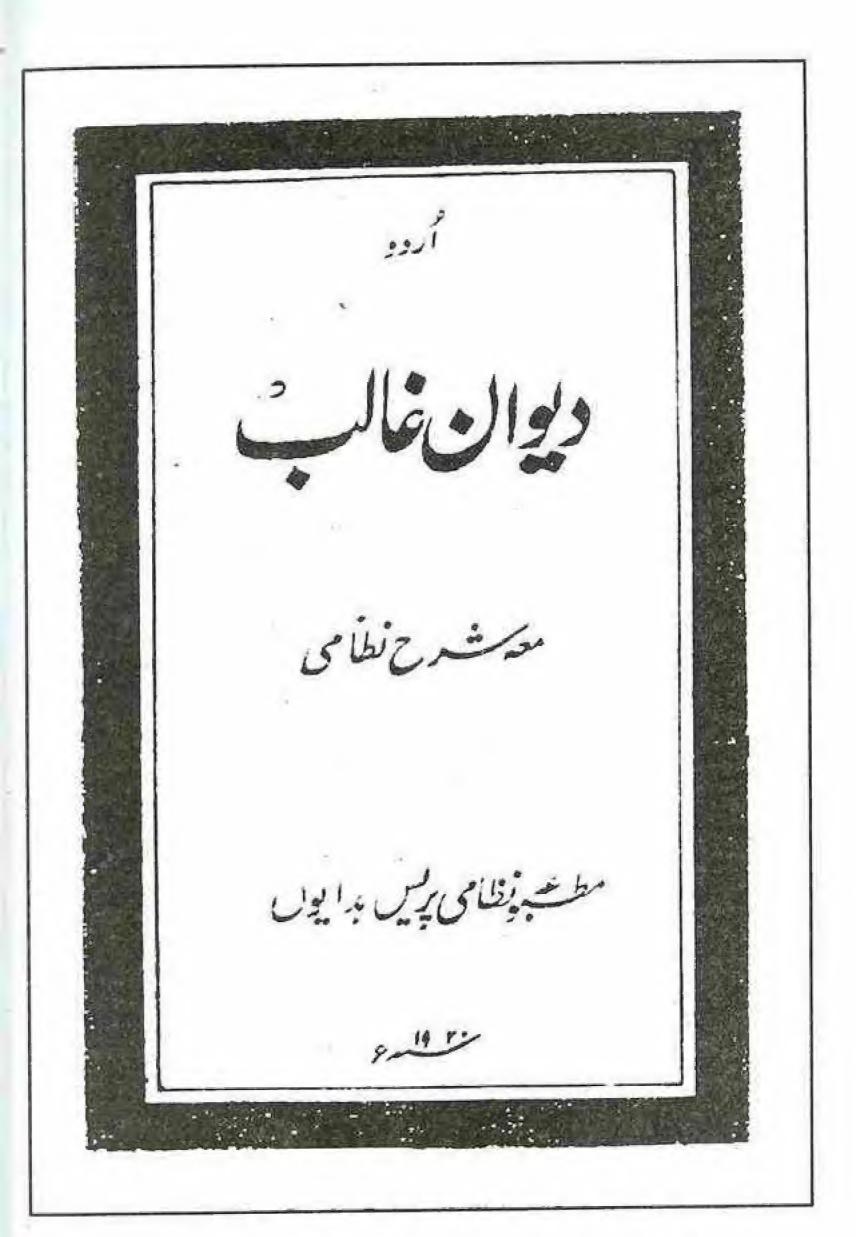

عكس سرورق، ديوانِ غالب مع شرح نظامى

# د یوانِ غالب کے نظامی ایڈیشن

نظامی بدایونی (۱۸۷۲-۱۸۷۹ء) پرعلمی مقاله لکھرراقم الحروف بی ایج وی کی سند حاصل کرچکا ہے۔ اس مقالے میں غالب سے متعلق ان کی خدمات کا تفصیل سے ذکر آچکا ہے۔ سردست اس میں اضافے کی گنجائش نہیں۔ بیتحریر ڈیمائی سائز کے 65 صفحات پرمشمل ہے۔ لہذا ای تحریر کومن وعن نقل کردینا درست نہیں ہوگا، تفصیل کے لیے میرے علمی مقالے سے رجوع کرلیا جائے۔ یہاں اس میں پیش کردہ معلومات کا خلاصہ درج کیا جارہا ہے۔ البتہ مزارِ غالب کی مرمّت ہے متعلق نظامی کی خدمات اس خلاصہ درج کیا جارہا ہے۔ البتہ مزارِ غالب کی مرمّت سے متعلق نظامی کی خدمات اس خلاصہ یراضافہ ہیں۔

نظامی بدایونی، ۱۸۹۱ء سے ۱۹۴۷ء تک قلم سے رشتہ استوار کیے رہے۔ وہ بیک وقت شاعر، صحافی، طابع و ناشر، مصلح، ماہر تعلیم، ادیب، شارح و فرہنگ نگار تھے۔ حاتی و شیقی کے بعد کی نسل کے محقق ادب بھی۔ دراصل وہ سرسیّد کی تعلیمی و اصلاحی تحریک کے زیرا نزر ہے۔ ادب میں انھوں نے حاتی کی قائم کردہ شاہراہ کو منتخب کیا۔ ان کی فکر وعمل میں انہی دوا کابر کی روح کارفر ما نظر آتی ہے۔

انھوں نے متفرق موضوعات پر دو درجن سے زائد کتب یادگار چھوڑی ہیں۔لیکن ان کی شہرت وعظمت کی بنیاد 'دیوانِ غالب' اور' قاموس المشاہیر' کی اشاعتیں ہیں۔ د لیوانِ غالبِ

نظامی نے ۱۹۱۵ء میں 'دیوانِ غالب' کا پہلا ایڈیشن شائع کیا جو کئی اعتبارے عام مطبوع نسخوں سے بہتر تھا۔ اس میں متن کی صحت ، مطبوع نسخوں سے تقابل ، املا واشاراتِ املا ، نئے سائز ، ظاہری دکشی و رعنائی وغیرہ کا خاص اجتمام کیا گیا تھا۔ یہ نسخہ غالب کی زندگی میں شائع ہونے والے مطبع احمدی و بلی کے مطبوعہ دیوان (۱۲۷۸ھ/۱۲۱۵) کی اساس پر تیار کیا گیا تھا۔ یہ نسخہ دراصل سیّد معین الدین شاہجہا نپوری (ف2۳۱ء) کا مرتبہ تھا۔ طبع اول کے دیبائے میں نظامی نے خودصراحت کردی ہے:

"اس کے بعد اپنے مکرم دوست سیّد معین الدین صاحب شاہجہانبوری مترجم اورنگ زیب و نیولین اعظم کے دل ہے ممنون ہیں کہ افھول نے اشارات املائی اور تھیج و تدوین کے اہم کام کو نظامی بریس کی خاطر انجام دیا۔ پہلے انھوں نے مختلف چھاپے کے دیوانوں کو پیش نظر رکھا۔ ممونہ کا ایک نسخہ اپنے قلم سے لکھا۔ پھر اسی کو کاما، ڈیش، پیش نظر رکھا۔ ممونہ کا ایک نسخہ اپنے قلم سے لکھا۔ پھر اسی کو کاما، ڈیش، علامت استفہام اور دیگر علامات سے مرتب و مزین کیا۔ اسی قلمی نسخ کی بیفنے کا فخر عاصل کی بیفل ہے جو آج آپ کے مبارک ہاتھوں تک پینچنے کا فخر عاصل کی بیفل ہے جو آج آپ کے مبارک ہاتھوں تک پینچنے کا فخر عاصل کر رہی ہے، ۔ (دیوانِ غالب،ص: ۳۳، ۲۰۰۳ مرجم

بعد کے ایڈیشنوں میں ترتیب وضیح کاعمل مسلسل جاری رہا جو نظامی کی کوششوں کا نتیجہ تھا لہٰذا وہی ان کے مرتب کہلائے۔

طبع اوّل کا سائز ۲۷×۱۷ تھا جو اس دفت تک کتب کی اشاعت میں رائے نہیں تھا۔ نظامی اس سائز کے مخترع بھی کہلائے اور بیسائز اتنا پیند کیا گیا کہ اقبال نے اپنی کئی کتب اس سائز پرطبع کرائیں (تفصیل کے لیے دیکھیے راقم کامضمون'' پجھا قبال کے تعلق سے "مشمولہ نقتر واثر ، (ص:۷ ا)۔

سید معین الدین شاہجہانپوری انگریزی کے ماہر نتھے، طبع اوّل انھوں نے ہی مرتب کیا۔ بیان جس شخص کی تحریک پر اشاعت کے لیے تیار کرایا گیا وہ بھی مغربی تعلیم یافتہ تھا بعنی سرراس مسعود (ف2 ساماء)۔نظامی لکھتے ہیں:

"اردوادب ہے ان کے (سرراس مسعود) ذوق کا پااس وقت چلا جب ولایت ہے آئے ہوئے انھیں ایک سال گزرا تھا اور وہ فی بیس ایک پور پین دوست ان کے مہمان تھے، جن کو دینے کے لیے مب سے بڑے شاعر مرزا غالب کے دیوان کے بہترین نسخ کی تلاش ہوئی بہس کے لیے انھوں نے دئی جیسے شہر کے کتب فروشوں کی دوکا نیس چھان کے لیے انھوں نے دئی جیسے شہر کے کتب فروشوں کی دوکا نیس چھان ڈالیس لیکن کوئی نسخہ اچھے کا غذ اور خوشما چھپائی کا نہ ملا۔ بالآخر انھوں نے نشتی رحمت اللہ رعد مرحوم مالک نامی پریس کا نپور کو جن کے پریس نے نشتی رحمت اللہ رعد مرحوم مالک نامی پریس کا نپور کو جن کے پریس کے خاص ایڈ بیشن شائع ہو چکے تھے، لکھا کہ وہ دیوان غالب کا تھجے نسخہ کے خاص ایڈ بیشن شائع ہو چکے تھے، لکھا کہ وہ دیوان غالب کا تھجے نسخہ خواص ایڈ بیشن شائع ہو چکے تھے، لکھا کہ وہ دیوان غالب کا تھجے نسخہ خواص ایڈ بیشن جھا ہیں۔ نشی صاحب نے یہ خدمت نظامی پریس ہم ایوں کو تفویض کی ۔۔

(سرراس مسعود، زبات، کانپور، نومبر = ۱۹۳ م)

بيوا قعه ١٩١٣ ء كا ٢- محمرا العيل بدايوني لكهة بين:

"اتفا قا انھیں ایام میں نظامی صاحب پریس کی مشکلات کے بارے میں مشورے کے لیے کا نبور رعد صاحب کے پاس پنجے۔ جو محط راس مسعود صاحب نے دیوان غالب کی طباعت کے متعلق لکھا تھا، رعد صاحب کو دے ویا اور کہا کہ اس منشاء کو پورا کرو۔ مسعود اردو اوب کا دلدادہ ہے اور تمہارا بھی بھی مذاق بلکہ بھی پیشہ ہے۔ یہ واقعہ ۱۹۱۳ء کا جے۔ بدایوں آکر نظامی صاحب نے دیوان غالب کی طباعت کے متعلق مسعود صاحب ہے دیوان خالب کی طباعت کے متعلق مسعود صاحب ہے مرا لمت شروع کردی اور ۱۹۱۵ء میں دیوان

### غالب کا پہلا ایڈیشن نہایت صحت و نفاست کے ساتھ شاکع ہوا۔ راس صاحب کواس کی کا پی ملی ، بہت پسندفر مائی''۔

(نظامی بدایونی کی ادبی خدمات، نیادور کلھنو ،مگی ۱۹۷۵)

مذکورہ صدرا قتباسات درج کرنے کا منشاء پیہے کہ قارئین پیاندازہ لگالیں کہ اُس دور کے نئے تعلیم یافتہ افراد ہی مشاہیر کے دواوین کوان کی ادبی عظمتوں سے پیش نظر اعلیٰ معیار پر طباعت کے خواہاں تھے۔ چنانچہ نظامی نے مقبولیت حاصل کی۔ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انجمن ترقی اردو کو دیوانِ غالب کی اشاعت کا زیرعمل منصوبہ ملتوی کرنا پڑا جے سیّد ہاشمی فریدآ بادی (ف ۱۹۲۴ء) انجمن کے لیے ترتیب دے چکے تھے۔ بعد میں عبدالرحمٰن بجنوری نے نسخۂ بھویال (بعنی نسخۂ حمیدیہ) کے فراہم ہوجانے کے بعد ایک مکمل دیوان کی اشاعت کی تجویز مولوی عبدالحق کو پیش کی۔ انھوں نے سیّد ہاتھی کے مرتبہ دیوان کو مزید نکھارنے سنوارنے اور مکمل دیوان پر ایک مقدمہ لکھنے کی پیش کش بھی کی اور مقدمہ کی تیاری بھی شروع کر دی۔لیکن ۷ رنومبر ۱۹۱۸ء کو ان کے اچانک وفات یاجانے کے سبب انجمن کی جانب سے شائع ہونے والے دیوانِ غالب کی ترتیب و اشاعت موقوف ہوگئی۔ وفات کے دو سال بعد ان کا مقدمہ جو متداول د بوان کو بنیاد بنا کرلکھا گیا تھا، اولاً اردو اورنگ آباد (جنوری ۱۹۴۱ء) میں شائع ہوا بعد میں محاسن کلام غالب کے نام سے ١٩٢١ء میں مفید عام اسٹیم پریس آگرہ سے شاکع ہوا (نقذ بجنوری، ص:۱۹۰۱)۔ ۱۹۲۱ء ہی میں نسخۂ حمیدیہ (اسٹیم پریس آگرہ) میں بھی شامل ہوا۔ بیام تحقیق کا موضوع بن چکا ہے کہ بجنوری نے بید مقالد نسخ محمد بدے لیے بطور مقدمہ لکھا تھا یا انجمن ترقی اردو ہند کے دیوانِ غالب کے جدید ایڈیشن کے لیے، ( ملاحظه فرما ئیں نسخۂ حمیدیہ اور بجنوری ، مولانا عرشی ، انعلم کراچی ، غالب نمبر ۱۹۲۹ء ) چونکہ یہ ہماراموضوع نہیں ہاس لیےا سے نظر انداز کرتے ہیں۔

نظامی نے دیوانِ غالب کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۱۸ء میں اپنے پریس ہے شائع کیا۔ اس کا مقابلہ نظامی نے منتی احمر علی شوق قد وائی (ف۱۹۲۵ء) کے پاس موجود ایک قلمی

شنے ہے کیا جو اس وقت رامپور میں مقیم تھے۔ نظامی نے اس قلمی نسخے سے فارس دیاجہ بھی شامل دیوان کیا اور اس نسخ کی مدد سے دیباچہ کی تاریخ ۲۳۸ کے ۱۸۳۳ متعین ك- اس طرح اس ايدُ يشن كامتن زياده صحيح اورمعتبر بناليا كيا- نظامي لكصة بين: "اس مرتبه اس سے بھی پرانا ایک قلمی نسخہ ہاتھ آیا جو اصل دیوان سے نقل کیا گیا ہے جس کو پہلی مرتبہ غالب نے ۱۲۴۸ ھیں مرتب کیا تھا۔ بیقل جوہمیں دستیاب ہوئی ہے اس زمانے کی تکھی ہوئی ہے۔ای کے ساتھ ایک ویباچہ بزبانِ فاری مصنف نے لکھا ہے جس کو ناظرین کے مطالعے کے لیے اس دیوان کے شروع میں بجنسہ درج کیا الليا ہے۔ اس دياجہ كے يرصے سے سمعلوم ہوتا ہے كہ بدويوان اردو، فاری دیوان سے پہلے مصنف نے ۱۲۴۸ میں ترتیب دیا۔ نيكن اس ميں مصنف كى بعض مشہور غزليں نہيں ہيں۔ ايسا معلوم ہوتا ہے کہ ۱۲۴۸ھ کے بعد دوسرانسخہ مرزانے ان غزلیات کو شامل کر کے جو سال مذکور کے بعد تصنیف ہوئمیں ، ترتیب دیا ہے اور وہی اب تک رائج ہے۔ اگر اس قلمی نسخ کی جو ۱۲۴۸ھ کا لکھا ہوا ہمیں ملاہ، متابعت کی جائے تو بعض مشہور عزلیں نکال دینی پڑیں گی مثلاً پیغزل: 'لازم نقا كه ديچھومرا رسته كوئى دن اور'جس كامضمون تاریخی واقعے پر مشتمل ہے اور یقینا غالب کی مصنفہ ہے ای لیے اس قلمی ویوان سے صرف میر مدد لی گئی ہے کہ بعض خفیف غلطیاں جومطبوعہ دیوانوں میں یائی گئیں، درست کرلی گئی ہیں'۔ (دیباچہ س: ۱۲، ۱۲ طبع مضم)

نظامی کا منشاء غالب کے دیوان کا تحقیقی متن پیش کرنانہیں تھا بلکہ مطبوعہ ایڈیشنول میں جو مختلف متن نظر آتا تھا یا کتابت و طباعت کے سبب لفظ کچھ سے کچھ ہو گئے تنصان کو درست کرنا تھا اور ان کا قابل قبول متن اور سیح قرائت پیش کرنا تھا۔ نظامی نے اس نسخے سے بعض لفظی غلطیاں درست کیس۔ اشعار کی ترتیب اور ان کی تعداد سے کوئی

سروکارنہیں رکھا۔ دیباچہ مِع تاریخ (بست و چہارم شہر ذی قعدہ ۱۳۴۸ھ) درج کیا، باتی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔

نظامی کے مطالعے میں آنے کے بعد بیان نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ شوق کی وفات (۱۹۲۵ء) کے سبب بید دوبارہ دیکھنے میں نہیں آسکا (ملاحظہ کریں راقم الحروف کا مضمون' دیوانِ غالب کا ایک مستور رامپوری نسخ' مشمولہ'غالب اور رامپور' مرتب شاہد مابلی، دتی ۲۰۰۱ء، ص: ۱۳۷۱ تا ۱۳۲۲)۔

تیسرا ایڈیشن (۱۹۲۰) ترتیب دیتے وقت نظامی کے پیش نظر ایک اور قلمی نسخہ
دیوانِ غالب رامپور (جدید) بھی رہا جو ۱۲۱ھ/ ۱۸۵۵ء کا مکتوبہ ہے۔ مرزا نے یہ
دیوان غدر ۱۸۵۷ء سے قبل نواب محمد یوسف علی خال والی رامپورکونذرگز رانا تھا۔ محققین
کا خیال ہے کہ مرزا کے کلام کوزندہ رکھنے کا سبب یہی قلمی دیوان ہے جو تلف ہونے سے
نے گیا۔ اس قلمی دیوان سے نظامی نے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا۔ لکھتے ہیں:
''اس جدید نسخے (یعنی تیسر سے ایڈیشن) کوریاست رامپور کے
سرکاری کتب خانہ کے قلمی دیوان سے جو ۱۸۵۵ء مطابق ۱۲۱ھ کا

کھاہوا ہے، مقابلے کی عزت حاصل ہوئی ہے'۔ (دیاچہ ص:۵۸)

دیوانِ غالب کے اس تیسرے ایڈیشن پر ڈاکٹر سیّد محمود غازیپوری (ف191ء)
کا مقدمہ ملتا ہے۔ یہ مقدمہ 1919ء میں نظامی کے اصرار پر لکھا گیا۔ اس کے خاتے پر
۱۸ راکتوبر 1919ء تاریخ مرقوم ہے۔ یہ مقدمہ سا191ء کے لائبر بری ایڈیشن کو چھوڑ کر
یعد کے ہرایڈیشن کی زینت بنا۔ 19۲1ء میں اس مقدمہ پرنظرِ خانی کی گئی۔ بعد نظرِ خانی
چوتھے ایڈیشن (19۲۲ء) میں شامل کیا گیا۔ طبع سوم میں یہ کتابی سائز کے ۲۷ صفحات
پرمشمل تھا، بعد نظرِ خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبعِ ششم (19۲2ء) میں یہ برمشمل تھا، بعد نظرِ خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبعِ ششم (19۲2ء) میں یہ برمشمل تھا، بعد نظرِ خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبعِ ششم (19۲2ء) میں یہ برمشمل تھا، بعد نظرِ خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبعِ ششم (19۲2ء) میں یہ برمشمل تھا، بعد نظرِ خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبع ششم (19۲2ء) میں یہ برمشمل تھا، بعد نظرِ خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبع ششم (19۲2ء) میں یہ برمشمل تھا، بعد نظرِ خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبع ششم (19۲2ء) میں یہ برمشمل تھا، بعد نظرِ خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبع ششم (19۲2ء) میں یہ برمشمل تھا، بعد نظر خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبع ششم (19۲۵ء) میں یہ برمشمل تھا، بعد نظر خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبع ششم (19۲۵ء) میں یہ برمشمل تھا، بعد نظر خانی اس کے صفحات میں اضافہ ہوگیا۔ طبع ششم (19۲۵ء) میں یہ برمشمل تھا کا مقابل ہے۔

ڈ اکٹر سید محمود نے عبدالرحمٰن بجنوری کی طرح غالب کی شاعری کا مطالعہ ایک نے زاویے سے کیا ہے۔ انھوں نے غالب کی شاعری میں ۱۸۵۷ء کی خوں چکاں داستان الناش کی ہے اور اس عہد کے سیاس واقعات پر نظر ڈالتے ہوئے غالب کے بہاں وطنیت اور قومیت کے عناصر دریافت کر لیے ہیں۔اس طرح ان عناصر کی موجودگی میں ان کی حب الوطنی کا ثبوت فراہم کردیا ہے۔ اس پس منظر میں وہ غالب کو ایک وطن دوست اور قوم پرور شاعر قرار دیتے ہیں۔ اپنے عہد میں اس مقدمہ نے خے تعلیم یافتہ افراد میں غالب کی قوم پری کی خاصی تشہیر کی لیکن بہت جلد اردو ناقد بن اور محققین نے افراد میں غالب کی قوم پری کی خاصی تشہیر کی لیکن بہت جلد اردو ناقد بن اور محققین نے جب اس کا تحقیق و تنقیدی جائزہ لیا تو یہ ثابت ہوگیا کہ مقدمہ نگار نے اپنے نظریدے کے اثبات کے لیے جن اشعار کو مثالوں میں پیش کیا تھا ان کی اپنے عبد کے سیاس واقعات اثبات کے لیے جن اشعار کو مثالوں میں بیش کیا تھا ان کی اپنے عبد کے سیاس واقعات کے واضح کردیا گیا اس طرح اس مقدمہ کا بنایا ہوا تنقیدی حصار ٹوٹ گیا۔ چوتھا ایڈیشن کو واضح کردیا گیا اس طرح اس مقدمہ کا بنایا ہوا تنقیدی حصار ٹوٹ گیا۔ چوتھا ایڈیشن کو واضح کردیا گیا اس طرح اس مقدمہ کا بنایا ہوا تنقیدی حصار ٹوٹ گیا۔ چوتھا ایڈیشن کو واضح کردیا گیا اس طرح اس مقدمہ کا بنایا ہوا تنقیدی حصار ٹوٹ گیا۔ چوتھا ایڈیشن کے ایڈیشن کی ایک ہوئے۔

نظامی کے شائع کردہ اور مرتب کردہ ان دیوانوں کی بعض خصوصیات اور بھی ہیں۔ اختصار کے ساتھ سطورِ ذیل میں ان کا ذکر کیا جارہا ہے۔

### تعداداشعار ونو دستياب كلام كالضافيه

نظامی کے مرتبہ دیوانِ غالب طبع ششم میں اشعار کی کل تعداد ۱۸۳۸ ہے۔ منداول دیوان میں تعداداشعار ۱۸۱۸ ہے۔ گویا نظامی کے نسخ میں ہیں اشعار کا اضافہ ہے۔ اس اضافے کی نوعیت حسب ذیل ہے۔

نظائی نے اصل دیوان میں'' سہرا'' بھی شامل کیا ہے جو غالب کی زندگی میں شائع ہونے والے کئی بھی دیوان میں نہیں ملتا۔ اس سہرے میں بارہ اشعار ہیں۔ علاوہ ازیں نظائی نے دور باعیات بھی 'اردوے معلیٰ' ہے اخذ کرکے اصل دیوان میں شامل کردی ہیں۔ غزلمیات میں'' غلام ساقی کوژ ہوں مجھ کوغم کیا ہے'' غزل کے چارشعراضافہ کرکے شامل کیے ہیں۔ اس طور نظائی نے اصل دیوان میں ہیں اشعار کا اضافہ کیا۔

یہاں میہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ غزل' ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہرخواہش پددم فکطے'' میں دوشعر بالتر تیب داغ اور ظفر کے شامل ہو گئے ہیں جوان دونوں کے دیوان و گلیات میں موجود ہیں۔ (ملاحظہ کریں' گلزارِ داغ' ص:۲۱۲، دیوانِ ظفر، ص:۱۹۱) فظامی نے ایک قدیم قلمی تذکر سے اخذ کر کے ان کواصل دیوان میں شامل کردیا۔ ان دونوں اشعار کی غالب سے نسبت غلط ہے۔ لہذا ان دواشعار کو بھی اگر دیوان سے خارج کردیا جائے تونسخۂ نظامی میں اشعار کی گل تعداد ۱۸۳۲ رہ جاتی ہے۔

نظائی نے اپنے مرتبہ دیوانوں میں ؤورستیاب کلام کا اضافہ بھی بہ عنوان'' وہ کلام جومر قرجہ دیوانوں میں نہیں'' کیا ہے۔ اس کلام کا ماخذ، اخبارات ورسائل ونجی بیاضیں ہیں۔ نظائی نے جگہ جگہ حواثی بھی دیے ہیں اور حوالہ بھی۔ لیکن کہیں حوالہ یا ماخذ نہیں دے سکے۔ بیرتمام کلام ایک اردوقصیدہ، چند غزلیات، قطعات اور فردیات پرمشتل ہے۔ ان کی تعداد اشعار ۱۹۱ ہے۔ بعد میں بیاشعار مالک رام کے مرتبہ دیوانِ غالب نسخہ مالک رام (دبلی ۱۹۵۷فی) اور انتیاز علی خال عرشی کے مرتبہ دیوانِ غالب نسخہ مالک رام (دبلی ۱۹۵۷فی) اور انتیاز علی خال عرشی کے مرتبہ دیوانِ غالب نسخہ عرفی رطبع دوم دبلی، ۱۹۸۲ء) میں شامل ہوئے۔ مالک رام نے نظائی کے درج کردہ اشعار طبع دوم دبلی، ۱۹۸۲ء) میں شامل ہوئے۔ مالک رام نظائی کے درج کردہ اشعار عربی سے ۱۸۲ اشعار اپنے دیوان کے تمہ میں شامل کے لیکن نظائی کا حوالہ نہیں دیا۔ البت عربی صاحب نے کہیں کہیں نظائی کا حوالہ دیا ہے۔

نظائی کے پیش کردہ ۱۱۹ اُشعار میں ۱۱۸ کی تصدیق دو ماہرین غالبیات نے اپنے مرتبہ دیوانوں میں ان کوشامل کر کے کردی ہے، ایک شعر: '' چند تصویر بتاں چند حسینوں کے خطوط'' کی غالب سے نبعت مشتبہ تھی۔ ڈاکٹر صنیف نقوی نے ایک قدیم گلدستے میں عاشق حسین برم اکبرآبادی (ف ۱۹۵۳ء) کا ای مضمون کا شعر دریافت کرلیا اور غالب سے منسوب شعر کو اصل شعر کی بدلی ہوئی شکل قرار دیا۔ گویا غالب سے اس کی نبعت غلط قرار دیا۔ گویا غالب سے اس کی نبعت غلط قرار دیا۔ گویا غالب سے اس کی نبعت غلط قرار دیا۔ گویا غالب سے اس کی نبعت غلط قرار دیا۔ گویا غالب سے کا کا کی دریافت و قرار دے دی گئی (غالب - احوال و آثار، ص ۱۵۲ تا ۱۵۹)۔ اس طرح نظائی نے میں 19۲۰ء تک غالب کے اس سے کلام کی دریافت و

### بازیانت کی طرف نظائی کایه پبلاقدم تھا۔ دیباہیے ،عکس تحریر اور فوٹو

نظامی نے دیوانِ غالب کی ہر اشاعت کے لیے نیا دیباچہ لکھا۔ انھوں نے کل سات دیباچ لکھا۔ انھوں نے کل سات دیباچ لکھے۔ ان دیباچوں کا سال تحریر کبھی کبھی سال اشاعت سے مختلف ہو گیا ہے۔ تفصیل حب ذیل ہے:

ديباچيطبع اوّل مع سوانح عمري ۷۱رجنوری ۱۹۵<sub>۶</sub> ۹ صفحات ديباچه طبع دوم ے صفحات ارجون ١٩١٨ء دياچەشغ سوم ٨ ردتمبر ١٩١٩ء س صفحات ديباچيطبع چهارم سمارجولا کی ۱۹۲۱ء ۵ صفحات ٣٢ راكؤر ٢١٩١ء دياچين جم (لائبريري ايديش) ۲ صفحات ديباجيه طبع يتجم اسراكور ١٩٢٢ء س صفحات سراير بل ١٩٢٧ء ويباحيه طبع ششم سم صفحات

نظامی نے ان دیبا چول میں مرتبہ دیوانوں کی خصوصیات، تعارف و تفصیلات اور این میں این منظاء و موقف کی وضاحت کی ہے۔ یہ دیبا ہے مر بوط بکمل اور جامع ہیں۔ ان میں مرتبہ دیوانوں کی اساس، صحب متنن، املاء شرح اور اضافہ کیے گئے اشعار کا ذکر اور متعاون حضرات کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ ماقبل کے ایڈیشن کے دیبا ہے مابعد کے ایڈیشنوں میں شامل کیے گئے ہیں جن کے مطابعے سے ماقبل کے تمام ایڈیشنوں کی خصوصیات کا بھی علم ہوجا تا ہے۔

د یوانِ غالب کی اشاعتوں میں مرزا غالب کا ایک فوٹو اور ایک خط کاعکس بھی شامل ہوتا رہا ہے۔ مرزا کا خط ۳۰ سرنومبر ۱۸۳۰ء کا مکتوبہ ہے اور بیہ قاضی عبدالجمیل جنون بریلوی (ف ۱۹۰۰ء) تلمیز غالب کے نام ہے۔ بیہ خططیع دوم کی ترتیب کے وقت ملا۔ اس خط کاعکس طبع دوم تاششم ہراشاعت میں شامل ہوا۔ طبع اوّل تاششم مرزا کا فوٹو بھی شامل ہوا ہے۔ نظامی نے اپنے دیبا چوں میں فوٹو کے متعلق صراحت نہیں کی۔ البتہ نکات غالب (طبع دوم) میں انھوں نے لکھا ہے کہ مرزا نے بیتھویر ۱۸۶۷ء میں اپنی وفات سے صرف دو سال پہلے تھنچوائی تھی (ص:۲)۔ نے بیتھویر ۱۸۶۷ء میں اپنی وفات سے صرف دو سال پہلے تھنچوائی تھی (ص:۲)۔ ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو (ف مسرجون ۱۰۱۰ء) اسے مرزا کی پہلی تصویر قرار دیتے ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو (ف مسرجون ۱۰۱۰ء) اسے مرزا کی پہلی تصویر قرار دیتے ہیں جو کیمرے کے ذریعے لی گئی۔ (آئینہ غالب، ص:۲۳) مولانا ابوالکلام آزاد کے ارشاد کے مطابق:

'' یہ فوٹو ود اور تصویروں کے ساتھ خواجہ حالی مرحوم نے منتی رحمت اللہ رعد کے پاس اس غرض سے بھیجا تھا کہ ان میں سے جوتصویر بہتر ہواس کی نقل یادگارِ غالب کے لیے تیار کرالی جائے''۔

(آئينة غالب، ص:٣٨)

منتی رحمت الله رعد (ف ۱۹۲۱ء) نظامی کے استاد تھے اور ان کی تحریک پر نظامی نے دیوان غالب شائع کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لہٰذا قرین قیاس ہے کہ یہ تصویر منتی رحمت الله رعد ہی سے نظامی کوملی ہو اور تصویر کے متعلق زمانہ کا تعین نظامی نے منتی جی رحمت الله رعد ہی سے نظامی کوملی ہو اور تصویر کے متعلق زمانہ کا تعین نظامی نے منتی جی سے یا حالی سے کرلیا ہو۔ مرز اکا یہ اصل فوٹو کتب خانہ حبیب سنج میں بھی موجود ہے۔ سے یا حالی سے کرلیا ہو۔ مرز اکا یہ اصل فوٹو کتب خانہ حبیب سنج میں بھی موجود ہے۔

شرح وفرہنگ

د یوانِ غالب، طبع اوّل کو جھوڑ کر ہر ایڈیشن میں مشکل الفاظ کے معانی اور پیجیدہ اشعار کے مطالب حاشیوں کی صورت میں درج کیے گئے ہیں۔ بیرحاشیے جن کی ابتداطبع دوم (۱۹۱۸ء) سے ہوئی نظر ٹانی ہوتے ہوئے جھٹے ایڈیشن (۱۹۱۷ء) تک قابلِ قدر شرح بن گئے۔ بیشرح، اصل دیوان ہی کا حصہ ہے، دیوان سے علیحدہ اس کو تنہا شرح کی صورت نہیں دی گئی۔ بیشرح بعض خصوصیات میں منفرد ہے، مثلا:

😭 علمی شان برقر ادر کھتے ہوئے شعر کا مطلب عام فہم انداز میں تحریر کرتے ہیں۔

🖈 لاطائل بحث ،طول طویل توجیهدو تجزیے ہے گریز کرتے ہیں۔

🖈 گاہ گاہ کلام غالب کے ہم مضمون فاری اشعار ہے بھی تقابل کرتے ہیں۔

🕸 اختصار و جامعیت کوبهر طور محوظ رکھتے ہیں

🖈 صرف مشکل اشعار ہی کی شرح لکھتے ہیں۔

اشعار غالب پر حک و اصلاح ہے گریز کرتے ہیں جبیبا کہ شوکت میر تھی اور طباطبائی نے کیا ہے۔

الجھاتے نہیں۔ الجھاتے نہیں۔

جہاں تک فرہنگ کا تعلق ہے تو بیصرف طبع پنجم (۱۹۲۳ء) کے لائبریری ایڈیشن (جو غیرمشرح ہے) میں شامل ہے۔ بیفرہنگ چونکہ مشرح ایڈیشن ہی سے جزوی طور پرتیار کی گئی ہے لہٰذااہے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی۔

د یوانِ غالب کے'' نسخہ ہائے نظامی'' کے حوالے جہاں تہاں ماہرینِ غالبیات کی تحریروں میں آتے رہے ہیں۔ نظامی کی ان خدمات پراظہار خیال بھی کیا جا تارہا ہے۔ تحریروں میں آتے رہے ہیں۔ نظامی کی ان خدمات پراظہار خیال بھی کیا جا تارہا ہے۔ لیکن ان مجھی نسخوں کا تحقیقی مطالعہ راقم الحروف ہے بیشتر کسی نے نہیں کیا۔ غود نومشة موانح عمري بمحترجو وقنا نوقنا الخول فے اپنے خلوط

عكس، نكات غالب

## نكات غالب

نظائی کا غالب ہے متعلق دوسرااہم کام 'نکاتِ غالب' کی ترتیب واشاعت ہے۔
مرزا غالب کے خطوط جو 'عودِ ہندی' (۱۸۲۸ء) اور 'اردو ہے معلی' (۱۸۲۹ء) میں ملتے
ہیں، ان میں مرزا کی نجی زندگی ، شخصیت اور فن ہے متعلق بہت کچھ مواد ملتا ہے۔ نظائی
ہے ان خطوط ہے اقتباسات اخذ کر کے ایک سلسلے کے تحت پیش کردیے ہیں جو ایک
طرح سے خود نوشت سوائح معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب کے بالترتیب تین ایڈیشن
علرہ سے خود نوشت سوائح معلوم ہوتی ہے۔ اس کتاب کے بالترتیب تین ایڈیشن مطاب اعابی محمد حید اللہ صاحبزادہ
مطان جہاں بیگم فر مال روائے ریاست بھو پال کے نام کیا گیا ہے۔
سلطان جہاں بیگم فر مال روائے ریاست بھو پال کے نام کیا گیا ہے۔
سرورق کے بعد آ رئ بیچر پر مرزا کا فوٹو دیا گیا ہے۔ یہ وہی فوٹو ہے جو'دیوانِ
غالب' میں شامل ہوا تھا۔ کتاب فہرست سے عاری ہے۔ گزارش (ص:ا تام) کے تحت
کتاب کا تعارف کرادیا گیا ہے۔ کتاب کو تین حصول میں تقسیم کیا گیا ہے:

مرزاغالب کی سرگزشت ص:۵ تا ۱۹ مرزاغالب کے انمول تکتے ص:۲۰ تا ۲۹ مرزاغالب کے انمول تکتے

مرزاغالب کے لطائف وظرائف مرزاغالب کے لطائف وظرائف پہلے جھے" سرگزشت" کے ذیلی عنوانات حب ذیل ہیں:

خاندان ونسب، بیدائش، لڑگین اور تعلیم، حلیه، مذہب، شادی و اولاد، کلکته کا سفر، وبلی سے رامپور، شاعری و تصنیف، عالم شاب، مالی حالت اور افلاس، قید ہونے کا واقعہ، عدر اور اس کے بعد کے حالات، شراب و آم کا شوق، سخت علالت، بڑھا یا اور آخری حالت، آخر عمر کے خیالات، و نیا ہے دلی۔

کہیں کہیں کہیں حواثی دے کر نظامی نے اس حصے کی تاریخی صحت بھی کردی ہے اور قدرے وضاحت بھی۔ دوسرے حصے ' انمول کلتے'' کے تحت ۱۰۱۳ کلتے خطوط سے تلاش کر کے ایک مختصر تمہید کے ساتھ ترتیب دیے ہیں (طبع سوم)۔ یہ نکتے شاعری کے فن، تذکیرو تا نیث، لفظول کے ماخذ واشتقاق، اشعار کے حسن وقتح سے متعلق ہیں۔

آخری عنوان'لطائف وظرائف' کے تحت بھی مختصرتمہید کے بعد مرزا کے ۴۲ لطیفے کیجا کیے گئے ہیں (طبع سوم)۔

غالب ہے متعلق میں کتاب عام طور سے مقبول ہوئی۔سلطنتِ آصفیہ حیدرآباد خالب سے متعلق میں کتاب عام طور سے مقبول ہوئی۔سلطنتِ آصفیہ حیدرآباد کلسٹ کلسٹ کیک سمینٹی نے اسے منظور کرلیا تھا اور صوبہ متحدہ آگرہ کے سررشتہ تعلیم اور بعض دوسر سے صوبہ جات میں بھی یہ اردونصاب میں داخل رہی۔

أس وفت غالب پر بیرانی نوعیت کی پہلی کتاب تھی۔ بعد میں ای طرز پر چار کتاب تھی۔ بعد میں ای طرز پر چار کتابیں تالیف ہوئیں، جن میں غالب کے جملہ خطوط اور تمام شعر کہ ہمین کی تخلیقات کو سامنے رکھ کرایک مکمل خودنوشت سوائح اور بسیط انداز میں ان کے ادبی وشعری نظریات وخیالات مدوّن کیے گئے۔ وہ چار کتابیں حب زیل ہیں:

غالب غلام رسول مهر دبلی ۱۹۳۹ء ادبی خطوطِ غالب مرز اِمحد عسکری لکھنو ۱۹۳۸ء غالب کی آپ بیتی شاراحمد فاروقی دبلی ۱۹۲۹ء غالب کا تنقیدی شعور اخلاق حسین عارف لکھنو ۱۹۲۹ء مذکورہ کتب کے موقفین نے نظامی کی' نکات غالب' کا تذکرہ نہیں کیا۔ موضوع، انداز ترتیب کے لحاظ سے' نکات غالب' نقشِ اول تھا بعد کی کتابیں نقشِ نانی ہیں۔ ' نکات غالب' اجمالی سہی لیکن اس نے اہلِ قلم کے لیے ایک نئی راو تالیف کی نشاندہی کی اس لیے وہ اولیت کی مستحق ہے۔

نظامی بدایونی نے غالب پر چند متفرق مضامین بھی لکھے۔ ہفتہ وارا خبار اُ ذوالقر نین اُ اجرا کر جون ۱۹۰۳ء) میں ادار ہے، شذرات اور نوٹ بھی لکھے۔ بعض دوسرے اہلِ قلم کے مضامین بھی اخبار میں شائع کیے۔ اُ ذوالقر نین کی فاکلوں کے مطالعے کے دوران غالب کے بارے میں انا تحریروں کی فہرست میں تیار کرسکا۔ ان میں آ کھ تحریریں فظامی بدایوں سے باہر کے اہلِ قلم کی جیلے۔ چارتحریریں فظامی کی جیں، باقی دی تحریریں فظامی بدایوں سے باہر کے اہلِ قلم کی جیلے۔ چارتحریریں فظامی کی جیں، باقی دی تحریریں فظامی کے بیٹے احیدالدین نظامی (۲۳ را پریل ۱۹۸ ء – کا رفر وری ۱۹۷۹ء) کی معلوم ہوتی جین جو نظامی کی وفات (۱۹۴۷ء) کے بعد اُ ذوالقر نین کے ایڈیٹر ہے ۔ غالب سے متعلق ان تمام تحریروں کا اشاریہ کے تحت آ کندہ اوراق میں اندراج کیا جائے گا۔

| .1911 J. 17A     | ذ والقرئين  | معين الدين شاجبها نيوري | لے ایر بت غالب مظلوم ومرحوم    |
|------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| ع/اكور ١٩٢٨ء     | و والقر نين | محمد ليحلى تنبا         | ٢- مرز اغالب كا ارده كلام      |
|                  |             | ناسوں کی غدمت میں       | ۳۔ حضرت غالب وہلوی کے قدر شا   |
| ٢٢ رؤير ١٩٣٢.    | ذوالقرنين   | مولوی مبیش پرشاه        |                                |
| 1902E1111        | و والقرنين  | وقاررضوي                | سم عالب                        |
|                  |             | درنا ورمخطوطه           | ۵_و یوان غالب (اردو) کا ایک او |
| المرجولائي ١٩٧٠، | ذ والقرثين  | امتيازعلى خال عرشى      |                                |
| ۲۶ رفروري ۱۹۲۹ء  |             | ما لك راح               | ۲ ـ غالب شخصیت اور شاعری       |
| 17/1/2019        |             | دشيد احمر صيد لقي       | ے۔غالب کی شخصیت                |
| مهمار جون ۱۹۲۹ء  |             | ابرارحسين فأروقي        | ٨ - غالب كے مغلوبوں كوجواب     |
|                  |             |                         |                                |

نظامی پریس کے ذریعے بھی انھوں نے غالب اور غالبیات کے موضوع پر متعدد کتب شائع کیں، ان میں بعض کتب اہم ہیں، ان کا ذکر بھی آئندہ اوراق میں '' غالب اور نظامی پریس'' عنوان کے تحت کیا جارہا ہے۔ غالب سے نظامی کی دلچیں تصنیف و تالیف اور کلامِ غالب کی نشر واشاعت تک محدود شہیں تھیں بلکہ غالب کی یادگار کے قیام تالیف اور کلامِ غالب کی نشر واشاعت تک محدود شہیں تھیں بلکہ غالب کی یادگار ہے قیام کے سلطے میں بھی وہ ہمکن تعاون دینے، تجاویز دمشور سے پیش کرنے میں فعال رہے۔ اس سلطے کی ان کی کوششوں پر ہنوز توجہ نہیں دی گئی ہے۔ ذیل میں ان کے ادار یوں و شذرات کی روشنی میں اس سلطے کی ان کی مسائی کا تعارف پیش کیا جارہا ہے۔

# نظامی اور غالب کے مزار کی مرتب

مزار غالب کی مرمّت اور اے ایک یادگاز کے طور پر محفوظ کرنے کا احساس پہلی مرتبہ وسط ۱۹۱۱ء میں ایک یور پین شخص ہے مورٹن کو ہوا، جو ایک مراسلے (مطبوعہ ڈیلی مرتبہ وسط ۱۹۱۱ء) کے ذریعے ملک کے شجیدہ اہل قلم اور پرستارانِ غالب کو این مرالے آباد، کام کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوا اور اس طور ملک کے طول وعوض میں اس کام کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوا اور اس طور ملک کے طول وعوض میں "مزارِ غالب کا تحفظ" عنوان نے ایک تحریک کی صورت اختیار کرلی جو سبک رفتار کے ساتھ ۱۹۱۱ء سے ۱۹۵۵ء تک چندوں، کمیٹیوں، اسکیموں، تجاویز اور مشوروں کے درمیان ساتھ ۱۹۱۱ء سے ۱۹۵۵ء تک چندوں، کمیٹیوں، اسکیموں، تجاویز اور مشوروں کے درمیان گئی مور کی اور اس کے تحت دمبر ۱۹۵۳ء میں «اور کی ایک چوکھنڈی تعمیر ہوئی اور اس کے تحت دمبر ۱۹۵۳ء میں مزارِ غالب پرسنگ مرمرکی ایک چوکھنڈی تعمیر ہوئی۔ مرزا کی تاریخ وفات کی رعایت سے اس کا افتیاح ۵۱ رفر وری ۱۹۵۵ء کو کیا گیا۔ (غالب سوسائی، مالک رام، آجکل، دبلی، ماریخ ۱۹۵۸ء)

نظامی نے بھی اس تحریک میں قابلِ ذکر حصہ لیا۔ تجاویز ومشورے بھی دیے اور مالی مدد پیش کرنے کی بھی سعی و تدبیر کی ۔ لیکن نظامی کی اس سلسلے کی کوششوں کی اہمیت وقد رو قیمت کا سیح اندازہ اس وقت تک نہیں لگایا جاسکتا جب تک اس تحریک کے سیاق وسباق سے تاریخی طور پر ہم واقف نہ ہوں۔ اگر چہ اس تحریک کی تفصیلات بیان کرنا ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہیں۔

1949ء میں نادم سیتا پوری نے '' غالب کی آخری آرام گاہ'' (العلم، کرا چی، غالب نمبر 1949ء) کے عنوان سے ایک مقالہ لکھا تھا جس میں بڑی حد تک انھوں نے اس تحریک و متعارف کرادیا ہے۔ لیکن نظامی کی تحریروں سے وہ ناواقف رہے۔ مورش کے مراسلے کا انگریزی متن اور معین الدین شابجہا نبوری کا ترجمہ و خلاصہ بھی آھیں دستیاب نہیں ہوسکا تھا۔ شاہد ماہلی کی کتاب'' مزارات غالب و ذوق'' ( دہلی 1999ء) بھی اس اولین تحریک کے سیاق و سباق کو پیش کرنے سے قاصر رہی۔ نادم سیتا پوری کی تلاش و تحقیق کے اعتراف کے ساتھ اس تحریک کے آغاز و انجام کا اجمال پیش کررہا ہون۔ تفصیل راقم الحروف کے مضمون'' مزار غالب' (سہ ماہی' فکر و تحقیق' دہلی، جولائی تاسمبر تفصیل راقم الحروف کے مضمون'' مزار غالب' (سہ ماہی' فکر و تحقیق' دہلی، جولائی تاسمبر مقصیل راقم الحروف کے مضمون'' مزار غالب' (سہ ماہی' فکر و تحقیق' دہلی، جولائی تاسمبر میں ملاحظ فرما کیں۔

۵۱رفروری ۱۸۶۹ء (مطابق ۲رذی قعدہ ۱۲۸۵ھ) کومرزاغالب کا انتقال ہوگیا (ذکرِ غالب، ص:۱۰۵)۔ غالب سے متعلق کتب اور آثار و اکابرِ دہلی ہے متعلق تصنیفات سے مزارِغالب کی اولین شکل و صلیے کی بابت معلومات نہیں ملتیں۔ مرزا جیرت دہلوی نے لکھا ہے:

> '' ان کا مزار حضرت شاہ نظام الدین اولیا، میں موجود ہے جس کے گردان کے ہندوشا گردنے چہار دیواری کھنچوادی ہے''۔ (چراغ دیلی میں ۳۹:

ما لک رام نے مرزا جیرت کا قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: '' میں اس بیان کی کہیں سے تصدیق نہیں کرسکا، نہ ان ہندو شاگرد کا نام ہی معلوم ہوا''۔ (ذکر غالب بس:۱۰۲)



(ماخذ: کیمرے کے ذریعے لی گئی بہاتھویرمسعوداخترِ نام کے کسی شخص نے لی تھی جو ہمایوں لاہور، جون ۱۹۳۵ء میں شائع ہوئی تھی)

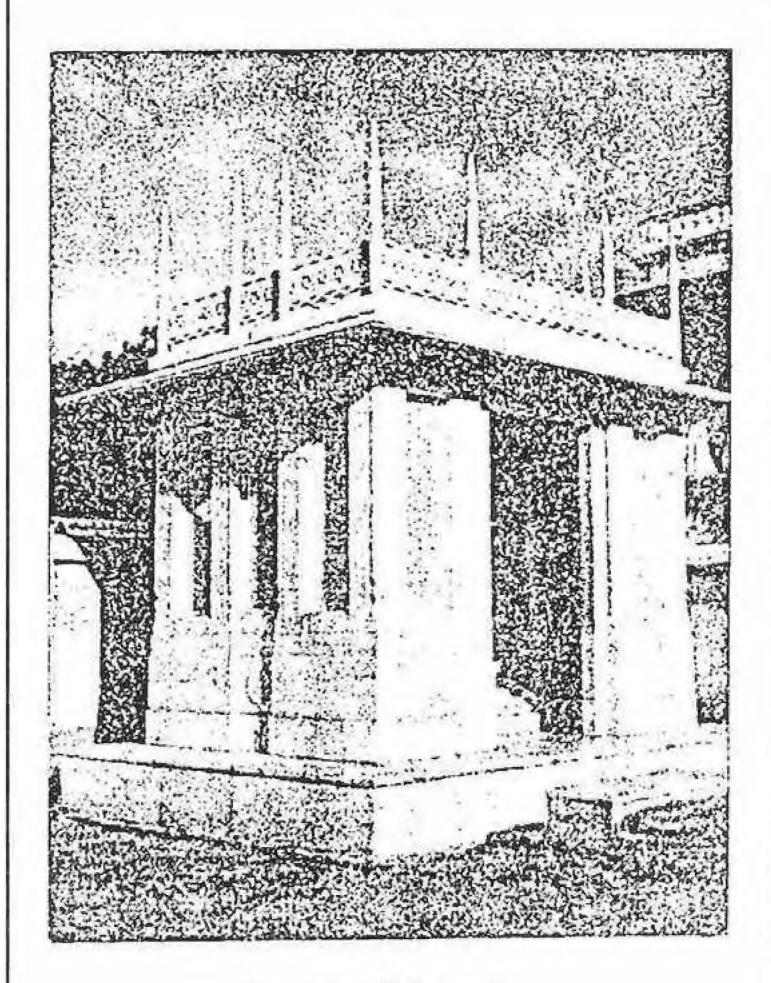

مقبره غالب (جديد)

بیسویں صدی کے ربع اول میں بعض اہلِ علم وقلم نے متفرق اوقات میں مزارِ غالب پر حاضری دی اور اس حاضری کی روداد کسی خط، مضمون یا یا دداشت بین محفوظ کردی۔ ان حضرات ( خواجہ حسن نظامی ، ڈ اکٹر جےمورٹن ، حامدعلی خال بار ایٹ لا ، نا دم سیتا پوری، مولوی بشیرالدین دہلوی، غلام رسول مہر) کے بیانات سے پتا چلتا ہے کہ اُن دنوں غالب کی قبر شکست وریخت ہے دو چارتھی۔اس کا نام ونشان باقی رکھنے کے لیے اس کے تحفظ کی تدابیر کرنا ناگزیر تھا، چنانچہ مرمت مزارِ غالب کی اپیل اخبارات کے ذ ریعے مشتہر کی گئی۔ رفتہ رفتہ اس سادہ می اپیل نے ایک تحریک کی شکل اختیار کرلی۔ · جیسا که مطور گذشته میں مذکور ہوا کہ اس تحریک کا آغاز ایک پورپین ڈاکٹر ہے مورشٰ ایم ڈی کے ایک انگریزی مراسلے برعنوان A NEGLECTED GRAVE ہے ہوا جوروز نامہ یانیز اللہ آباد کی مرجون ۱۹۱۱ء کی اشاعت میں شامل ہوا۔ اس خط کی تائید میں حامدعلی خال (ف ۱۹۱۸ء، بارایٹ لا) کا ایک مراسله مکتوبہ ۷ے رجون ۱۹۱۱ء ڈیلی یانیر کی غالبًا ۱۲ رجون کی اشاعت میں شامل ہوا۔ بعد میں ان دونوں مراسلوں کا اردوتر جمہ 'معیار' لکھنؤ کی مئی ۱۹۱۱ء کی اشاعت میں شامل کیا گیا۔ڈاکٹر جےمورٹن کے مراسلے کا خلاصہ اور اس کی تائید میں ایک طویل مراسلہ سیدمعین الدین شاہجہانپوری (ف2 ۱۹۳۷ء) نے ہفتہ وار' ذوالقرنین' بدایوں (۲۸رجون ۱۹۱۱ء) میں'' تربت غالب مظلوم ومرحوم' کے عنوان سے طبع کرایا۔ اس مکتوب کی اشاعت کے بعد'' ذوالقرنین'' میں نظامی نے مرمت مزارِ غالب کے بارے میں کئی بار توجہ دلائی۔

اُدھرمولانا محم علی جوبر (ف ا ۱۹۳۱ء) نے ڈاکٹر مورٹن کے مراسلے سے متاثر ہوکر اینے اخبار ہفتہ وار کامریڈ کلکتہ بیں ' غالب کا مزار' عنوان سے ایک پُر جوش مضمون کھا (مطبوعہ کا رجون ۱۹۱۱ء)۔ ۸رجولائی ۱۹۱۱ء کی اشاعت بیں مولانا محم علی جو ہر نے اس عنوان سے ایک مضمون اور لکھا جس بیں قوم سے چندہ دینے کی اپیل کی اور نے اس بیٹ کی جانب سے مزارِ غالب فنڈ کھو لنے کا اعلان بھی کردیا۔ مولانا کی اس اپیل منامریڈ کی جانب سے مزارِ غالب فنڈ کھو لنے کا اعلان بھی کردیا۔ مولانا کی اس اپیل

کے بعد مزارِ غالب فنڈ میں چندہ موصول ہونا شروع ہوگیا۔ لیکن رفتار بہت ست رہی۔ ۸رجولائی ۱۹۱۱ء سے ۲۵ رنومبر ۱۹۱۱ء تک پانچ ماہ کی لگا تارگزارشات کے نتیج میں صرف 872 روپے ہی جمع ہو سکے۔ اس رقم سے فوری طور پر مزارِ غالب کی مرمت تو کرائی ہی جاسمتی تھی لیکن لوہارو خاندان کے بعض افراد کو بینا گوار خاطر ہوا کہ مزارِ غالب اوران کے خاندانی قبرستان کی مرمت و در تھی چندے کی رقم سے ہو۔ انھوں نے اعلان کیا کہ یہ خدمت وہ خود انجام دیں گے، لیکن وہ بیا کامنہیں کر شکے۔ غلام رسول مہر نے لکھا ہے کہ مولانا محمد علی جو بر نے اتنا کیا کہ سنگ مرمر کی ایک لوح دوبارہ بنواکر نصب کرادی مولانا محمد علی جو بر نے آتنا کیا کہ سنگ مرمر کی ایک لوح دوبارہ بنواکر نصب کرادی (غالب بھر بناکر نصب کرادی)۔

ماہنامہ اویب اللہ آباد (اجراجنوری ۱۹۱۰ء) نے بھی غالب میموریل فنڈ کھولا تھا اور ایک خاص رقم بھی جمع کی تھی، لیکن 'ادیب کے مدیر منتی نوبت رائے نظر (ف ۱۹۲۳ء) کی ادارت سے علیحدگی کے بعد بیرقم انڈین پریس اللہ آباد کے حوالے کردی گئی۔ (نوٹ: العصر، مشمولہ ہماری زبان ، دبلی، کیم اگست ۱۹۷۷ء)۔

۱۹۱۷ء میں یہ تحریک ایک مرتبہ پھر دم پکڑگئی، اس مرتبہ اس تحریک کو دم خم دینے والے نظامی بدایونی تھے۔ انھوں نے اپنے اخبار'' ذوالقرنین'' میں سے راگست ۱۹۱۷ء کو بہ عنوان'' مرزاغالب کے مزار کی مرمّت'' ایک نوٹ لکھا، یہ نوٹ حسب ذیل ہے:

" کئی مرتبہ ملک کے بعض دیگر معزز اخبارات پانیر وغیرہ اور خاص کرخود ذوالقر نین میں مرزا غالب مرحوم کی قبر کی مرمت کی آواز اٹھائی جا بھی ہے لیکن افسوس کہ اب تک اس کے متعلق کوئی عملی کارروائی نہیں ہوئی۔ ہمدرد مرحوم (صحیح کامریڈ) جب دہلی میں جیتا جاگتا موجود تھا اس وقت غالباً کچھ چندے کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا اس کا بھی بچھ ملی نتیجہ نہ نکلا۔ اس ہفتہ روز نامہ 'کسان' لا ہور نے جناب طلیق دہلوی کی ایک پُر دردنظم لکھ کراس مسئلے کو پھر چھیڑا ہے۔ مرزامرحوم کا مزار جو ابھی بالکل بے نثان نہیں ہوا اور جو ایک مشہور اور مقدس کا مزار جو ابھی بالکل بے نثان نہیں ہوا اور جو ایک مشہور اور مقدس

درگاہ کے احاطے کے اندر داقع ہے، اس کا مرمت ہوجانا کوئی بڑی بات نہیں اور نداس کے لیے کسی خاص چندے اور بڑے بڑے عطیوں کی ضرورت ہے۔ تمام ہندوستان میں دلدادگان کلام غالب کی تعداد اس وقت کچھ کم نہیں ہے۔اگر وہ سب تھوڑ اتھوڑ اچندہ دیں جب بھی پیہ کام آسانی ہے پورا ہوسکتا ہے۔ میں اپنی طرف سے اردو دیوانِ غالب کے خاص ایڈ بیشن کی بقیہ ۵۰ سے جلدیں اس ضروری کام کے لیے اس طریقے سے پیش کرتا ہوں کہ وہ تمام اربابِ درد و احساس جو مرزا غالب جیسے اردد ادب کے محسن کی یاد کو زندہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، اجازت دیں کہ ۸ رعصہ (Rs 1.50) میں اردو دیوانِ غالب کا خاص ایڈیشن جو بچائے خود مرزاے مرحوم کی زندہ یادگار ہے اور جو نہایت ا ہتمام اور خوش سلیفگی ہے عالی جناب سرراس مسعود صاحب لی. اے آکسن آئی ای ایس کی تحریک ہے شائع کیا گیا ہے۔ کاغذ سفید چکنا قالم جلی، ٹائٹل خوشنما مع مرزا کے مستند فوٹو ہے۔ بذر بعدوی بی ان کے نام نای پر بھیج و یاجائے اورجس وقت بیاسب کتابین فروخت ہوجا کیں تو کل روبیه بعد وضع کمیشن ومصارف ڈاک وغیرہ حضرت خلیق دہلوی یا مسى دوسرے دوست كە جو دېلى ميں مقيم بول، سپردكرد يا جائے كه وه اس تاجدار سخن کے ٹوٹے ہوئے مزار کی جس کا نظارہ اہل نظر اور اہل ول کے لیے ایک عبرت ناک سین کا کام دیتا ہے، مرمت کرائے آثار سلف کی بقاوحفاظت کے فرض کفایہ کو انجام دیں۔

خا كسارا يدُيرُ ذ والقرنين بدايول''

نظامی کا یہ توٹ ہم عصر اخبارات و رسائل میں نقل ہوا۔ الناظر لکھنو ،عبرت نجیب آباد نے سمبر ۱۹۱۷ء کی اشاعتوں میں اسے شامل کیا۔ نظامی کے دیوانِ غالب (۱۹۱۵ء) کی تین سوجلدوں کی کل قیمت (بعد از فروخت) مزارِ غالب کی نتمبر کے لیے نذر کردیے کے منصوبے کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ بعض دوسرے اخبارات نے بھی اس قتم کی چندہ اسکیموں کا اعلان کیا۔ ماہنامہ نظارہ میرٹھ نے نومبر دسمبر ۱۹۱۲ء کی اشاعت میں ایک اعلان جاری کیا کہ جوحضرات نظارہ میرٹھ کی نئ خریداری قبول کریں گے ان کے چندہ میں سے ایک روپیہ مزارِ غالب کی مرمت کے لیے مخصوص کردیا جائے گا۔ (العلم، کراچی، غالب نمبر ۱۹۲۹ء، ص:۱۳۹)

۱۹۱۲ من ۱۹۱۲ء کو نظامی بدایونی نے '' ایڈیٹوریل نوٹس'' عنوان کے تحت 'ذوالقر نعبن میں ایک طویل اداریہ لکھا، اس اداریے میں انھوں نے چند تجاویز پیش کیس۔اداریہ کے چندا قتباسات درج ذیل ہیں:

> "مرمت مزار غالب كے متعلق ہم نے جوتح يك ديوانِ غالب کے خاص ایڈیشن کی کا پیاں دیگر ملک (مرادصوبہ) کے اکثر اخبارات کے ذریعہ پیش کی تھی اس نے تمام قدردانان کلام غالب کے دلوں میں حرکت پیدا کردی ہے لیکن نہایت افسوں کی بات ہے کہ بعض لوگ اس معاملہ میں اخبارات میں غلط تحریریں شائع کررہے ہیں۔ ایک تحریر ہم عصر کسان کے یاس کسی شخص نے بھیج دی کداس کام کے لیے وہلی میں ایک سمیٹی قائم ہوگئ ہے لیکن بعد کو یہ تحریر فرضی نکلی اور ہم عصر 'کسان' کو اس کی تر دید چھاپنا پڑی ...البتد اس ہے انکارنہیں ہوسکتا کہ گرانی اور د کھیے بھال کے لیے حضرت خواجہ حسن نظامی اور ملا واحدی صاحب سے بہتر دوسرے اشخاص دستیاب نہیں ہو تکتے۔ مناسب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے کمیٹی ضرور قائم ہواور اس میں حضرت خواجه صاحب، جناب ملا صاحب، حضرت طالب، جناب خليق صاحب اور جناب خلیقی ضرورشر یک ہوں۔اس طرح چندہ دہندگان کو مجھی اظمینان رہے گا اور کام کرنے والوں کی مستعدی سے فائدہ اٹھانے كالجھى موقع ملے گا۔اس سے يہلے اس تحريك ميں جورقميں ضائع ہو چكى

ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بہت مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف گوشوں کے چندہ دینے والے اس معاملے کوکسی ایک فرد کے ہاتھ میں دینا پیند کریں۔

ہم کو جناب خلیق کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے کہ پچھلے تحویلداروں سے رقم کامطالبہ کیا جائے۔ اس وقت کوہ کندن و کار برآ وردن کا موقع نہیں ہے، کرناوہ چاہیے جس سے کوئی عملی نتیجہ پیدا ہو... ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دبلی میں حکیم حاذق الملک صاحب بہادراس فنڈ کی گرانی کا کام اپنے ذمہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اب صرف یہ ضرورت ہے کہ دو ایک صاحب مرمت وتقمیر ونگرانی کا کام اپنے ذمہ لینے کے الی الحال تخمینہ کیا اپنی ۔ صرف ایک ہزار رو پید کے کام کافی الحال تخمینہ کیا جب تا ہے۔ در ایک ہزار رو پید کے کام کافی الحال تخمینہ کیا جب تا ہے۔ در تا ہے۔ د

حامد علی خال الصنوی (بار ایٹ لا) کا ایک مراسلہ ماہنامہ 'معیار' لکھنو (جنوری الحاء) ہیں شائع ہوا۔ اس مراسلے پر 'معیار' کے مدیر عزیز لکھنوی (ف ۱۹۳۵ء) کا ایک تائیدی نوٹ ہے اور نوٹ کے آخر ہیں ان کے چند شعر بھی۔ اس مراسلے ہیں پیہ اطلاع دی گئی ہے کہ دبلی ہیں مزار غالب کی مرمت کے لیے ایک کمیٹی تفکیل دے دی گئی اطلاع دی گئی ہے کہ دبلی ہیں مزار غالب کی مرمت کے لیے ایک کمیٹی تفکیل دے دی گئی ایپل بھی کی گڑا نجی حکیم اجمل خال کو بنایا گیا ہے۔ اس خط کے ذر یعے عوام وخواص ہے یہ ایپل بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنا چندہ براہ راست حکیم اجمل خال محلّہ بلی ماران وبلی کو بھیج دیں۔ یہ تحریک جس زوروشور کے ساتھ بر پا کی گئی تھی ، اوب، صحافت اور قوم وملّت کے ناموران نے جس طرح اس کوآ گے بڑھا یا، مثلاً حامد علی خال کھنوی بارایٹ لا، مولانا محمد علی جو ہر، خواجہ حسن نظامی ، حکیم اجمل خال، خلیق وبلوی اور بعض دوسرے افراد۔ ان حضرات کو علی طور پر کیا مشکلات پیش آئیں جو وہ خاموش ہوکر بیٹھ گئے۔ وہ رقوم جو ملک محرات کو علی طور پر کیا مشکلات پیش آئیں جو وہ خاموش ہوکر بیٹھ گئے۔ وہ رقوم جو ملک بھر ہے جمع کی گئیں اس کو کہاں اور کس طور استعمال کیا گیا ہی ساتھ اس تحریک کا ماتم کیا بھرے میں مولوی بشیرالدین وبلوی نے بڑی دل سوزی کے ساتھ اس تحریک کا ماتم کیا

ب، وه لکھتے ہیں:

"فالب کے ایک نہیں دونہیں، ہزاروں شاگرد تھے جن ہیں ہے اب بھی بہت سے کھاتے پینے خوش حال ہیں جن کو دعویٰ غالب سے تلمذ کا ہے۔ اگر تھوڑا تھوڑا بھی دیتے تو قبر کی میہ حالت نہ ہوتی ۔ کچھ دن ہوئے ہاک کڑھی میں آبال آیا تھا، غلغلہ سنا تھا کہ خالب کی قبر بن ربی ہوئے بای کڑھی میں آبال آیا تھا، غلغلہ سنا تھا کہ خالب کی قبر بن ربی ہو کے بدہ ہور ہا ہے اور کچھ چندا ہوا بھی مگر جس طرح مسلمانوں کے اور کام اینڈ رہ جاتے ہیں میہ دفتر بھی گاؤ خرد ہوگیا"۔

(واقعات دارالحكومت، دبلی، ج۲،ص:۸۷۲)

۱۹۳۲ء میں بیتحریک ایک مرتبہ پھر سے سرگرم عمل ہوئی۔ نظائی نے بھی "مرزا غالب کے مزار کی تعمیر" کے عنوان سے فروالقرنین کی ۱۹۳۸ پریل ۱۹۳۳ء کی اشاعت میں ایک تحریر کبھی، لیکن اولین دور کے تجربات کے پیشِ نظر بیتحریک بہت ست رفتار رہی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریک کو مرکزی قیادت حاصل نہیں ہوگی اور مختلف علاقوں میں بی مختلف انداز میں کام کرتی رہی۔ نظامی نے ابنائے قوم کے ساتھ کاند سے علاقوں میں بی مختلف انداز میں کام کرتی رہی۔ نظامی کی گوشش کی لیکن قیادت سے محروم بیتحریک کی طور کامیابی سے محروم بیتحریک کی کوشش کی لیکن قیادت سے محروم بیتحریک کی طور کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔

غالب کے سلسلے میں نظامی کی جملہ خد مات اپنے عہد اور اس عہد کے وسائل کے لحاظ سے تاریخ ساز ہیں اور غالب شنامی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔

# غالب اورنظامی پریس

نظائی بدایونی اور نظامی پریس نے کلامِ غالب کی ترویج و اشاعت میں قابلی ذکر حصد لیا ہے۔ غالب کی تصانیف تلامذہ غالب اور غالب سے نبیت رکھنے والے دوسرے افراد واشخاص کی کتب بھی شائع کر کے غالبیات میں اضافہ کیا ہے۔ سیّرصباح الدین عبدالرحمٰن لکھتے ہیں:

'' کلامِ غالب کی ترویج میں نظامی پریس بدایوں کے مالک نظامی بریس بدایوں کے مالک نظامی بدایون کے مالک نظامی بدایون کے اللہ در حصہ ہے'۔

نظامی بدایونی کا بھی تا بل قدر حصہ ہے'۔

(غالب مدت وقدت کی روشی میں، خراہ میں: میں کیا ہے۔ وہ اس سے پچھالتی جلتی رائے کا اظہار مولانا امتیاز علی خال عرشی نے بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

'' (نظامی بدایونی) نے دیوانِ غالب اردوسادہ اور باشرح کے متعدد بہترین نسخے شائع فرما کر ملک پر بہت بڑااد بی احسان کیا تھا''۔ متعدد بہترین نسخے شائع فرما کر ملک پر بہت بڑااد بی احسان کیا تھا''۔ (دیوانِ غالب نسخہ بدایوں، نیاد در بلکھنؤ،جنوری ۱۹۷۱ء)

نظامی پریس جون ۱۹۰۵ء میں محلّہ سوتھا بدایوں میں قائم کیا گیا۔ ابتدا میں بغلی داب کے دو دئی پریس تھے۔ ۱۹۰۷ء میں مزید دو پریس اضافہ کیے گئے۔ ۱۹۲۰ء تک



(ماخذ: نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی او بی خدمات، شمس بدایونی، دبلی ۱۹۹۵ء)

ان پر بیول کی تعداد آٹھ ہوگئ۔ ۱۹۲۹ء میں ریڈ کلف الیکٹرک لیتھومشین لگائی گئی۔ نظامی کے بوتے مونس نظامی صاحب فرماتے ہیں کہ دئی پر بیوں میں ایک بہت عمدہ پر بیس'نامی پر بیس کانپور' سے خریدا گیا تھا۔ ای دئی پر بیس سے' دیوانِ غالب' کا پہلا ایڈ بیشن شائع ہوا (۱۹۱۵ء)۔

ادب اور مختلف علوم وفنون پر نظامی پریس ہے کم وہیش پانچ ہزار اردو کتب حبیب کرشائع ہوئیں۔تقریباً چارسو کتب ناشر کے طور پر بھی اس پریس نے شاکع کیس۔متعدد اشاعتی سلسلے بھی اس پریس نے قائم کیے،مثلاً:

> نظامی پریس کی ایک آندلائبریری (۱۹۰۹ء تا ۱۹۳۰ء) سلسلهٔ آصفیه سلسلهٔ آصفیه کلام اساتذهٔ اردو (۱۹۳۳ء تا ۱۹۳۰ء)

غالب ہے متعلق کتب کی اشاعت کو کسی خاص سلسلے کاعنوان نہیں دیا گیا۔ وہ ان تینول سلسلوں کے تحت بھی شائع ہو کیں۔ مثلاً ' دیوانِ غالب' طبع پنجم ۱۹۲۳ء سلسلۂ آصفیہ کے تحت شائع ہوا۔ بید دیوان معرا (سادہ) اور حامل فرہنگ ہے۔

'انتخاب غزلیاتِ غالب' مرتبه سرشاه سلیمان ۱۹۲۵ء میں سلسلهٔ کلامِ اساتذ هُ اردو کے تحت شائع ہوا۔

'مرشیہ مرزا غالب' از قلم حاتی پہلی مرتبہ ۱۹۱۵ء میں ایک آنہ لائبریری سلسلے کے تحت شاکع ہوا۔

نظای پریس نے جس طرح جدید ترتیب، صحبِ متن، مرقبہ معیاری املا، ظاہری دلکشی وزیبائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے غالب اور غالبیات کی نسبت سے سلسلہ وار کتب شاکع کیس، وہ کلام غالب کی ترویج اور روایتِ غالب کی توسیع کا سبب بنیں۔ بایں سبب نظامی پریس کی اس اشاعتی خدمت کو غالبیات کے فروغ کا ایک حصہ تصور کیا گیا۔ سطور ذیل میں نظامی پریس کے اس اشاعتی خدمت کو غالبیات کے فروغ کا ایک حصہ تصور کیا گیا۔ سطور ذیل میں نظامی پریس سے شائع ہونے والی کتب کا تعارف پیش کیا جارہا ہے:

ا - 'انتخاب غزلیاتِ غالب' مرتبہ سرشاہ سلیمان

سرشاه سلیمان (ف19۴۱ء) کا مرتبه غالب کی غزلیات کا بیرانتخاب ۱۹۲۵ء میں شائع ہوا۔ بیدا نتخاب میری نظر سے نہیں گزرا۔ ڈاکٹر محمد ابوب قادری نے اپنی کتاب 'غالب اورعصرِ غالب' (ص:۲۱۷) میں کتاب لا ہور، غالب نمبر، فروری مارچ ۰ ۱۹۷ء (ص:٣٢) كے حوالے سے اس كا ندراج كيا ہے۔

٢- 'مرشيهُ غالب مولانا الطاف حسين حاتي

حاتی (ف ۱۹۱۵ء) کا معروف مرشیه- نظامی پریس کی ایک آنه لائبریری سلیلے کے تحت پہلی مرتبہ ۱۹۱۵ء میں ۸ صفحات پر طبع ہوا۔ اس پر نظامی کی تمہید ہے۔ دوسری مرتبہ ۱۹۲۷ء میں بھی بیای سلسلے کے تحت شائع ہوا۔

٣- ' نكات غالب نظامي بدايوني

مرزا غالب کی سوانح کوان کے خطوط ہے مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے تین ایڈیشن شائع ہوئے:

طبع اول ۱۹۲۰ صفحات ۲۲ سائز ۲۰×۳۰ ستابی طبع دوم ۱۹۲۳ ۱۱ ۱۸ ۱۱ ۱۱ ۱۱ طبع سوم ١٩٥٩ء ١١ ٨٠ ١١ ١١

۳- 'روحِ کلامِ غالب' مرزاعزیز بیگ مرزا به غالب کی ۲ ۱۳۱۷ غزلیات کی تضمینوں پرمشمل ہے۔ تضمینیں بہصورت ِخمسہ کی گئی بیں۔ یہ کتاب ۱۹۳۵ء میں ۱۸/۲×۱۷ سائز کے ۲۸۲ صفحات پرطبع ہوئی۔ ابتدا میں آرٹ بییر پر غالب اور کتاب کے مصنف کا فوٹو بھی شامل ہے۔ نظامی بدایونی کے مقدمہ نے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا ہے۔

مرزا عزیز بیگ مرزآ (ف+۱۹۲ء) حبیب الدین سوزان سہار نپوری (تلمیز غالب) کے شاگردہیں۔

۵- 'ويوانِ معروف' نواب اللي بخش خال معروف معروف (ف١٨٢٧ء) غالب كے خسر تھے۔ انھوں نے دو ديوان يادگار چھوڑے، جن میں نئے ایک دیوان مرزا نفراللہ خال صدر محاسب حکومت حیدرآ باد کی کوشش سے ۱۹۳۵ء میں نظامی پریس سے طبع ہوا۔ دیوان کے آخر میں معروف کی تصنیف'' تسبیح زمرد'' بھی شامل ہے۔

ال نسخ کی صحت مولانا عبدالحامد قادری بدایونی (ف ۱۹۷۰ء) نے کی تھی اور انہی کے مقدے کے ساتھ بین خطیع ہوا تھا۔ دیوان کے آخر میں مرز اسعیدالدین خال طالب (ف ۱۹۲۵ء)، احسن مار ہروی (ف ۱۹۲۰ء)، ضیاء القادری (ف ۱۹۲۵ء)، مجتبدالدین احمد عیش بدایونی (ف ۱۹۵۵ء) کی تقریظیں اور تبصرے شامل ہیں۔ سائل دہلوی (ف ۱۹۳۵ء)، ضیاء القادری، قمر بدایونی (ف ۱۹۳۵ء)، جاتی بدایونی دہلوی (ف ۱۹۲۵ء)، خاتی خطعات جوطباعت متعلق ہیں، شامل ہیں۔ مطبوعہ دیوان (ف ۱۹۲۵ء) کے تاریخی قطعات جوطباعت متعلق ہیں، شامل ہیں۔ مطبوعہ دیوان (ف ۲۹۲۵ء) کے تاریخی قطعات بوطباعت متعلق ہیں، شامل ہیں۔ مطبوعہ دیوان کے ۲۲۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

٣- 'كليات شيفته وحسرتي' نواب مصطفى خال شيفته

شیفت (ف۱۸۹۹ء) کے اردو و فاری نثر ونظم کا کلیات ہے۔ یہ کلیات ۲۹×۲۲/۸ سائز کے ۴۴۰ صفحات پر مشتل ہے۔ اس میں دیوانِ اردو کے لیے ۱۲۳، دیوانِ فاری کے لیے ۱۲۳، دیوانِ فاری کے لیے ۱۲۹، رقعاتِ فاری کے لیے ۱۲۲ اور مقدمہ کے لیے ۹۰ صفحات مختص کیے گئے ہیں۔مقدمہ نگار نظامی بدایونی ہیں۔ نظامی نے اس کلیات کونواب حاجی محمد اسحاق خال کی فرمائش پر ۱۹۱۲ء میں شائع کیا تھا۔

2- معرفان عزيز مرتبه خصلت حسين صابري

یہ غالب کے شاگر دشاہ عزیز صفی پوری (ف۱۹۲۸ء) کے کلام کا انتخاب ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۲ ۱۹۴۲ء میں اور دوسرا ۱۹۴۸ء میں ای پریس سے حجیب کرشائع ہوا۔ ۸- 'رقعات مدہوش' سخاوت حسین مدہوش

تلمیز غالب خان بہادر سخاوت حسین مدہوش بدایونی (ف190ء) کے 47 فاری اور ساردور قعات کا مجموعہ ہے۔ طبع دوم سا197ء میں مع تعارف مدہوش کے نواسے حامد سعید خال لودی کتابی سائز کے الے صفحات پراسی پریس سے شائع ہوا۔

لے۔ مرزانفراللہ خال ابن مرز المحد سعید خال ابن مرز اعلی بخش خال ابن مرز اللبی بخش خال معروف۔

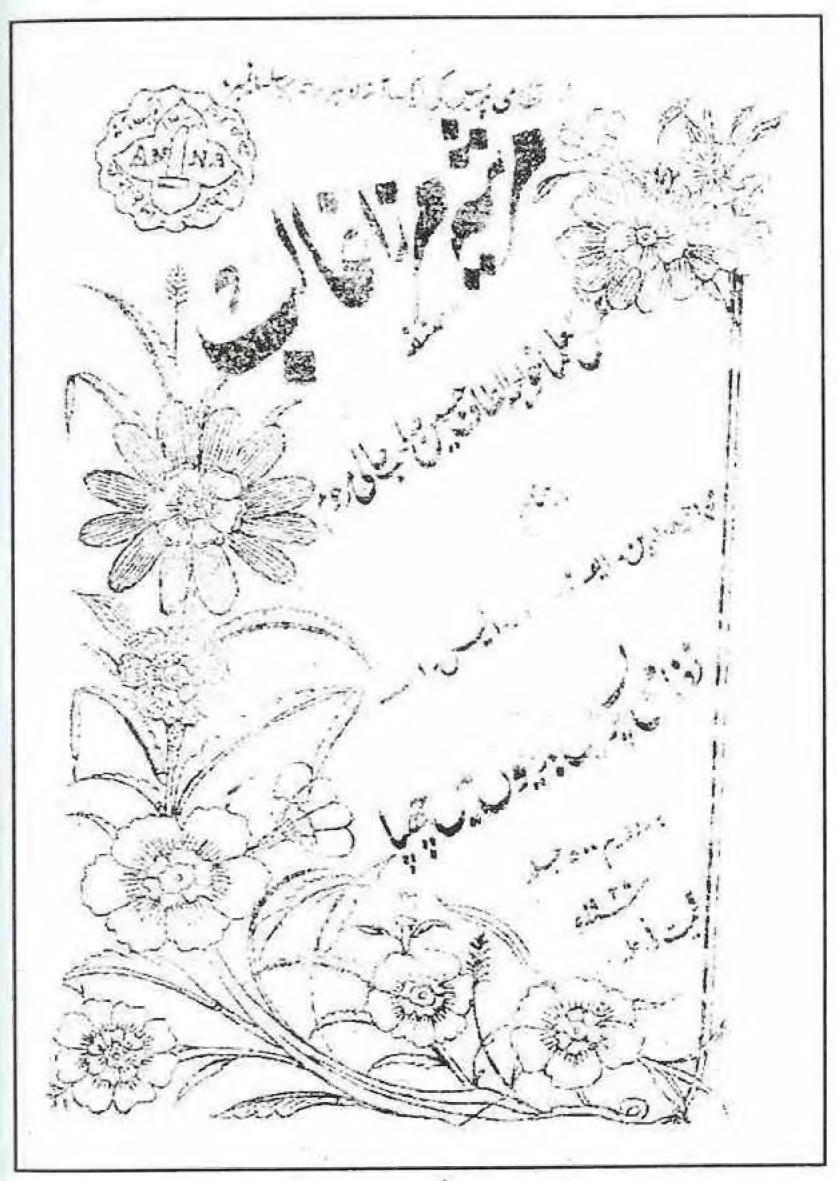

عکس، مرفیه مرزا غالب (مطبوعدنظامی پریس، بدایوں) ۱۳۳۳

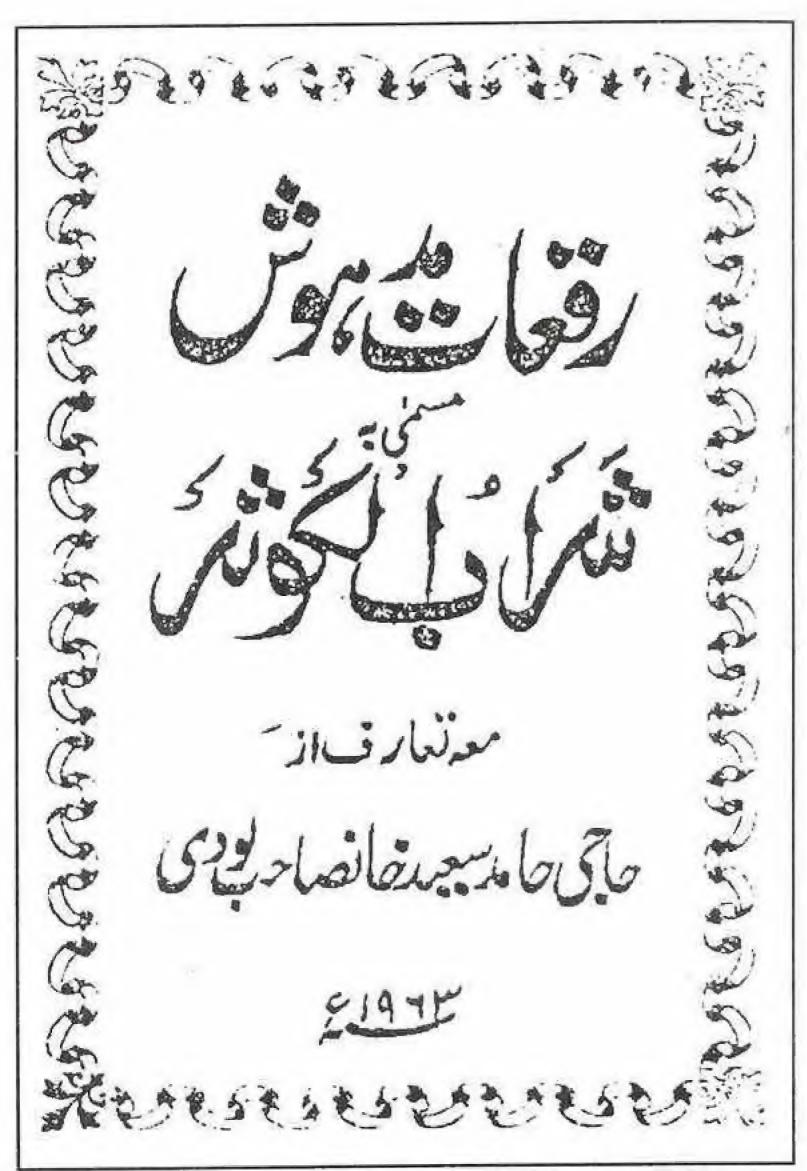

**عکس، د قعات مدهوش** (مطبوعه نظامی پریس، بدایوں)



عکس، روح کلام غالب (مطبوعه نظامی پریس، بدایول) ۲۳۲

### باب پنجم

ا- بہترین غزل گو ۲۴۰ ۲۳- تبصره ۲۳۵ ۳- مومن وغالب ۲۵۵

بدايول مين غالب كااختساب وموازنه

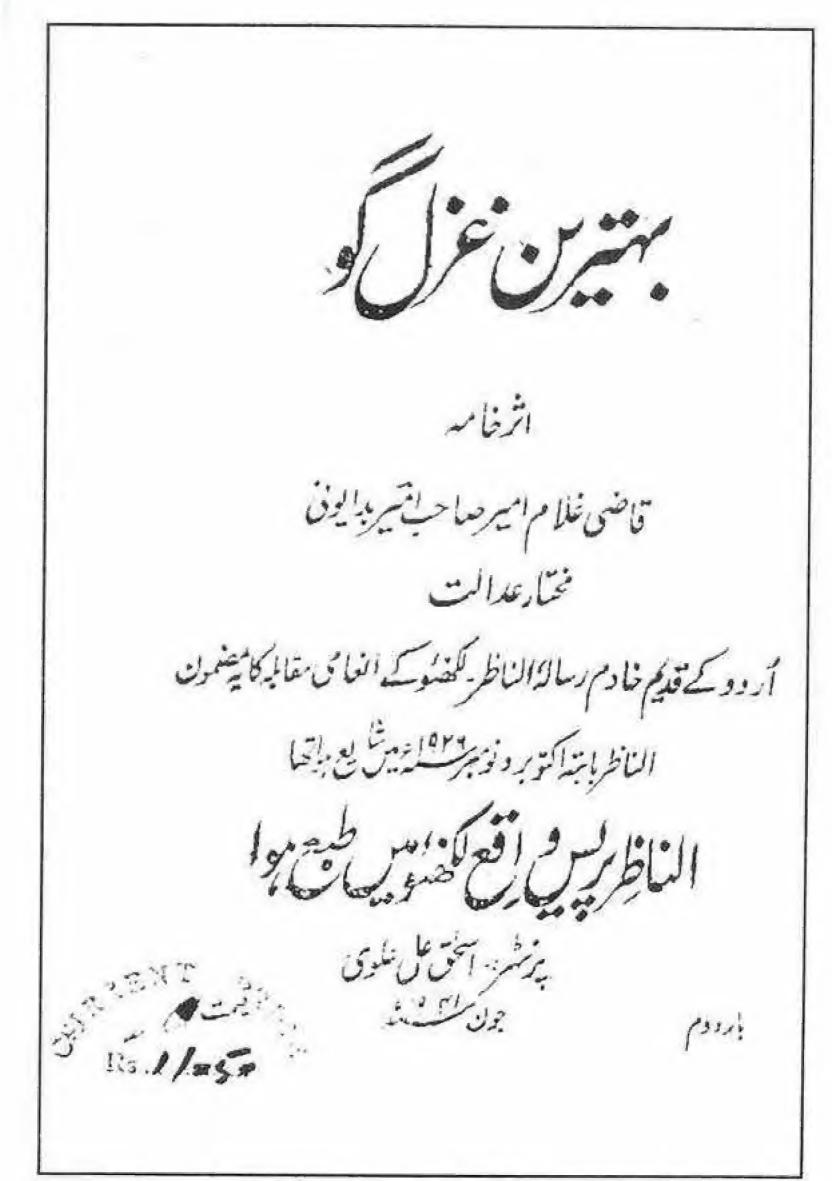

عکس سرورق، بهترین غزل گو

بیسویں صدی کے ابتدائی تین دہوں میں مغربی تعلیم یافتہ افراد نے غالب کا مطالعہ جن نی جہوں اور زاویوں سے کیا، اس نے غالب قبی اور غالب شنای کی ایک نی فضا ہموار کی۔ اس فضا نے مشرق تعلیم یافتہ افراد میں ایک ردعمل بیدا کیا۔ غالب شکن فضا ہموار کی۔ اس فضا نے مشرق تعلیم یافتہ افراد میں ایک ردعمل بیدا کیا۔ غالب شکن رعظمت کی لگا تار بڑھتی مقبولیت وعظمت کے بعض اہل قلم صرف اس لیے شاکی تھے کہ یہ عظمت تمام تر غالب کے اردو کلام کے حوالے سے تھی۔ ان بزرگوں کی نظروں میں غالب فاری شاعر کی حیثیت سے توعظمت کے مشحق قرار دیے جاسکتے ہیں لیکن بحیثیت اردو شاعر، میر، سودا، موسی اور ذوق جیسے غزل گوشعرا کے ہوتے وہ اس عظمت کے جائز مستحق ہرگز قرار نہیں دیے جاسکتے۔ اس سوچ کے تحت بدایوں میں بھی حسب ذیل تین تحریر میں سپر دِقلم کی گئیں:

ا۔ بہترین غزل گو قاضی غلام امیر نقاد ۱۹۲۲ء (مواز نہ ذوق و غالب) منشی شاکر حسین تکہت سہوانی ، ۱۹۳۱ء اس مومن و غالب ، اعتجار مومن و غالب ) منشی شاکر حسین تکہت سہوانی ، ۱۹۳۱ء مومن و غالب ، اعجاز احمد مجوسہوانی ، ۱۹۳۱ء

ندکورہ صدر دوتحریروں کی حیثیت مقالے کی ہے اور آخرالذکر کی کتاب کی۔ ان تحریروں میں غالب کا رونبیں کیا گیا بلکہ بنجیدگی کے ساتھ غالب کے کلام کا مواز نہ مومن و ذوق کے کلام سے کر کے ، غزل کے روایتی جائزے اور حالی ، بجنوری وشارحین غالب کے بیانات کی روشی میں منطقی استدلال کے ساتھ تجزیے کے ممل سے گزرکر ایک واضح بیجی تھے۔ تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان تحریروں سے ابتفاق کیا جائے یا اختلاف، کین مطالعہ غالب کے سلطے میں ان مصنفین کی سنجیدہ علمی کوشش کے اس عمل کو نظرا نداز نہیں کیا جائے ساتہ ان تحریروں کی اجمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ غالب شکن (۱۹۳۳ء) کی اشاعت جائی مصنفین کے علمی تفاخر ، تعلی آ میز نشر، استہزا و تمسخر سے بھی بے نیاز ہیں۔ جس کے سبب غالب شکن کو تنقیدی ادب میں کمزور استہزا و تمسخر سے بھی بے نیاز ہیں۔ جس کے سبب غالب شکن کو تنقیدی ادب میں کمزور خیال کیا گیا۔

۔ طور ذیل میں ان تحریروں کا تعارف اور کسی قدران کا جائزہ پیش کیا جارہا ہے۔ بہترین غزل گو

الناظر تکھنے ورکامیاب مضمون کوشائع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مضمون کاعنوان تھا'' عہد میرتقی کھنے اور کامیاب مضمون کوشائع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مضمون کاعنوان تھا'' عہد میرتقی میر کے بعد اس وقت تک غزل گوئی میں کون شاعر سب سے زیادہ کامیاب ہواہے''۔ اس عنوان کے بعد مزید ہدایات وشرا لط تھیں۔ قاضی غلام امیر نقاد امیر بدایونی نے باوجود کبری اس موضوع پر ایک مقالہ کی صورت میں اظہار خیال کیا۔ بقول خود ان کے مقالمہ کا ذوق یا انعام کے لالج نے انہیں اس طرف متوجہیں کیا بلکہ:

آجکل دنیائے شاعری میں انگریزی تعلیم یافتہ نوجوانوں کی خودروی، زبان اردو کوشدید نقصان پہنچا رہی ہے اور میں مدت سے اسے محسوس کررہاہوں ممکن ہے غزل گوئی اور غزل سرائی پرمیری تاچیز تقیدان حضرات کی رہنمائی کا باعث ہو۔ای خیال سے بحیثیت زبان

### اردو کے ایک ادنیٰ خادم کے میں نے اس مضمون پر قلم اٹھانے ک جراُت کی ہے۔(ص:۱)

قاضی صاحب کامیہ مقالہ انعام کا مستحق کھہرا اور یہ الناظر لکھنؤ کی اکتوبر، نومبر ۱۹۲۱ء کی اشاعت میں شامل ہوا۔ بعد میں کتابی صورت میں پہلی بار ۱۹۳۱ء سے پیشتر شائع ہوا۔ (یہ ایڈیشن میری نظر سے نہیں گزرا) دوسری بار جون ۱۹۴۱ء میں الناظر پریس لکھنؤ سے کتابی صورت میں ۴۸ صفحات پر شائع ہوا۔ موخرالذکر اشاعت ہی میرے پیش نظر ہے۔

کتاب مذکور میں بہترین غزل گو ذوق آور ذوق کے بعد اردوغزل کا سب سے زیادہ کامیاب شاعر غالب کوقرار دیا گیا ہے (ص ۴ س) لیکن بنیادی طور پر اس کتاب کی کیفیت''موازنہ ذوق وغالب'' کی ہے۔

کتاب کامتن ۴۳ صفحات پر مشمل ہے (آخر کے ۴۳ صفحات اشتہارات کتب کے لیے مخصوص ہیں) شروع کے ڈھائی صفحات تمہید پر مشمل ہیں۔ صفحہ ۳۳ تا ۱۹۱ وق کی شاعری کی خصوص بیان کی گئی ہیں۔ صفحہ کا تا ۴۳ س مرزاغالب کی شاعری'' عنوان کے تخت غالب کی شاعری زیر بحث لائی گئی ہے۔

تمہید میں انہوں نے اختصار کے ساتھ مقالہ لکھنے کا سبب، غزل کی تعریف، اُس کے موضوعات پر معروف غزل گوشعرا کے اساء درج کر کے اس شمن میں اہل دبلی ولکھنو کا شکر سے ادا کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ذوق پر خامہ فرسائی کی ہے۔ ذوق کے متعدد اشعار درج کر کے ان کی خوییوں کو اجا گر کیا ہے۔ سے خوبیاں کیفیت، لطافت، سلاست بیان ولطف زبان، تخیل، بندش، مضمون کی بلندی، قادرالکلامی، اور تشبیہ کی طافت جیسی قدیم تنقیدی اصطلاحات ولفظیات سے ظاہر کی بیں۔ غالب کے چند ہم مضمون اشعار درج کر کے دونوں کے پیرا سے بیان اور علو سے خیال کو بھی دکھایا ہے۔ سے حصہ ذوق پر مزید توجہ کا طالب تھا۔ اس گفتگو کے بعد ذوق کے ۱۳۹ شعار بلا تبرہ فقل کر کے محاورات و امثال نظم کرنے میں ذوق کی قادرالکلامی اور ملکہ شاعری پر، اپنے کر کے محاورات و امثال نظم کرنے میں ذوق کی قادرالکلامی اور ملکہ شاعری پر، اپنے

قارئین کومتوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

''مرزاغالب کی شاعری'' عنوان کے تحت قاضی صاحب نے دراصل ذوق کا غالب ہے موازنہ کیا ہے۔ اوراس کو لکھنے میں اپناپوراز ورقلم صرف کرد یا ہے۔ اس حصہ کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مقالہ کو لکھنے کا مقصد ہی دونو س کا موازنہ وتقابل کرنا تھا۔ قاضی صاحب نے اول حاتی کے متعدد بیانات درج کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مرزانے ریختہ گوئی کو بھی بھی اپنافن قرار نہیں دیا۔ بلکہ تفنن طبع یا دوستوں کی فرمائش اور دربار مغلیہ کی تعیل ارشاد میں بس یونہی اردوغزل کہدلیا کرتے تھے۔ انہوں نے اردوکلام کی بابت غالب کے فاری اشعار، میرکی پیشنگوئی اور کمتوب غالب بنام منشی نی بخش ہے بھی اپنا اس خیال کو تقویت دی ہے۔ انہوں نے حالی کے اس بیان کو غلط قرار دیا ہے کہ کسی خاص زمانہ بیں مرزا نے اپنے طرز قدیم کو چھوڑ دیا تھا اور وہ ہمل ممتنع میں اور قریب المعنی اشعار کہنے گئے تھے۔ ان کی بحث کالب لباب یہ ہے کہ مرزا غالب میں اور قریب المعنی اشعار کہنے گئے تھے۔ ان کی بحث کالب لباب یہ ہے کہ مرزا غالب میں اور قریب المعنی اشعار کہنے گئے تھے۔ ان کی بحث کالب لباب یہ ہے کہ مرزا غالب میں۔ حالی کی ''یادگار غالب'' کے متعدد بیانات سے انہوں نے اپنے اس خیال کو مدل کو میں۔ حالی کی ''یادگار غالب'' کے متعدد بیانات سے انہوں نے اپنے اس خیال کو مدل کو مدل کو میں۔ حالی کی ''یادگار غالب'' کے متعدد بیانات سے انہوں نے اپنے اس خیال کو مدل کو میں۔ حالی کی ''یادگار غالب'' کے متعدد بیانات سے انہوں نے اپنے اس خیال کو مدل کو میں۔

فی الحقیقت مرزاکواردوغزل ادراردوشاعری کے ساتھ کوئی دلچیں نہ تھی۔اگر مرزاکا یہ قصد ہوتا کہ وہ اردو زبان میں فاری ترکیبول کے اضافہ سے زبان اردو کو وسعت دیں گے تو بھی میرزا مبار کباد کا مستحق تھا۔اگر میرزا چاہتا تو اپنی توجہ سے غزل اردو کو معراج کمال پر پہنچا سکتا تھا۔اگر میرزا نے فاری شاعری کے جنون میں اردوشاعری سے شدید تھا۔لیکن میرزانے فاری شاعری کے جنون میں اردوشاعری سے شدید بیگانگی کا اظہا رکیا۔ نثر اردو میں بھی بھی اس بے التفاتی کا ثبوت دیا۔ بیس کے خمونے آب حیات ، می سام میں آزاد مرحوم نے دیے ہیں۔ جس کے خوان میں۔(گلہ دارند) مشلاً دسمتی نبی بخش نہ تمہارے خط نہ لکھنے کا گلہ رکھتے ہیں۔(گلہ دارند)

منشی نبی بخش کے ساتھ غزل خوانی کرنااور ہم کو یاد نہ لانا۔ (یادنیا دردن) جو آپ پر معلوم ہے وہ مجھ پر مجبول نہ رہے۔ (ہرچہ برشا منکشف است بر من مخفی نماند) یہ غلیمت تھا کہ میرزا کے ہم عصر میرزا کے کلام کوکوئی وقعت نہ دیتے تھے۔ اگر یہ ساری جماعت میرزا سے متفق الرائے کلام کوکوئی وقعت نہ دیتے تھے۔ اگر یہ ساری جماعت میرزا سے متفق الرائے کلام کوکوئی وقعت نہ دیتے تھے۔ اگر یہ ساری جماعت میرزا سے متفق الرائے ہوجاتی تو اردو جو فاری زبان سے نکلی تھی پھر فاری زبان میں جذب ہوجاتی اور آج ادب اردو کا نام و نشان بھی باتی نہ ہوتا۔ '(ص ۲۱،۲۰)

اس بیجہ تک پہنچ جانے کے بعد انہوں نے غالب پر لکھے گئے سرمایہ کتب کا جائزہ لیا ہے۔ اُس دور بیں لکھی گئی شروح ، شوکت میرکھی ، نظم طباطبائی ، حسرت موہائی ، سہا مجددی ، بیخو دموہائی کا تذکرہ اور ان پر تبھرہ کرتے ہوئے شرح طباطبائی بیس غالب کے مہل کلام کے جو بلند و بالا مطالب درج ہوئے ہیں ان کی گرفت کی ہے اور ان مطالب کولفظوں سے بعید بتایا ہے۔ مثال میں آٹھ شعر مع مطالب شرح طباطبائی سے درج کیے ہیں اور ان پر جرح کی ہے۔

قاضی صاحب نے اپنی اس بحث کومنطقی بنانے کے لیے کلام غالب کی دوطور پر تقلیم کی ہے۔ مشکل کلام (ص:۳۱)۔ انہوں نے دیوان اردو کے نصف حصہ کومشکل کلام کے تحت دکھایا ہے جسے وہ دوراز معانی یا معانی سے خارج قرار دیتے ہیں اور نصف کلام کو آسان کلام کے زمرے ہیں رکھا ہے لیکن اسے بھی فارج قرار دیتے ہیں اور نصف کلام کو آسان کلام کے زمرے ہیں رکھا ہے لیکن اسے بھی وہ اردو شاعری کے مروجہ میلانات قواعد ،محاورہ وروزم واردو کے خلاف پاتے ہیں۔ ان کے اسے الفاظ میں:

'' مرزا غالب کا وہ کلام جس کو ہے معنی کہا جاتا ہے ہرفتم کی تنقید مستعنی ہے۔ شارجین دیوان غالب خواہ میرزا کی ہمدردی میں یااپی اعلی ذہنیت کے اظہار میں متواتر کوشش فرمارہ ہیں کہ میرزا کے اس کلام کومعانی ہے ہم آغوش کریں۔ ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کسی حد

تک کوئی شارح کامیاب ہوجائے لیکن میں میرزاکے اس کلام کواگر اس میں معانی مستور بھی ہوں بے نقاب کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔... قارئین کرام اور ناقدین عظام خود فیصلہ فرمائیں کہ بیمشکل کلام اگر معانی سے بیگانہ بھی نہیں ہے تو بھی میرزا کوغزل اردو کا کامیاب شاعر ثابت کرسکتا ہے یانہیں۔ (ص:۲۶)

خواجہ (حالی) کی رائے میں میرزا کا آخرالذکر کلام جو بے راہ روی چھوڑ کر لکھا گیا میرزا کی شاعری کا ماریاز ہے، وہ نزاکتوں کامخزن ہے۔ عام خیالات ومحاورات سے علیجدہ ہے مضامین کے لحاظ سے اچھوتا ہے...

بجھے انسوں ہے کہ آسان کلام میں عموماً وہ خوبیاں نہیں ہیں جن کو خواجہ نے اپنے حسن ظن سے میرزاکے کلام میں موجود فرض کرلیا ہے۔ میرزاکے کلام سے تخیینا دوسوا شعار میں ایسے منتخب کر چکا ہوں جن کی بندش اور تخیل عامیانہ ہے۔ مضامین پامال شدہ ہیں۔اور ندرت و جذت کا کہیں بناتک نہیں ہے۔ مضامین پامال شدہ ہیں۔اور ندرت و جذت کا کہیں بناتک نہیں ہے۔ '(ص: ۳۰)

اس کے بعد قاضی صاحب نے تقریباً ۹ ۱۳ اشعار درج کر کے ان پر نفذ کیا ہے اور ان کو کمزور قرار دیا ہے۔

قاضی صاحب کا قلم سطور بالا تک سنجیدہ رہا۔ اس بحث کے اندراج کے بعد ریکا یک ان کا قلم مناظراتی رنگ اختیار کر گنیا در انہوں نے غالب پر لکھنے والوں کو بیک قلم ''مرزانواز جماعت'' کے لقب سے ممیز کرڈالا ، اس مرزانواز جماعت کو انہوں نے تبن فتم کے لوگوں پرمشممل دکھا یا ہے:

قتم اول: وہ لوگ جو میرزا کے کلام کی حقیقت سے بخو بی واقف ہیں مگر شریف النفس ہیں۔ لہٰذا صرف میرزا کے کلام کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں۔ عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ان میں قابل ذکر مولانا حالی ہیں۔ قتم دوم: جومیرزاکے شدید عقیدت مند ہیں اور میرزاکو بہترین شاعر مانتے ہیں
گرزبان اردو کے بھی بہی خواہ ہیں۔ الہذا مرزاکی لغزشوں کو تاویلات و تمثیلات ہے جق
بجانب شہراتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں بالخصوص بیخو دمو ہائی کی شخصیت قابل تذکرہ ہے۔
قتم سوم: میں وہ اشخاص ہیں جنہوں نے یورپ یا ہندوستان میں مغربی علوم
حاصل کیے۔ مگر شاعری کے دلدادہ ہیں اور غالب کوشیکسپر اور گیٹے کی صورت میں دیکھنا
چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا علم بردارانہوں نے ڈاکٹر بجنوری کو قرار دیا ہے۔
پیماران انہوں نے نسخہ حمید یہ (ص ۲ تا ۲۲) اور بجنوری کی محاس کلام غالب
العدازال انہوں نے نسخہ حمید یہ (ص ۲ تا ۲۲) اور بجنوری کی محاس کلام غالب
غالب اگر ایں فن خن دیں بودے
آل دیل ایا دیل ما ایزدی کتاب ایں بودے
آل دیل را ایزدی کتاب ایں بودے

"میرزا تو نهایت لطیف طرز میں بیہ کہدرہاہے کہ فن تخن کو دین فرض کرلیں تو میرا دیوان فاری کتاب الہامی ہے۔ مگر ڈاکٹر بجنوری نے بغیر کسی شرط اور قید کے استعار تأنہیں بلکہ حقیقتاً مقدس وید اور دیوان غالب (اردو) کو ہندستان کی البامی کتاب قرار دیا... میرزا نے اپنے کلام فاری کو کتاب ایز دگ کہہ کر اس کی فوقیت میں مبالغہ کیا تھا لیکن ' ڈاکٹر مرحوم نے میرزا کے کلام اردوکو البامی قرار دے کر میرزا کو پیمبرخن کہددیا۔ "(ص: ۲۰۰۹)

اس تمام پُر زور وپُر اثر تنقید کے بعد انہوں نے آخر میں لکھا:

" قارئین کرام! آپ کا تعارف مرزا نواز جماعت سے ہوگیا۔ اس جماعت کی جدوجہد نے نثر اردو پر بھی زبردست اثر کیاہے اور مجب نہیں کہ وہ بھی الہام (اہمال) کا درجہ حاصل کرلے...ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک خادم زبان اردو کا فرض تھا کہ وہ عام و خاص کو ان خطرات ہے آگاہ کروے جو زبان اردو کی ترقی میں سد راہ ہیں۔ ورند میرزا غالب کو ونیائے شاعری ہے رخصت ہوئے ۵۸بری ہو چکے۔مرجوم کے کلام پراس قدر سخت تبعیرے کی ضرورت نہیں تھی۔'' ہو چکے۔مرجوم کے کلام پراس قدر سخت تبعیرے کی ضرورت نہیں تھی۔''

قاضی غلام امیر نقاد ولد غلام شبیر نباشخ صدیقی حمیدی تھے۔ نام کے ساتھ نقاد کا ایزاد ای طرح تھا جس طرح احمد شاہ بخاری کے نام کے ساتھ بطری کا اضافہ یخلص ان کا امیر تھا۔ رؤسائے بدایوں میں شار تھا۔ نغز گوشاعر تھے۔ الناظر (لکھنو)، تسنیم (آگرہ)، نقیب (بدایوں) میں ان کا کلام نظر ہے گزرا۔ جنگ بلقان کے سلسلہ میں اما کا کلام نظر ہے گزرا۔ جنگ بلقان کے سلسلہ میں ۱۹۱۲ء میں ان کی ایک نظم" پھیری والے سوداگر کی صدا" بڑی مقبول ہوئی اور ترکی (Turkey) کے لیے چندہ جمع کرنے میں بہت کام آئی۔ اس نظم کا پہلاشعر ہے:

ترکی کے تمتیکات لے لو، لے لو جنت کے قبالجات لے لو، لے لو

بعد میں یہ ہمدرد ( دہلی ) میں بھی شائع ہوئی۔ (طنزیات و مقالات ہیں ہیں ہے قاضی صاحب میر محفوظ علی (ف ۱۹۳۳ء) کے خاص دوستوں میں شخے (ایضا ہیں صاحب میر محفوظ علی (ف ۱۹۳۳ء) کے خاص دوستوں میں شخے ( ایضا ہی ماری و اردو ادب پر فاضلانہ نگاہ رکھتے ہے۔ ایک مرتبہ تسنیم ( آگرہ) میں کسی موضوع پر جعفر علی خاں اثر تکھنوی (ف ۱۹۶۷ء) ہے بحث چھڑ گئی تھی جو کئی ماہ جلی۔ ان کی مطبوعہ کتب کاعلم نہیں ہوسکا۔ بہترین غزل گو کے آخر میں ان کی مطبوعہ کتب کاعلم نہیں ہوسکا۔ بہترین غزل گو کے آخر میں ان کی دو کتابوں کا اشتہار ماتا ہے:

ا-اسلام بجواب ترک اسلام

عبدالغفور دهرمیال جی برجهچاری کی کتاب ترک اسلام کا جواب

7-166

سوامی دیا نند جی مهاراج کی سوانح عمری مع فلسفیانه تنقید

#### ٣\_بهترين غزل گو

مطبوعه الناظر پریس لکھنؤ ، بار دوم ۱۹۴۱ء ، بار اول ۱۹۳۱ء ، ہے پیشتر قاضی صاحب عدالت مال میں وکیل مختار تھے۔ ۱۹۳۳ء میں تقریباً ۸۳ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ (تذکرہ شعرائے بدایوں جرا ،ص:۱۱۵)

#### تعره

سیدا عبازاحد معجز سہوانی کی گناب "مومن و غالب" کا پہلا ایڈیشن نظامی پریس،
فیض آباد ہے ۱۹۳۱ء میں شائع ہوا۔ اس کتاب پرمولانا شاکر حسین کلہت سہوانی کا
اصفحات پرمشمل مقدمہ بہ عنوان "تبھرہ" شامل ہے۔ تبھرے پر تاریخ اتمام
اراکتو بر ۱۹۳۱ء درج ہے۔ اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن ۱۹۳۳ء میں اے شامل
نہیں کیا گیا۔ یہ مقدمہ کئی اعتبار ہے توجہ کامستحق ہے۔ غالب اور کلام غالب کے شمن
میں اس مقدمہ پر ہنوز توجہ نہیں دی گئی۔

اس مقدمہ میں مقدمہ نگار نے موازنہ کلام کی داغ بیل ڈالنے کاسبرا مولانا محد
حسین آ زاد کے سرباندھا ہے۔اورتصنیف (موازنہ انیس و دبیر) کی صورت میں موازنہ
کوشبیہ کامل دینے کا اعزاز انہوں نے شبلی کو دیا ہے۔ اس مختر تمہید کے بعد انہوں نے
بدایوں کے دوموازنہ نگار، قاضی غلام امیر نقاد اور اعجاز احد مجزسہ وائی کا ذکر کیا ہے۔ اول
الذکر نے غالب کا موازنہ ذوق سے اور موخرالذکر نے مومن سے کر کے غالب کو غزل
کے میدان میں باوجود کمال سخوری کمتر دکھایا ہے۔ مقدمہ نگار ان دونوں حضرات کی
کوششوں کو '' تحفہ بجو بہ' کے زمر سے میں رکھتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ بی قرار دیتے
ہیں کہ اصولاً موازنہ کلام کے لیے جو باہمی نسبت و تعلق در کا ہے وہ کلام عالب اور کلام
نوق ومومن میں متحد نہیں ۔ ان کے خیال میں دو شاعروں کے کلام میں موازنہ و مقابلہ
ذوق ومومن میں متحد نہیں ۔ ان کے خیال میں دو شاعروں کے کلام میں موازنہ و مقابلہ
کے لیے تین نسبتوں کا مشترک پایا جانا ضروری ہے۔ اول نسبت حرفت، دوم تساوی
مذات ، سوم اتحاد طریق و اختلاف یا اتفاق مقصد۔ مقدمہ نگار کے بقول:

" صحت نبیت حرفت کے بیمعنی ہیں کہ ایک اردو لکھنے والا دوسرے اردو لکھنے والا دوسرے فارس سخنور کااور ایک ناظم یا ناشر کاحریف صحیح ہے اور

تساوی مذاق میہ ہے کہ دونوں کہنے والوں کا رنگ بخن کیساں ہو۔اگر ایک شخص رعایت لفظی کا دلدادہ ہے اور دوسرا صفائی زبان و بند تو محاورات پر آمادہ ، یاایک معاملہ بند ہے اور دوسرا معانی پبند ، تو ان دونوں میں مساوات مذاق مفقود ہے۔ حال و قال و خیال جو تین حالتیں شعر کے لیے مخصوص سمجھی گئی ہیں اگر ان ہیں سے سی ایک صنف حالتیں شعر کے لیے مخصوص سمجھی گئی ہیں اگر ان ہیں سے سی ایک صنف حالتیں شعر کے لیے مخصوص سمجھی گئی ہیں اگر ان ہیں سے سی ایک صنف کے دونوں قائل یا یابند ہیں تو ان کومساوی المذاق کہا جائے گا۔

اختلاف طریق و اختلاف مقصد کی صورت بیہ کد دوشعر گہنے والے کئی ایک ہی صنف کلام بیس خواہ وہ مدح ہو یا قدح ۔ تعزیت ہویا تہنیت یا اس کے سوااور کچھ، ہم طرح ہوکر اپنے اپنے مضامین اوا کرنے بیس روانی طبع کے جوہر دکھا میں۔ اگر ایک ہی مضمون پر اس طرح مناسبت الفاظ وطرز اوا کی نمائش کی جائے گی تو بیا تحاد طریق و اتفاق مقصد ہے۔ جس میں نیک و بدکی تمیز کرلینا نہایت آسان کام اتفاق مقصد ہے۔ جس میں نیک و بدکی تمیز کرلینا نہایت آسان کام ہے۔ " (ص:۲-۳)

کلام انیس و دبیر میں وہ مذکورہ نسبتوں کو پاتے ہیں للہذا ان کے درمیان موازنے کو درست قرار دیتے ہیں للہذا ان کے درمیان موازنے کو درست قرار دیتے ہیں لیکن غالب، مومن اور ذوق کے کلام میں وہ ان نسبتوں کومشترک نہیں پاتے للہذا ان کے مابین موازنہ و تقابل کو اصولی طور پر غلط قرار دیتے ہیں۔

اس اصولی بحث کے بعد وہ مرزا غالب کے اردو کلام کا جائزہ لیتے ہیں۔ غالب کو وہ اصلاً فاری زبان کا شاعر قرار دیتے ہیں۔ مرزا کے ابتدائی کلام کے مہمل اور بے معنی ہونے پر وہ حالی کی رائے پر تبھرہ کرتے ہوئے اردو کلام کی بابت غالب کے اپنے ہوئے ان کی نظم ونٹر سے اخذ کر کے درج کرتے ہیں۔اس کے بعد وہ غالب کے اشعار بیانات ان کی نظم ونٹر سے اخذ کر کے درج کرتے ہیں۔اس کے بعد وہ غالب کے اشعار

کا شاریاتی مطالعہ کرتے ہیں۔ غالب کے ۵۰۰ ابیات بین نصف کلام کو ادق، مشکل اور خارج سمجھتے ہیں، جن کامفہوم یانے میں اور خارج سمجھتے ہیں، جن کامفہوم یانے میں بقول بجنوری" ذہمن مطلقاً قاصر ہے"۔ایسی صورت میں غالب کو سند ہیمبری دینا کہاں تک درست ہے؟ انہول نے صاف صاف کھا ہے:

ایشیائی مکتبول میں پڑھنے والوں کی ہرگزیہ تاب وطاقت نہیں کہ فن اشعار کے معنیٰ حل کرنے میں وہ (درماندہ ہوں) ان کے کہنے والوں کو محض اس بنا پر کہ اذبان ان کا مفہوم پانے سے مطلقاً قاصر والوں کو محض اس بنا پر کہ اذبان ان کا مفہوم پانے سے مطلقاً قاصر ہیں۔مرسل وہم بنادیں (ص:۹،۵)

غالب کا وہ کلام جو انہوں نے از خود دیوان متداول سے خارج کردیاتھا اے دریافت کرکے اس سے غالب کا اعجاز ٹابت کرنے پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے بجنوری کے بعض بیانات کی سخت گرفت کی ہے اور ان کو با قاعدہ اپنی تنقید کا موضوع بنایا ہے۔ بجنوری کے اس بیان:

''لیکن دا تعدیہ ہے کہ تواعد منطق کا خارجی پہلو ہے اور شاعری منطق ہے آزاد ہے۔'' کو درج کرکے لکھا ہے:

' یاللعجب! ارسطوتو شاعری کو تیاب منطقی کے آٹھ شعبوں بیں

ے ایک شعبہ قرار دے اور مقد مات تخیئلہ کو قیابِ شعری ہے تعبیر

کرے اور یورپ کا اعلی تعلیم یافتہ اس کو منطق سے بالکل آزادی عطا

فرمائے۔واقعی سیجی عجب سنطق ہے۔' (ص:۲)

آگے چل کر انہوں نے غالب کے نصف کلام تقریباً • ۲۳۵ (سات سوتمیں) ابیات

کے بارے میں جواظہار خیال کیا ہے وہ پڑھنے ہے تعلق رکھتا ہے:
'' باتی رہانصف کلام تقریباً • ۳۵ ابیات اس میں ایک ربع ایسے
شعر ہیں جو ہرطرح کی تعقیدات اور عامیانہ مذاق وسستی بندش و

مضامین پائمال کی قید شدید میں جکڑے ہوئے ہیں۔... اگر مرزا صاحب کے ساز وبرگ شاعری سے ان کوبھی متنثیٰ کردیا جائے تو پھر کیا کا نات باقی رہتی ہے۔صرف ساڑھے پانچ سوابیات۔ جن کی حالت یہ ہے کہ ان میں بھی بہت ہے ادھر ادھر سے مانگے تا نگے ہوے ہیں اور جن کے لکھنے میں مرزا صاحب نے سواے روشنائی کے اور کاغذ کے اور جن کے لکھنے میں مرزا صاحب نے سواے روشنائی کے اور کاغذ کے اپنی گرہ سے بچھ خرج نہیں کیا۔ بلکہ افراسیا بی نزاد ہونے کی وجہ سے محضن بڑکا کانہ غارت گری پر بی اکتفافر مائی ہے۔'' (ص:۲)

مقدمہ نگار نے فاری و اردو کے ۱۳ ہم مضمون اشعار درج کرکے یہ تاہت بھی کیا ہے کہ مرزانے ان اشعار کے مضامین کواپنے اشعار میں موزوں کیا۔ای قبیل کے وہ ۱۵ اشعار مزید پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جن کوشر عاً وعرفاً وہ غالب کی ملکیت قرار نہیں دیتے بلکہ ان کو وہ'' مال مغروت' کہتے ہیں۔ اس طرح وہ غالب کا راس المال صرف میں ایسات ہی قرار دیتے ہیں اور اس مختصر تعداد کی بنیاد پر وہ غالب کو خدائے مخن کہنے کے تن ہیں نہیں۔وہ لکھتے ہیں :

''اب ان کوسن عقیدت ہے کوئی صاحب آریہ کے چارویدوں کی طرح الہامی تصور فرما کیں یا اعجاز بخن سرائی ہے تعبیر کریں۔ آزاد و مختار ہیں۔ گرحقیقت شناس جانتے ہیں کہ جس نمائش گاو بخن میں لوگ ہزاروں انمول جواہر کلام کے ڈھیر لگائے بیٹھے ہوں وہاں ان معدودے چندم وارید ناسفتہ کی کیا قدرو قیمت ہوگتی ہے۔''(ص:۸)

مقدمہ نگارنے غالب کے اردو اشعار پر اپنے اعتراضات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے ان کے فاری کلام کو اُن خامیوں (مثلاً دوراز معانی، یا بے معنی اشعار، دوسر کے شعراکے مضامین پر دست درازی، تعقید، عامیانہ مذاق وغیرہ) سے پاک صاف قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں اگر غالب کا رنگ طبیعت یہی ہوتاتو فاری میں بھی اس کا اظہار ہوتا۔ اس تمام بحث کے بعد آخر میں انہوں نے نتیجہ نکالا ہے:

''لوگ ان کو اردوغزل اور اشعار کی فرمائش ہے مجبور کرتے ہوں گے اور وہ چونکہ اس کے لیے پیدائیس ہوئے تھے اور فطر تا خوش مذاق، دل لگی کے آ دی تھے اس لیے انہوں نے اس مہم کو اس طرح انجام دیا که سننے اور دیکھنے والے تمام عمر بھول بھلیوں میں تھینے رہیں اور مرزا صاحب کے دہریہ قادرالکلامی وسطوت شاعری کی وجہ ہے جو ان کو زبان فاری میں حاصل تھا۔منھ کی کھانے کی خوف سے دم نہ مار عكيس ....بهرحال بيرايك حقيقت ہے كەمرزا صاحب نے نه بھى فارى کے سوا اردو شاعری کا دعویٰ کیااور نہ بھی فطری خواہش ہے اس کی جانب توجہ کی اور نہ ان کے کلام ہے کوئی توجہ ثابت ہوتی ہے۔ جب یہ حالت ہے تو استاد ذوق جیسے محاورہ نگار تمثیل گواور حکیم مومن خال جیے بلند خیال معاملہ بند کے کلام سے مرزا کے اردو کلام کا موازنہ کرنا جس میں پہلی ہی شرط موازنہ مفقود ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ اور یہ کیا انصاف کی بات ہے کہ مرزا بیجارے کوخواہ مخواہ ڈھکیل ڈھکال کرا کھاڑے میں لاکر کھڑا کردیاجاے اور دومسلم پیچیتیوں سے زبردی مقابلہ کراکر کچیڑوا دیا جائے اور تماشائیوں کو تالیاں بجانے کا موقع ہاتھ آئے۔'' (اس:۱۱۱)

اس مقدمہ میں معجز کی کتاب'' مومن و غالب'' پرسرے سے گفتگو ہی نہیں کی گئی۔اس مقدمہ میں کئی ہاتیں ایس ہیں جن پر گفتگو کی جاسکتی ہے۔مثلاً: سی میں میں میں کئی ہاتیں ایس میں جن پر گفتگو کی جاسکتی ہے۔مثلاً:

□ غالب کی مشکل پسندی ہے کیاان کی اردوشعر گوئی کی نفی کی جاسکتی ہے؟ □ مواز ند دومساوی المذاق چیزوں کے درمیان ہی ہوتا ہے کیکن مساوی المذاق

نابت کرنے کا معیار کیا ہے؟ کیا غزل کے اسالیب، طرز اور فکری رجحانات کے اختلافات سے دوغزل گوآ بسی موازنے سے محروم ہوجا کیں گے؟ میروسودا، انشآ وصحفی، اختلافات سے دوغزل گوآ بسی موازنے کے مثالیس کن بنیادوں پر کھڑی ہیں؟ ناشخ وا تش وغیرہ کے مابین موازنے کی مثالیس کن بنیادوں پر کھڑی ہیں؟

□ مثنوی، قصیدہ ،مرشیہ وغیرہ کاموازنہ صنفوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔غزل کا صنفی بنیاد پر موازنہ کیوں نہیں کیا جاسکتا؟

بجنوری پران کی تنقیر بامعنی ہے۔اس میں منطقی استدلال ہے لیکن گہرائی نہیں ہے۔ دراصل مقدمہ نگار نے مکا تیب غالب کے ان حصول کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا جن میں غالب نے اردو کلام کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ غالب کی شاعری پر گفتگو کرتے وقت ان مکا تیب کا مطالعہ ناگزیرتھا۔

بہرکیف یہ مقدمہ یا تبھرہ عبدالرحمٰن بجنوری اور ڈاکٹر سیدمحمود غازیپوری کے مقدموں کی طرح مشہور تو نہیں ہوسکالیکن یہ بھی اپنے آپ میں ایک یادگار مقدمہ ہے۔ اُس دور میں غالب پرستوں کے بلند با نگ آ ہنگ پر یہ مقدمہ اگر مشہور ہوتا تو یقینا ایک کاری ضرب خیال کیا جا تا۔ اس میں خیال کا تسلسل، بیان کا منطقی ربط، بلند آ ہنگی اور مقدمہ نگار کی خود اعتمادی صاف طور پر محسوں کی جاسکتی ہے۔ قاضی غلام امیر نقاد اور سید اعجاز احمد مجز سہوانی نے کلام اردو کے حوالے سے نقابل ومواز نے اور احتساب کے جس دائر سے منطقی استدلال، بلند آ ہنگ زور دائر سے منطقی استدلال، بلند آ ہنگ زور بیان سے توڑنے میں عالب کو لاکھڑ اکیا تھا می دائر ہے کو اپنے منطقی استدلال، بلند آ ہنگ زور بیان سے توڑنے میں بہرحال یہ مقدمہ کامیاب رہا۔

منتی محمر شاکر حسین عکہت سہوانی ولد منتی صابر حسین صباً سہوانی (ولادت ۲۹ رجون ۱۸۵۱ء، بمقام سہوان)۔ ۲۹ رجون ۱۸۵۱ء، بمقام سہوان)۔ مقدمہ نگار نے عربی و فاری، حدیث وتفییر کا درس بھو پال کے نامی گرامی علما ہے لیا تھا۔ اردو و فاری نظم و نثر پر قادر تھے۔ اردو دیوان ڈاکٹر حنیف نقوی (بنارس) کی ملکیت میں ہے۔ صاحب حیا قالعلمانے ان کی بابت لکھا ہے:

آپ قابل ذی استعداد فخر خاندان زکی الطبع اور عربی فاری اردو کی نظم، انشا نگاری پر قادر ہیں۔ فاری قصائد میں قاآنی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اردو ریختہ میں عمدہ دیوان غزل مرتب ہے۔... نازک خیال

مضمون آفریں شاعر ہیں ... مخضر کتب خانہ علوم وفنون بھی جمع کیا ہے ...
آپ کے خاندان میں مدت مدید سے قابل اہل قلم نظم ونثر فاری منشیانہ
وشاعرانہ لکھنے والے محقق نام آور پیدا ہوئے ہیں ... اپنے خیال ورائے
کے دھنی اور پختہ ہیں۔ ہرباب میں خود داری وقار وامتیاز خاص کا بہت
لیاظر کھتے ہیں۔ (حوٰ ۃ العلماء ص: ۱۲۴)
ان کی کسی تصنیف کا پتانہیں چل سکا۔

COMPLIMENTARY COPY

JAMES LES COPY

(4) LES COPY

430



دونون اُستا دول کے کلام برمحققانہ تبصرہ اور اور ان کے منتخب انتعار کا موازنہ

-= 川=-

موللنا تحکیم سیداعجازا حمد تحجیز بهسوانی منشی فضل مولوی فاضل بنجاب

----

مطبوعه مرفراز برسب للفنو رجمار حقوق محفوظ به هبیت عسر

عکس سرورق، مومن و غالب

#### مومن وغالب

یہ کتاب پہلی بار ۱۹۳۱ء میں مطبع نظامی فیض آباد میں ۱۴ صفحات پرمع مقدمہ منتی شاکر حسین کلہت سہوانی (ف ۱۹۵۱ء) حجیب کر دائر ہ علمیہ فیض آباد کی طرف ہے شائع ہوئی تھی۔ کتاب کا مرور ق میہ ہے:

''وَلَمُعَبِدٌ مُومِنٌ خَيْرٌ مِن مُسْرِكِ وَلُو أَعجَبُكُم رَمُونُ وَ عَالَبِ وَوَوْلِ اسْتَادُولِ كَ كُلَام پر محققانه تجره، اور ان كَ مَنْتُفِ عَالَبِ وَوُولِ اسْتَادُولِ كَ كُلَام پر محققانه تجروه، اور ان كَ مَنْتُفِ اسْتَعَار كَا مُوازنه راز مُولا نا حكيم سيد اعجاز احمد معجر سبواني رمنشي فاصل و مولوي فاصل جنجاب رمطبوعه منظامي پريس، اديب منزل، فيض آبادر جمله حقوق محفوظ۔

اختتام کتاب پر تاریخ اتمام جون ۱۹۳۱ء درج ہے۔ دائرہ علمیہ کے عنوان سے آخری صفح پر احدرشید زیباً کی ایک صفح کی تحریر ہے جس میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ دائرہ علمیہ کی یہ پہلی کوشش ہے۔ اس کے بعد مصنف کی دوسری کتاب شعرالعرب شائع موگ ۔ آخر میں مولوی سید جمیل احمر جمیل سہوانی (ف ۱۹۳۵ء) تلمیز منیر شکوہ آبادی کا کہا ہوا قطعہ تاریخ ہے جو حسب ذیل ہے:

در عرصه ریخته کلام مومن گردید چوگش زُنِ مقال غالب اندر نظرِ مؤرخانِ نقاد یا کیزه کلام مومن آمد غالب اندر نظرِ مؤرخانِ نقاد یا کیزه کلام مومن آمد غالب

سرورق پردرج آیت قرآنی (البقرہ: آیت ۲۲۱) کا ترجمہ ہیہ:
''ادرغلام سلمان بہتر ہے مشرک ہے اگر چہ دہ تم کو بھلا گئے۔'
آیت مذکورہ کے ترجے اور دائرہ علمیہ فیض آباد کی جانب ہے اس کی اشاعت سے پیظا ہر ہوتا ہے کہ'' مومن و غالب'' کی تصنیف کامحرک شاید جذبہ رقہ شیعت بھی رہا ہوگا۔
گیول کہ فیض آباد اُن دنوں شیعت کا مرکز تھا۔ اور مصنف مذہباً سلفی ہے۔ رقہ شیعت بھی ان کا پہندیدہ موضوع تھا۔ ان کا تحریر کردہ رسالہ اعیادِ ثلاثہ (مطبوعہ ۱۹۳۸ء) اس کی بین مثال ہے۔ نیز طبع ثانی کے سرورق ہے' آیت مذکورہ کو حذف کرنا بھی اس خیال کو تقویت دیتا ہے۔

اس کتاب کے بعد کے ایڈیشنوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ ڈاکٹر محمد
انصاراللہ نے ۱۹۳۳ء اور ۱۹۲۹ء میں سرفراز قومی پریس لکھنو ہے اس کے دوایڈیشنوں
کا چھپنا لکھا ہے (غالب ببلیو گرانی ہ ص: ۲۲)۔ جب کہ ڈاکٹر حنیف نقوی کا خیال ہے:
دوسری بار اسے سرسید بک ڈلوعلی گڑھ نے اپنے سلسلہ
مطبوعات (نمبر۲) کے تحت سرفراز قومی پریس لکھنو سے چھپواکر شائع
کیا۔اس دوسرے ایڈیشن پراس کا سال طباعت درج نہیں ۔لیکن محرر
سطور کے علم کے مطابق میں 1908ء کے اداخر میں یا ۱۹۵۲ء میں جولائی
سطور کے علم کے مطابق میں 1908ء کے اداخر میں یا ۱۹۵۹ء میں جولائی

(تذکرہ شعراے سہوان۔ ایک تعارف مشمولہ رضالا بحریری جزئل رامپورہ شارہ ہے۔ ۵، ص:۳۲۰)

راقم الحروف کے چیش نظر بہی سرسید بک ڈیوعلی گڑھ کی جانب سے شائع شدہ
ایڈیشن ہے۔ جوستر صفحات کو محیط ہے۔ اس پر پیش لفظ، دیباچہ یا عرض مصنف شم کی کوئی
تحریر موجود نہیں ۔ طبع اول میں شامل مقدمہ (از نکہت سہسوانی) بھی شامل نہیں۔ اس لیے

ہے کہنا مشکل ہے کہ اس پرمصنف نے نظر ثانی کی یانہیں۔اور یہ بھی میں سردست طے نہیں کرسکا کہ پیطبع دوم ہے یاطبع سوم۔

ڈاکٹر صنیف نفوی نے اپنے ایک مطبوعہ مراسلے میں ڈاکٹر محمہ انصاراللہ کی فراہم کردہ ۱۹۳۳ء کی اشاعت کی اطلاع کو بکسر غلط اور ۱۹۲۹ء میں اشاعت ٹانی کومشکوک قرار دیا ہے (بازگشت مشمولہ سہ ماہی فکر وحقیق، دہلی جنوری تا مارچ ۲۰۰۵)۔ حنیف نقوی کے بیان کواگر معتبر قرار دیا جائے تو سرسید بک ڈیوعلی گڑھ کی جانب سے شاکع شدہ ایڈیشن (۱۹۵۵ء یا ۱۹۵۷ء) ہی کوطبع دوم تسلیم کرنا ہوگا۔ طبع دوم کا سرور ق بیہے:

"(سلسله مطبوعات سرسید بک ڈیو۔ نمبر ۱) مومن و غالب ر دونوں استادوں کے کلام پر محققانہ تبھرہ اور ران کے منتخب اشعار کا موازنہ راز رمولا نا محکیم سید اعجاز احمد معجز سہوانی رمنشی فاصل و مولوی فاصل ینجاب رمطبوعہ سرفراز پر لیس لکھنؤر (جملہ حقوق محفوظ) رقیمت عدر"

ال کتاب کے مصنف سیدا عجاز احمد مجرسهوانی (۱۸۵۷ء۔ ۱۹۲۳ء) علوم مشرقی کی آخری یادگار تھے۔ یہ کتاب جومومن و غالب کے مواز نے پرمشمل ہے، ماقبل کی دونوں تحریروں کی بہنست مفید مطالعہ ہے۔ اس کا مصنف زیادہ سنجیدگی، متانت اور حفظ مراتب کا کھاظ رکھتے ہوئے خالص علمی وادبی معیار پر اس مواز نے کوانجام دیے میں کامیاب ہوا۔ کتاب حسب ذیل عنوانات پرمنقسم ہے:

تمهید (بدون عنوان) ص:۱ تا ۸ مومن کرخصوصیات ص:۱۱ تا ۳۵ ساتا ۳۵ ساتا ۳۵ ساتا ۳۵ ساتا ۳۵ ساتا ۳۵ ساتا ۳۹ ساتا تاریخ مولوی جمیل سهوانی مین ۱۰ ساتا ۳۹ ساتا تاریخ مولوی جمیل سهوانی مین ۳۰ ساتا ۳۵ ساتا ۳۹ ساتا ۳۹

raL

ان عنوانات کے کہیں کہیں ذیلی عنوانات بھی دیے گئے ہیں۔ کہیں نمبر دے کراور
کہیں درمیان میں لائن دے کرعنوانات کے دائرے کو وسیع کیا گیاہے۔
تمہید میں مصنف نے شعروشاعری کی غرض وغایت بیان کرتے ہوئے غزل پر نفتہ
کیا ہے اور غزل گوشعرا میر ، درد ، سود آ ، ذوق ، مومن ، غالب ، ناشخ و آتش کا تذکرہ کرتے
ہوئے لکھا ہے:

"ہم غزل کے حقیقی معنی پر نظر کرتے ہوے یہاں صرف دونازک خیال سحرکار شاعروں ہے بحث کرتے ہیں۔ یعنی حکیم مومن خاں مومن ومرزا نوشہ غالب کے کلام پر نفتر کرکے دونوں کی قدرت شاعری و دفت آفرین کا موازنہ اور بلندی تخیل کا پایہ ارباب فہم کے ساعری و دفت آفرین کا موازنہ اور بلندی تخیل کا پایہ ارباب فہم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین بچشم انصاف ملاحظہ کرے عمدہ نتیجے پر پہنچیں گے۔" (ص:۸)

''مومن''عنوان کے تحت انہوں نے نواب مصطفیٰ خال شیفتہ (ف ١٨٦٩ء) کے دوا قتباسات مومن کی شاعری کے متعلق پیش کیے ہیں۔ایک'' تذکرہ گلشن ہے خار' سے اور ایک'' کلیات مومن' کے دیباچہ ہے،اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے:
اور ایک'' کلیات مومن' کے دیباچہ ہے،اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے:
''جب حالی کی' یادگار غالب' نے اہل ذوق کو مرزا کے کلام کی طرف متوجہ کیا تو اس کے مشکل اشعار کے عقد ہے حل کرنے کو ایک جماعت اہل علم وفن کی تیار ہوگئی…جس سے مرزا کے دشک فاری ریختہ کی قدرہ قیت بلند ہوئی…یکن کیم مومن خال مرجوم کے دقیق مضامین اور بلند خیالات اب تک زیر نقاب ہیں۔ کسی مکت شناس نے ان کے کلام کے دقائق ولطائف اور نازک معانی کی توضیح نہیں گی۔جس سے اشعار مومن کے دجوم سے عوام تک اشعار مومن کے دجوم سے عوام تک اشعار مومن کے دجو و محاس و نکات بلاغت خواص سے عوام تک بہنچ ہے۔…ہم ان کی غزل پر بحثیت ایک نقاد کے تبھرہ لکھتے ہیں۔ جن

ے ان کے محاس تغول پر روشنی پڑے گی۔" (ص:۱۰)

ا گلے عنوان'' کلام مومن کی خصوصیات'' کے تجت انہوں نے مومن کے شعری موضوعات، زبان کے اوصاف، دوسرے غزل گوشعراے منفرد کرنے والے ان کے شعری روئے پروضاحت وصراحت سے روشنی ڈالی ہے۔

''موازنہ'' عنوان کے تحت مومن کے بعض اشعار کا فاری شعرا کے ساتھ تقابل کرکے بیہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مومن غزل کے مخصوص کینوس یعنی تغزل میں بعض فاری شعرا پربھی سبقت لے گئے ہیں۔

'' غالب'' عنوان کے تحت انہوں نے غالب کی اردو شاعری پر جو اظہار خیال کیا ہے اس کا انداز گذشتہ دو تحریروں (یعنی قاضی غلام امیر،اور کہت سہوانی) جیسا، ی ہے۔ انہوں نے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مرزا کوخود ہی اردو شاعری ہے کوئی خاص دلچیں نہیں تھی۔ ان کے یہاں جو مقطات پائے جاتے ہیں فاری ترکیبوں سے گرانبار جو مغلق اشعار ملتے ہیں، فاری اشعار کے مضامین پر مشمل جواشعار ان کے کرانبار جو مغلق اشعار ملتے ہیں، فاری اشعار کے مضامین پر مشمل جواشعار ان کے یہاں نظر آتے ہیں، اس کا سبب ہی ہے کہ خود انہوں نے اور ان کے معاصر اساتذہ اردو نے بھی ان کے کلام ریختہ کو خاص وقعت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ فالب فاری شاعری کے سبب صاحب کمال ہے نہ کہ اردو شاعری کے سبب۔ وہ لکھتے ہیں:

"مرزا کے کمال ہے کس کو انکار ہوسکتا ہے۔ لیکن ان کا سرمایہ ناز
فاری شاعری ہے۔ اور ای لحاظ ہے وہ صاحب کمال سمجھے گئے ہیں۔
ان کی جدت پسند طبیعت عامة الورود مضامین اور معمولی خیالات ہے
کنارہ کش تھی۔ متداول ترکیبوں اور مبتندل اسالیب بیان ہے ہمیشہ
بچتے ہتھے۔ لیکن اردوشاعری ان کے خیل کی دلکشا جولان گاہ نہ تھی۔ اس

کوان کے کمال کا آئینہ جھنامرزا کی فقدرہ فیمت کو بٹالگانا ہے۔" (ص:۰۶)

"اس منتخب ( کلام) میں بھی زیادہ تر ایسے اشعار ہیں جن کو نہ فاری کہا جاسکتاہے نہ اردو۔ بلکہ اکثر شعر معمے ادر چیستان ہیں۔ فصاحت سے بیگانہ۔غیر متعارف ترکیبوں سے مملو اور معانی کے لحاظ سے بھی کوہ کندن و کاہ برآ وردن کے مصداق ہیں۔شارجین کا جگرخون ہواادر کچھ ہاتھ نہ آیا۔لیکن اس ناموں طریقے سے علیحدہ ہوکر جوسلیس اشعار کیے ہیں ان کی دل فربی میں کلام نہیں۔گرافسوں ہے ایسے اشعار کی تعدا د بہت قلیل ہے۔''(ص: ۴۱)

" ہم نے مرزا غالب کے سقطات کا استیعاب نہیں کیا نہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ مرزا پرطعن و اعتراض کرکے ان کی کسرشان کریں۔ بلکہ باوجودان کمزور یوں کے ان کی شاعری کا پایہ ہماری نظر میں بہت سے مشاہیر شخنوروں سے بلند ہے اور ہم کو ان کے کمال کا دل سے اعتراف ہے لیکن ابنا ہے عصر کی کوتا ہی نظر پر تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے مرزا غالب کے کمال کا ممونہ ان کی اردوشاعری کوقرار دے کر ان کے بلند مرتبے کو بست کرنے کی کوشش کی ہے۔" (ص: ۲۳)

آخری عنوان'' مومن و غالب'' سراسرمواز نے پرمشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے دونوں شعراء کے کا متحدامعنی یا قریب المعنی اور کم وہیش ۲۲ ہم قافیہ وہم ردیف اشعار کو بالقابل رکھ کرمومن کے اشعار کی محاس شعر کے لحاظ سے برتری اور غالب کے اشعار کی کمتری کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ اگر چہاں بحث میں مصنف نے اعلی بخن فہمی کا ثبوت دیا ہے اور اشعار کے نازک پہلوؤں کی نشاندہ کی کے اور اس طرح اپنی علیت اور دیا ہے اور اس طرح اپنی علیت اور استدلالی قوت کو بھی منوالیا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مصنف کے نقد میں ترجیحات انہی اصول وقواعد شاعری اور نظریات کو حاصل رہیں جن سے ہمارے اردو تذکرہ نگار المعموم کام لیتے رہے۔ اس مواز نے میں حالی وشیلی کی روشن خیالی و وسعت ذہنی الفظوں بالعموم کام لیتے رہے۔ اس مواز نے میں حالی وشیلی کی روشن خیالی و وسعت ذہنی الفظوں میں پوشیدہ معانی کی تہوں کو کھو لیے، شعری ضرورت یا شاعر کے اپنے اختیار کردہ منفر د مسلوب وطرق استعمال پرغور کرنے ، اسے اس کے جملہ او بی کارناموں کے بس منظر میں اسلوب وطرق استعمال پرغور کرنے ، اسے اس کے جملہ او بی کارناموں کے بس منظر میں و کیصنے کار جمان نہیں ماتا۔

غالب کا مومن و ذوق سے تقابل کیا جاتارہاہے۔لیکن صحیح نتائج اخذ کرنے میں عام طور پر مصنف کی پہند و ناپہند کو بڑا دخل ہے۔ راقم الحروف کو ذاتی طور پر مصنف کی اس بات سے اتفاق ہے کہ جس طرح غالب کو ان کے اشعار کے مغلق مضامین حل کرنے کے لیے شارعین و ناقدین کی ایک بڑی جماعت ہاتھ لگی اس طرح ہے مومن کے نازک معانی کی توضیح اورد قبق مضامین و خیالات کی تصریح کرنے کے لیے کوئی جماعت تیار نہیں موکی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کے دقائق و لطائف اب تک زیر کتاب ہیں۔اور ان موکی ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام کے دقائق و لطائف اب تک زیر کتاب ہیں۔اور ان کے نکات بلاغت عوام تک نہیں پہنچ سکے۔ (ص:۱۰)

دراصل اشعار کی تفہیم کا تعلق ہر عہد کے مخصوص علم وفضل، تہذیبی زندگی اور اجھاعی سوچ ہے۔ یہ عبد غالب کا ہے۔ میر پر توجہ دی جار ہی ہے۔ قاضی افضال حسین کی کتاب '' میر کی شعری لسانیات''، ڈاکٹر گو پی چند نارنگ کی'' اُسلوبیات میر'' اور شس الرحمٰن فاروقی کی '' شعر شور انگیز'' نے میر کی عظمت میں اضافہ کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مستقبل کا کوئی عہد مومن و ذوق کی تفہیم کے لیے مخصوص ہواور اُن کی شاعری اُس دور کی اجتماعی سوچ کے لیے وجہ نشاط ہو۔

'' مومن و غالب'' کی اشاعت سے قبل نگار لکھنو کا'' مومن نمبر'' جنوری ۱۹۲۸ء بیں شائع ہواتھا۔لیکن کتاب مذکور میں اس کا حوالہ نظر نہیں آیا۔ یہ نمبر مومن کی شاعرانہ حیثیت کو مشحکم کرنے میں بھی اہم ثابت ہوا۔مومن کے لیے نیاز کا یہ جملہ:

''اگر میرے سامنے اردو کے تمام شعرائے متقد مین ومتاخرین کا کام رکھ کر (بہ استثنائے میر) جھے کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے ہوں بلاتا ہل کہوں گا مجھے کلیات مومن دیدو۔اور باقی سب اٹھالے جاؤ۔'' (نگار مومن نمبر ہمیں)

مومن کی شاعرانه عظمت کے لیے و ہرایا جا تارہا۔ اس نمبر میں مولانا عبدالباری آسی (ف4 ۱۹۳۲ء) نے (جومیر کا کلیات بھی ترتیب دے چکے ہیں)'' موازنہ مومن و غالب' عنوان ہے ایک مقالہ لکھاتھا۔ جس میں معجز سہبوانی کی طرح غالب ومومن کے ہم قافیہ وہم معنی اشعار کوایک دوسرے کے مقابل رکھ کران کی خوبیوں و کمیوں کواجا گر کیا تھا۔

اس پس منظر میں کہا جاسکتاہے کہ غالب پرتی کے رجحان کے فروغ کے ساتھ ساتھ غالب کے معاصر مومن کی شاعرانہ عظمت کو بھی اِسی دور میں محسوس کیا جانے لگاتھا۔ نگار کا مومن نمبر (۱۹۲۸ء)، مومن و غالب (۱۹۳۱ء)، شرح قصا کدمومن (پروفسیر ضیاء احمد۔ لکھنو ۱۹۳۵ء)، شرح دیوان مومن (ضیاء احمد۔ اللہ آباد ۱۹۳۳ء) اس سلسلے کی احمد۔ لکھنو ۱۹۳۵ء) اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔لیکن اے کیا کیا جائے کہ کلام غالب اور شخصیت غالب ہی جمہور کی نظروں کا سرمہ بی۔

اس کتاب کے مصنف مجر سہوانی ولدسید محمد عبدالباری محدّث ۸ رماری کے ۱۸ ماری کو بشیر
کوسہوان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی۔ بھو پال جا کرمولا نامحہ بشیر
محدث، مولا نا عبدالحق کا بلی اور شخ حسین عرب محدّث وغیرہ سے اکتسابِ علم کیا۔
۱۸۹۸ء میں نامی پریس میں ملازم ہوگئے۔ایک سال بعد سینٹ جانس کا لج آگرہ سے
ملحق ایک اسکول میں بحثیت عربی استا دے تقرر ہوگیا۔ یہ ملازمت عارضی تھی۔ میعاد
ملازمت ختم ہوجانے کے بعد بسولی (ضلع بدایوں) میں مطب کیا۔ ۱۹۱۹ء میں وثیقہ
عربک کا لج فیض آباد کے وائس پرنسل سے جہاں سے ۲ ۱۹۴۹ء میں سبکدوش ہوئے۔عمر کا
باقی حصہ وطن میں بسر کیا۔ کر جنوری ۱۹۲۳ء کو وفات یائی۔

معجز بنیادی طور پرعربی و فاری کے عالم تھے۔ تصانیف کاایک قابل قدر ذخیرہ یادگار جھوڑا۔اکٹر دستبر دِ زمانہ کی نذر ہوگئیں۔ چند تصانیف کے مسودات ڈاکٹر حنیف نفوی کی ملکیت میں ہیں۔

معجزشاعر بھی تھے۔عربی، فارسی اور اردو نتیوں زبانوں میں دیوان مرتب کیے۔ اردو میں حسب ذیل کتب کی اشاعت کاعلم ہوسکا۔ ناول: پردوراز (مطبوعه آگره۱۹۰۲ء ہے ۱۹۰۴ء کے درمیان)، جاربیعرب (مطبوعہ بریلی۔ ۱۹۰۴ء ہے ۱۹۱۰ء کے درمیان) شاعری: معجزنما، دیوانِ غزلیات (بدایوں ۱۹۱۰ء)،

نیرنگ امامت \_مسدس (لکھنؤ سنداشاعت ندارد)

تنقید: مومن وغالب (فیض آباد ۱۹۳۱ء) نقد دانقاد، (مضامین لکھنو ۱۹۲۱ء) متفرقات: ابن سبا (لکھنو ۱۹۱۹ء) اعیاد ثلاثه (مطبوعه ۱۹۳۸ء)

صاحب حیاۃ العلماء نے ان کے حالات وعلمی فتوحات پر تقریباً ۴ صفحات (صفحہ ۲۳۲۲ ۲۳۲۲) رقم کیے ہیں اور ان کی عربی و فاری کتب کے اساء درج کیے ہیں۔انہوں نے معجز کے علم وفضل کی بابت لکھا ہے:

''علوم ادبیہ فاری وعربی ومنطق وحکمت وکلام وسیر میں بالحضوص دستگاہ کامل ہے ... استحضاء غرائب لغات ومحاورات عرب وحل اشعار مشکلہ میں عدیم النظیر ہیں ... شعرائے جالمین ومحضرین کے تتبع میں مشکلہ میں عدیم النظیر ہیں ... شعرائے جالمین ومحضرین کے تتبع میں ہے۔ انشا پردازی عربی و فاری میں عبی عجیب ملکہ خداداد پایا ہے ... فاری قصائد آپ کے انوری وظہیر کے کلام عجیب ملکہ خداداد پایا ہے ... فاری قصائد آپ کے انوری وظہیر کے کلام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ فرل میں کہیں حافظ اور کہیں نظیری کا رنگ ہے۔''

ڈاکٹر حنیف نفوی نے ان کی تصنیف کے ایک قلمی ننخ کا تعارف کراتے ہوئے ان کی بابت لکھا ہے:

"مولانا حکیم اعجاز احمد ان کشرالجہات اور جامع الصفات ہستیوں میں سے تھے جن کی خمود کے امکانات قدیم نصاب تعلیم اور طریقہ تدریس کے زوال کے ساتھ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ ان کی شخصیت میں بیک وقت ایک عالم، ایک طبیب، ایک استاد، ایک شاعر، ایک ناول نگار، ایک مورخ اور ایک ناقد کی خصوصیات جمع ہوگئ تھیں۔ چنانچہ بداعتبار موضوعات ان کی تصانیف کا دائرہ خاص و سیج ہے۔" چنانچہ بداعتبار موضوعات ان کی تصانیف کا دائرہ خاص و سیج ہے۔"



مولوی اعجاز احمد معجز سهسوانی (ماخذ: بیکس ان کے نوٹو سے کراکرڈ اکٹر حنیف نفوی نے عنایت کیا)

### بابششم

۱۔ پروفیسرآل احمد سرور ۲۲۹ ۲۔ پروفیسر حنیف نقوی ۲۸۳

بدا بول میں غالب شناسی

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں مرید اس طرح کی شال وار، مفید اور نایاب کتب کے حصول کے لئے ہمارے وٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں ایڈمن پینل

عبدالله عتيق : 03478848884 سدره طام : 03340120123

حسنين سيالوى: 03056406067

# بدابول میں غالب شناسی

بیسویں صدی کے اوائل میں اردو تقید و حقیق پرتوجہ کے ساتھ ہی غالب کا مطالعہ بھی نئی جہت سے کیے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یادگار غالب (طبع اول ۱۸۹۵ء۔ کانپور) اور شرح طباطبائی (طبع اول ۱۹۰۰ء) کی اشاعت کے بعد یہ ربخان بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوا کہ یورپ کی طرح زبانِ اردو کا بھی ایک عظیم اور مثالی شاع ہو۔ جے یورپین زبانوں کے عظیم شعرا کے بالمقابل کھڑا کیا جاسکے۔ چنا نچہ جہاں کلام غالب میں نئے علوم وفلفہ کے اثرات کی جبتو کی گئی، وہیں ان کے دیوان کی ایک قابل قدراشاعت پر بھی توجہ دی گئی۔ غالب میں فات کے دیوان کی ایک قابل مقدراشاعت پر بھی توجہ دی گئی۔ غالب کے مزار کی تعمیر نو کی تحریک کا آغاز بھی انہی دنوں ہوا۔ دراصل یہ ساری کوششیں نتیجہ تھیں نئی تعلیم یافتہ نسل میں قومی احساس کے سربلند ہوا۔ دراصل یہ ساری کوششیں نتیجہ تھیں نئی تعلیم یافتہ نسل میں قومی احساس کا۔ چنا نچہ مونے کا۔ اپنی تہذیب، اپنی تشخص کو محفوظ رکھنے کے جذبہ و احساس کا۔ چنا نچہ دلدادگان تہذیب جدید اور وارفتگان ادب لطیف کے لیے رفتہ رفتہ غالب ایک پہندیدہ موضوع بن گئے۔ اس طرح غالب شناسی ، غالب فہمی ، ادب کا ایک حصہ بن گئی۔ موضوع بن گئے۔ اس طرح غالب شناسی ، غالب فہمی ، ادب کا ایک حصہ بن گئی۔

سہرا بھی حالی اور بیشتر بجنوری کے سرباندھاجا تا ہے۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیسوی صدی کے دوسرے دہے بیس جب غالب شناسی کی اصطلاح بھی وجود میں نہ آئی تھی، غالب شناسی کی خشت اول نظامی بدایونی نے رکھی۔ڈاکٹر محمد ایوب قاوری نے درست لکھا ہے:
مناسی کی خشت اول نظامی بدایونی کی خشت اول نظامی پر بیس کے مالک و بانی اور
اخبار ذوالقرنین (بدایول) کے مدیر مولوی نظام الدین حسین نظامی بدایونی نے رکھی۔'' (غالب اور عصر غالب بھی: ۱۹۲)

غالب شنای یا غالبیات کے مطالعے کے سلسلے میں بدایوں میں یہ تنین نام میرے پیش نظر ہیں:

> ا۔ نظام الدین حسین نظامی بدایونی (۱۸۷۲–۱۹۳۷ء) ۳۔ پرود فیسرآل احمد سرور (۱۹۱۱ء–۲۰۰۲ء) ۳۔ پروفیسر حنیف نقوی (۱۹۳۸ء– بقید حیات)

یہ تینوں نام ادب میں معروف ومشہور ہیں اور غالب سے متعلق ان کے کام سے ہم اولی علقے کسی حد تک واقف ہیں، لیکن غالب شناس کے حوالے ہے ان کی مجموعی خدمات کیا ہیں؟ انہوں نے غالبیات کے مطالعے میں کیا اضافے کیے ہیں؟ ان کی تحریروں سے غالب فہمی میں کیا کوئی روشنی کی کرن دکھائی دی؟ اس باب میں ای زاویے سے ان اکا برکا تعارف ومطالعہ مقصود ہے۔

نظامی بدایونی کی غالب شناس پراس کتاب کے باب چہارم میں تفصیل ہے روشی ڈالی گئی ہے۔ لہذا باردگران کا تذکرہ و تعارف پیش کرنا سیج نہ ہوگا۔ البتہ اردوشعروا وب کی تاریخ میں غالب شناسی کی روایت کو زندہ اور فعال بنانے میں ان کی اولیت کاذکر بار بار کیا جا تا رہے گا۔ اس کے اس تمہید میں بھی ان کا ذکر آگیا۔ سطور ذیل میں پروفیسر بار بار کیا جا تا رہے گا۔ اس لیے اس تمہید میں بھی ان کا ذکر آگیا۔ سطور ذیل میں پروفیسر آل احمد سروراور پروفیسر حنیف نقوی کی غالب شناسی و غالب فہمی پر گفتگو کی جار ہی ہے۔

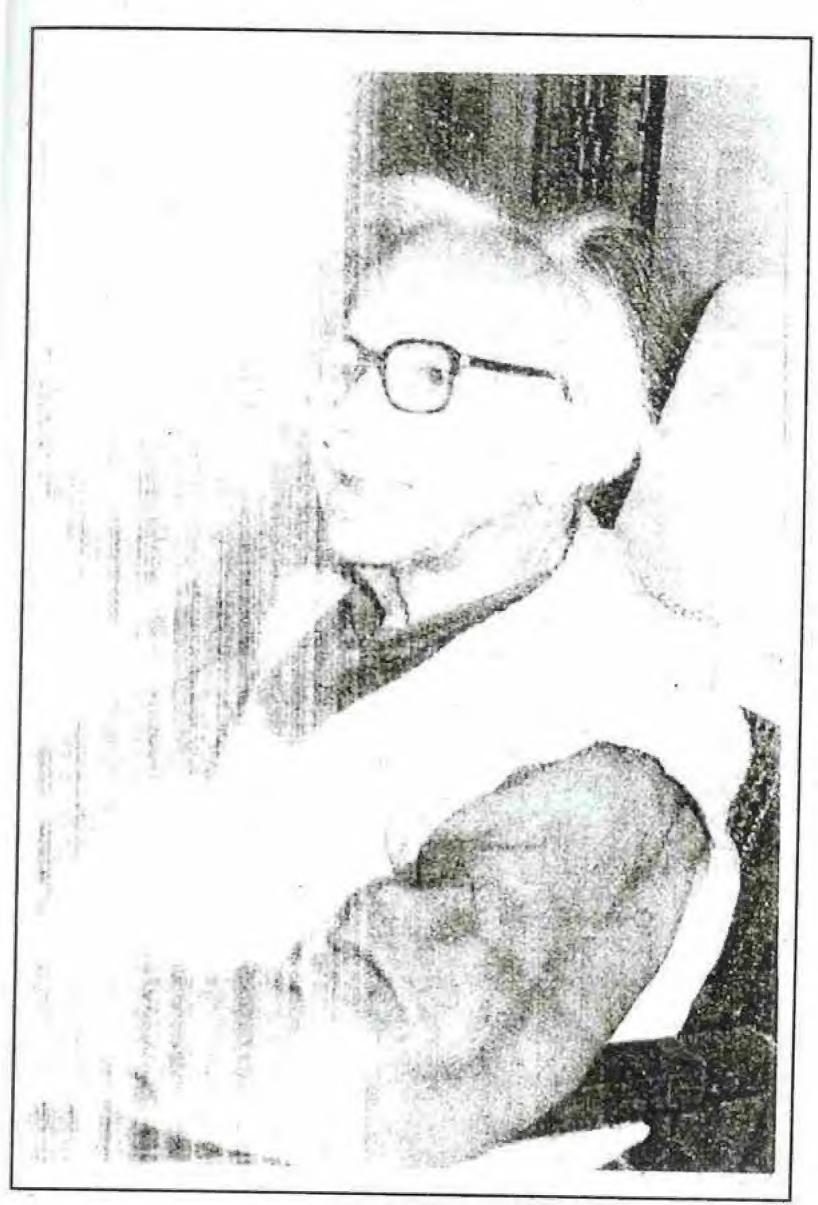

پروفیسر آل احمد سرور

## بروفیسرآل احمد سرور (۹رتبر ۱۹۱۱ء – ۹رفر دری ۲۰۰۲ء)

پروفیسر آل احمد سرور اردو تقید کی تیسری نسل کے قد آور نقادوں کے آخری روثن جراغ تھے۔ انہوں نے اپنی اوبی زندگی کا آغاز شاعری ہے کیا، وہ ایک خوش گوشاعر تھے لکن ادب میں وہ ایک ناقد کی حیثیت سے جگہ بنانے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے تقید میں سائنفک طور گفتگو اختیار کر کے تقلید ہے گریز کیا اور مبادیات کی وجہیں تلاش کیس۔ انہوں نے حالی وشیلی، بجنوری وعبداللطیف کے عہد مابعد میں عملی تنقید کی جگہ دانشمندانہ تنقید میں تجزیے کے ساتھ حقیقت بہندانہ انشمندانہ تنقید میں تجزیے کے ساتھ حقیقت بہندانہ ایمائیت و اشاریت ہے۔ وہ ترتی بہندی کے عروج کے زمانے میں بھی کسی مینوف کو کے پابند نہیں ہوئے۔ وہ غیر مقلد ہوتے ہوئے بھی کلاسیکل ادب کی تنقید سے وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنے قلم کوکسی تنگنا ہے میں بند نہیں کیا۔ ترتی پہند تحریک کے زوال کے بعد جب جدیدیت کا دور آیا، اس وقت بھی وہ اس کے علم بردار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہوئے جب جدیدیت کا دور آیا، اس وقت بھی وہ اس کے علم بردار نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آل احمد سرور کسی فردیا نظر ہے کے پابند نہیں ہوئے۔ موقع دانشمندانہ باتیں کہتے

ر ہے۔آل احد سرور کے ساتھ کسی نظریاتی تنقید کو وابستہ نہیں کیا جاسکتا۔

سرورصاحب کے اسلوب میں بھی غضب کی ذہانت پوشیدہ ہے۔ ان کو بڑی ہاتیں چھوٹے الفاظ وسطور میں کہنے کا ملکہ ہے۔ انہوں نے نثر میں ایمائیت، اشاریت اور ظاہری ومعنوی لفظی بازی گری ہے بھی کام لیا، بھی بھی قاری ان کی نثر کے رومان میں اصل موضوع وفکر کو بھول جاتا ہے ... یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا قاری اسلوب کے نشاط کی وجہ سے تنقید کی خشکی میں خود خشک نہیں ہوتا۔

مذکورہ سطور راقم الحروف کے مضمون''عصر حاضر کا دانش مند ناقد ادب'' (مشمولہ ہماری زبان دہلی، کیم تا۲۸ اپریل ۲۰۰۲۔سرور نمبر) سے ماخوذ ہیں۔ان کو ابتدا میں درج کرنے کا منشا میہ ہے کہ غالب سے متعلق سرور صاحب کے جملہ ادبی کام کو بھی دانشمندانہ تنقید کے زُمرے میں شار کرنا چاہیے۔

سرورصاحب غالب کے اعلی درجہ کے نقاد ہیں۔ اس کا احساس بھی اب ہونے لگا ہے۔ چنانچ نظالب اور سرور' یا'' سرور اور غالب' عنوان ہے ہم عصر رسائل میں دو تین مضامین لکھے جانچے ہیں۔ لیکن یہ کسی ایک فکری زاویے تک محدود ہیں۔ سرور صاحب کے غالب سے متعلق گل سرمایہ تحریر کا جائز ہ ہنوز نہیں لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں غالب سے متعلق ان کی جملہ تحریروں اور تمام اشاعتوں کا ایک اشاریہ باب ہفتم میں پیش کردیا گیا ہے۔ غالب شنای و غالب فہمی کے تحت ان کی تنقیدات کا اجمالی تعارف و جائزہ سطور ذیل میں پیش کیا جارہا ہے۔

پروفیسر سرورکو غالب اور اقبال سے خصوصی شغف رہا ہے۔ انہوں نے اپنی نصف صدی سے زائد پرمشمنل اولی زندگی میں دونوں عظیم شعرا پر متعدد مضامین کھے۔ غالب پر انہوں نے اسمواء میں پہلامضمون بہ عنوان '' غالب'' کھا اور آخری مضمون میری معلومات کی حد تک 1991ء میں بہ عنوان '' ہندستانی نشاۃ الثانیہ اور غالب'' کھا۔ گویا نصف صدی انہوں نے غالب پرغور وخوض کیااور وقفے وقفے سے اینے خیالات سے نصف صدی انہوں نے غالب پرغور وخوض کیااور وقفے وقفے سے اینے خیالات سے

ادب کے قارئین کوآگاہ کرتے رہے۔ ڈاکٹرخلیق انجم نے لکھاہے:

" سرور صاحب نے بہت ہے موضوعات پر لکھا ہے لیکن اقبال اور غالب پر انہیں غیر معمولی مہارت حاصل ہے۔ اردو کے ان عظیم شاعروں پر بہت کم لوگوں کی اتن گہری نظر ہے، جتنی سرور صاحب کی ہے۔ دراصل مختلف النوع موضوعات کی بھیڑ میں سرور صاحب کی بیہ خصوصیت اور یہ غیر معمولی مہارت دب کررہ گئی ہے۔ ان کے مضامین اور کتابیں غالبیات اور اقبالیات میں اہم اضافے کی حیثیت رکھتی اور کتابیں غالبیات اور اقبالیات میں سرور صاحب کے کام کا جائزہ لیا جیس ۔ اگر ان دونوں میرانوں میں سرور صاحب کے کام کا جائزہ لیا جائزہ ایا جائزہ ایا خووہ غالب کے اعلیٰ درجے کے نقاد اور صف اول کے ماہرا قبال قبال کے ماہرا قبال قبال کے ماہرا قبال قبال کے ماہرا قبال میں سرور صاحب کے کام کا جائزہ ایا خور دو خوں میرانوں میں سرور صاحب کے کام کا جائزہ ایا خور دور ہونا کی ماہرا قبال کے ماہرا قبال کے ماہرا قبال کے ماہرا قبال کے ماہرا قبال گئیں گے۔ " (آل احمرسرور: شخصیت اور ادبی خدمات ہیں ۔ ک

ڈ اکٹر سید معین الرحمٰن کی اطلاع کے بموجب سرورصاحب اینے ان مضامین کوخود مرتب کرنا چاہتے تھے۔انہوں نے لکھاہے:

"آل احمد سروری غالب سے متعلق نگار شات کی تدوین و ترتیب
کا کام مدت سے میر سے پیش نظر ہے۔ لیکن چندور چند مصروفیات کے
باعث ٹلتا چلا آرہا ہے۔ سرور صاحب لا ہور آئے تو میں نے غالب کے
بارے میں مضامین کی طرف ان کی توجہ دلائی جوابا انہوں نے مجھ سے
جو کچھ کہا اس کا خلاصہ سے تھا کہ سے کام میں ہی خود کیوں نہ انجام دوں۔
اب اس بات کو دس برس سے زیادہ ہوگئے۔ متفرق مضامین کے علاوہ
اب اس بات کو دس برس سے زیادہ ہوگئے۔ متفرق مضامین کے علاوہ
فالب پر مستقل ایک گتاب کی تالیف بھی سرور صاحب کی آرزوؤں
میں سے ایک ہے۔

آل احمد سرور نے سید حسین ریسری پروفیر (شعبہ اردوعلی گڑھ) کی حیثیت ہے دسمبر ۱۹۵۵ء تا اپریل ۱۹۵۸ء غالب کے اردو دیوان کا آگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ بیتر جمہ ابھی چھپانہیں ہے۔ اس کا مسودہ

#### عطاء الله خال درّانی (امریکه) کے پاس ہے۔"

(پروفیسرسرور: شخصیت اوراد بی خدمات ، ص ۸۷ تا۸)

سرور صاحب نے غالب اور غالبیات کے حوالے سے کم و بیش چالیس تحریریں یادگار چھوڑیں، جن کی نوعیت حسب ذیل ہے:

- غالب کی شخصیت، عبداور فکر وفن پر ایک درجن کے قریب اعلیٰ قسم کے تنقیدی مضامین لکھے۔
- غالب کے ناقدین (حالی، ڈاکٹر سید عبداللطیف، شیخ محمد اکرام، غلام رسول مبر، مولاناعرشی) کا چارمضامین میں علیحدہ جائزہ لیا۔
  - دومضامین کی صورت میں غالب کے اشعار کا انتخاب پیش کیا۔
  - غالب ہے متعلق کتب پرسات دیباہے اور چھتھرے لکھے۔
    - غالب پر سریڈ بوٹاک لکھیں
- خالب صدی تقریبات ۱۹۲۹ء کے دوران غالب شنای کورواج دیے کے لیے ۲
   تحریکی مضامین لکھے۔

ان کے علاوہ غالب پر دو کتب اور دونمبر مرتب کیے۔ انجمن ترقی اردو ہند کے سکر یٹری شپ کے دوران (۱۹۵۲ء تا ۱۹۷۴ء) غالب پر اعلیٰ درجہ کی ۹ کتب شائع کیں۔ سرورصاحب کا ایک ایک مضمون متعدد رسائل و کتب میں نقل کیا جا تا تھا۔

غالب اور غالبیات بہ الفاظ دیگر غالب شنای کے حوالے سے سرور صاحب کے جملہ کار ادب کا اشاریہ میر سے پیش نظر ہے لیکن زیر نظر کتاب میں شرح و بسط کے ساتھ اس کا تنقیدی جائزہ صفحات کی ننگ دامانی کے سبب میر سے لیے ممکن نہیں۔ لہٰذا غالب پر ان کی تنقید کے نمایاں پہلوؤں کی نشاندہی کی جارہی ہے۔

سرور صاحب کے وہ مضامین جو مطالعہ غالب میں عموماً رہنما ہے اور غالب شنای و غالب فہمی کومروج ومقبول بنانے میں ان کی اہمیت کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔حسب ذیل ہیں:

غالب سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۴۱ء غالب عبداور شاعري سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۴۱ء \_\_\_\_ خطوط میں شخصیت (غالب) \_\_\_ سال تصنيف (قياساً) ١٩٣٢، غالب كى عظمت \_\_~ سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۴۹ء غالب كاذبني ارتقاء \_\_۵ سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۵۲ء اردوغزل: میرے غالب تک -4 سال تصنيف (قياساً) ١٩٥٣ء غالب این شخصیت کے آئینہ میں \_4 سال تصنيف (قياساً) 1900ء غالب کی شاعری کی معنویت \_\_^ سال تصنيف (قياساً) ١٩٢٩ء 9 — غالب اورجد يدؤين سال تصنيف (قياساً) ١٩٢٩ء سال تصنيف (قياساً) ١٩٢٩ء اا — مندستاني نشأة الثانية اورغالب سال تصنیف (قیاساً) ۱۹۹۱ء

ان مضامین میں سرورصاحب نے نئی اور چونکا دینے والی با تیں نہیں کی ہیں جیسا کہ ان کے دور کے بعض نافقد ول نے غالب کے بارے میں ایسی باتیں کہہ کر مدتوں بحث و تنجیص کا بازارگرم رکھا ہے۔ سرورصاحب نے انتہائی شجیدگی، ذمہ داری، اعتدال و توازن کے ساتھ غالب کا مقام و مرتبہ متعین کرتے ہوئے، عصر حاضر میں اس کے کلام کی معنویت پرغور وخوش کیا ہے۔ ماضی میں اس کے معاصرین نے اے کس طور سمجھا، وفات کے بعداس کے عقیدت مندول نے اے کس طور سمجھا، وفات کے بعداس کے عقیدت مندول نے اے کس طور سمجھا، پہلوؤل پر نگاہ ڈالتے ہیں اور غالب کی حقیقی عظمت ماضی وحال کے فتی اکتسابات کی روثنی میں تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذکورہ بالا مضامین کے ذریعے کوشش کی روثنی میں تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذکورہ بالا مضامین کے ذریعے کوشش کی جا کہ کہ دو شاعری کے تاریخی، وجمالیاتی ایس منظر میں غالب ایک بجو یہ مخلوق نہ سمجھے جا کیں بھو ایک روایی ساتھ کے ساتھ جا کیں بھو ایک روایی ساتھ ہے۔ البتہ غالب نے اس عہد جا کیں بینچی ہے اور جس سے ہم اور بمارا عبد بھی وابستہ ہے۔ البتہ غالب نے اس عہد

اوراً س عہد کی روایت کوئس حد تک متاثر کیا؟ کس حد تک اس سے انحراف وتقلید کی؟
کس حد تک اس کی توسیع میں حصہ دار ہے ؟ دراصل یہی مطالعہ کا موضوع بننا چاہیے۔
سرورصاحب نے غالب کا مطالعہ ای طور کیا ہے۔ ان کا مطلح نظر غالب کو اس کے
اصل فریم میں دیکھنا ہے۔ افراط وتفریط سے بچتے ہوئے غالب کے اکتبابات شعری سے
اس کی اصل حیثیت ومعنویت کومنظر عام پر لانا ہے اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب
ہوئے۔ انہوں نے غالب کا مطالعہ کسی آئیڈیالوجی یا نظر ہے کی بنیا دیر نہیں کیااور نہ ہی
کسی تقیدی خانے میں رکھ کران پر کسی ایک زاویے سے روشی ڈالی بلکہ انہوں نے
غالب کو ماضی و حال کے مختلف زاویوں سے دیکھااور پر کھا۔

سرورصاحب نے غالب کے جن بے شار پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے اگر ہرمضمون کا علیحدہ علیحدہ علیحدہ جائزہ لیا جائے تو یہ تحریر ایک طویل مقالہ کی صورت اختیار کرلے گی۔لہٰذا ان کے متعدد مضامین سے مخضر اقتباسات درج کرکے ان کے مجموعی نقطۂ نظر پر روشنی ڈالی جارہی ہے: پہلامضمون غالب مشمولہ" نئے اور پرانے چراغ" سے چندا قتباسات:

اپی ذات کوآگے رکھنا، اپی ذات کوآگے رکھنا، اپی دات کوآگے رکھنا، اپی دنیا الگ بنانا غالب نے اپنے ماحول سے سیکھا۔"

انداز بیان، نازک خیالی بلکه خیال بندی مصنوعی اور بعض جله بے کیف دماغی ورزش ان سب کا پتاان کے پہلے دور کی شاعری میں ملتا ہے۔''

اس کی بنیاد صدافت پر ہے۔ غالب کارنج والم ایک من کی کی کیفیت ہے مگر اس کی بنیاد صدافت پر ہے۔ غالب کارنج والم ایک قتم کی د ماغی عیاشی ہے۔''

اللہ نے کسی نی صنف بخن کی بنیاد نہیں ڈالی، نہ کوئی نیا موضوع اردو شاعری کو بخشا۔ انہوں نے جو تصرفات کیے وہ معنوی بیں۔''

🖈 " ان کا کوئی فلسفه زندگی بھی نه تھا جسے وہ اپنی غزلوں میں پیش کرنا جاہتے ہوں۔ وہ تنوطی تھے نہ رہائی۔''

🌣 "ان کے خاص خاص رجحانات ان کے کلام ہے نہیں ان کے خطوط سے اخذ کیے جاسکتے ہیں۔ بیضرور ہے کہ بعض مضامین کی تکرار ہے ہم یہ نتیجہ نکال کتے ہیں کہ بیان کے متعلّ تا ثرات ہیں لیکن ان کی بھول بھلیاں میں ایک واضح نقطہ نظر کی کارفر مائی نہیں ماتی۔'' 🖈''غالب کے قصر شاعری کی بنیاد جدت طرازی پر ہے۔اس جدت طرازی میں جدت تخیل، جدت طرز ادا، جدت استعارات، حدت تشبیهات، حدت محا کات، حدت الفاظ سب آجاتے ہیں۔ اردو غزل میں غالب ایک نیا خیال ، ایک نیا تکلف، ایک نیا گوشهٔ فکر ، ایک نیاذ بن ، أیک نیاشعور لائے ہیں۔"

الله " غالب کے کلام کی ایک اور خصوصیت بلاغت ہے... یہی وجہ ہے کہ...کہیں توتشبیہات واستعارات ہے اس بلاغت کے لطف کو دو بالا کیا ہے اور کہیں سید ھے سادھے الفاظ میں وسیع سے وسیع مضامین كا أحاط كرليا ہے۔''

🕾 '' غالب کی مقبولیت کا باعث ان کا تصوف نہیں بلکہ اس کے نفساتي حقائق بس'

مضمون "غالب كى عظمت " سے چندا قتباسات:

∺ " اردو میں پہلی جر پور، رنگارنگ شخصیت غالب کی ہے... ای شخصیت کے اثر ہے ان کی شاعری پہلودار اور تبہددار ہے۔'' 🖈 " غالب نے جب شاعری شروع کی تو نہ تو ان پر مذہب

کے گہرے اثرات تھے نہ تصوف کے۔ ان کی بے چین اور شوخ طبیعت جو فاری سے ای طرح متاثر ہو چکی تھی جس طرح کوئی اینی

مادری زبان ہے ہوتا ہے۔ رنگین خوابوں کی دلدادہ ہوگئی۔''

اللہ جب جوان ہوئے اور شعر کہنے گئے تو اپنے گردو پیش میں انہیں ذہنی آسودگی نہ ملی، اپنے اشعار میں ملی۔ ان اشعار میں کوہ کندن و گاہ برآ وردن بھی ہے۔ الہام بھی اور اہمال بھی لیکن ان سے غالب کی انفرادیت ظاہر ہوتی ہے۔''

ان کے یہاں مذہبیت نہ گہری ہے نہ زیادہ اہم .... ہاں ان کے یہاں مذہبیت نہ گہری ہے نہ زیادہ اہم .... ہاں ان کے یہاں جو وسیع المشر بی ہے وہ ان کی انسان دوئی کو ظاہر کرتی ہے۔''

ہے'' عورت اور شراب ان کے نشاط زندگی کو بڑھاتے ہیں یہ ان کی زندگی نہیں ہیں۔اردو شاعری میں ان کی مہذب رندی ایک نئ روایت کا آغاز کرتی ہے۔''

اردو فاری شاعری کے بنیادی تصورات علیحدہ علی اردو فاری شاعری کے بنیادی تصورات علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں دونو ل میں ایک فلسفیانہ مزاج ملتا ہے۔ کوئی گہرا فلسفہ نہیں ماتا۔''

خلان وہ فلسفیانہ ذہمن رکھتے ہیں ان کا مزائی جذب سے بڑھ کر فکر کی طرف لے جا تا ہے۔ وہ تحلیلی نظر رکھتے ہیں انہوں نے اردو شاعری کوایک ذہمن دیا۔ یہ ذہمن اینے زمانے کے تبذیبی انٹرات سے باخبر ہے۔ فلسفے اور تصوف کے مسائل کو جانتا ہے۔ مذہبی اور اخلاقی قدروں سے آشنا ہے مگران میں سے کسی کا پوری طرح پابند نہیں ہے۔'' قدروں سے آشنا ہے مگران میں سے کسی کا پوری طرح پابند نہیں ہے۔'' پراگندہ تصویروں میں کوئی ربط اور معنی ڈھونڈ نا چاہتا ہے۔ اس انداز نظر، اس گری اندیشہ اس اشارت اور عبارت سے ہمیں ذہنی تسکین نظر، اس گری اندیشہ اس اشارت اور عبارت سے ہمیں ذہنی تسکین میسر آتی ہے۔اور اس کے اثر وعنی میں ہمیں اپنے رمز ومعنی ملتے ہیں۔ میسر آتی ہے۔اور اس کے اثر ومعنی میں ہمیں اپنے رمز ومعنی ملتے ہیں۔

جلة "غالب كے عشق میں سمر قندو بخارا، قدیم ایران اور بندوستان تینول مل جل گئے ہیں۔اس وجہ سے غالب كانخیل زیادہ حشر خیز ہے اور زیادہ خلاق۔"

الله ایک تهذیب کی پختگی کے آخری دور کی یادگار ہیں۔'' اردوغزل کو انہوں نے جذباتی سطحیت اور ادنی لفظ پرئ کے بجائے گہری رمزیت اور رنگین معنی آفرین سکھائی۔''

جیلا '' غالب کی شاعری میں انسان اور ادب پہلی دفعہ بے سہارے کے اپنی عظمت کے بل پر کھڑ نے نظرا تے ہیں۔'' مضمون'' غالب اور جدید ذہن'' سے چندا قتتا سات:

جہان میرے نزد یک نسخ حمید سے کے اشعار کا مطالعہ جتنا گہرا ہوگا،
غالب کی عظمت اتن ہی واضح ہوگی۔ غالب کے بہت سے بلند پا یہ
اشعار یا تو بجنب نسخہ حمید سے میں موجود ہیں یا ان کے نقش اول کی بنیاد پر
نقش نانی تارکیا گیا ہے۔''

جڑ '' غالب نے نسخہ حمید سے بیشتر اشعار کو خارج کردیا گر بہت سے اشعار پرنظر ٹائی کرکے ایک مفاہمہ کیا۔ ہمارا خیال میہ ہے کہ سیمفاہمہ غالب کو خاصا مہنگا پڑا۔''

 المجان خالب از مندوسطی کے آدمی متھ مگران کی عظمت میہ ہے کہ وہ از مندوسطی سے آگے بھی دیکھتے تھے۔ ان کوصرف حیوان ظریف کہد کر یا صرف ان کی قنوطیت یا رجائیت، ان کے تصوی یا ان کی عشقیہ شاعری یاان کی استعاروں اور ذہنی پیکروں کا تذکرہ کر کے ہم ان کی عظمت کا احاط نہیں کر سکتے۔''

اردوشاعری کوایک ذبین دیا۔اور ایسی زبان جوقر کی گرمی کا ساتھ دے سکے۔ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے اور نہ جدید شاعری میں چیدگی اور خیال کی تہوں کوسمونے کی کوشش۔ اور نہ جدید شاعری میں چیدگی اور خیال کی تہوں کوسمونے کی کوشش۔ غالب ہمارے لیے ایک شخص نہیں ہیں۔ایک ذہنی فضا ہیں۔'

المجانی المبانی المبانی المبانی ہے۔ گر تانون با غبانی صحراء میں خس و خاشاک ہے گزرتا ہی پڑتا ہے۔ آخر عمر میں غالب سہل ممتنع پر بہت زور دیئے گئے تھے اور خود اپنے کلام میں بھی سہل ممتنع پر بہت اصرار کرتے تھے لیکن غالب کی عظمت ان کے سہل ممتنع میں نہیں ہی سبی سبیل منتع میں نہیں خوال کا کہ جھا کیا گئے جو سال خیال کا ہے۔ جو تھے گئے کا کہ جھلک نسخہ حمید سے میں نظر آتی ہے۔ یہاں خیال کا فیم مضمون '' غالب کی شاعری کی معنویت'' سے اقتباسات:

الله على المرا او بي سرماييه جاله كے مندوستان كى طرح نظر آتا ہے جس ميں غالب ايورسٹ كى چوٹى كى طرح ميں ۔''

اس کے بیاں ایک مرتب نظریہ زندگی تلاش کرنا اس کے بیاں ایک مرتب نظریہ زندگی تلاش کرنا اس کے بیاں ایک مرتب نظریہ زندگی ایس پیچیدہ اور تصادات سے ایس مملو ہے کہ اے کسی فارمولے میں مقید نہیں کیا جاسکتا اور نہ اے کوئی لیبل دیا جاسکتا ہے کیونکہ ہر فارمولا اور لیبل زندگی کے کسی ایک بیبلوگی عکای کرے گا گا۔''

جہر '' غالب کے وہ اشعار جونسخہ عمید بید میں ہیں لیکن متداول دیوان میں نہیں ہیں اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ انہیں نے غالب کو غالب بنایا۔نسخہ حمید بید کے جواہر پاروں پر اس لیے لوگوں کی نظر نہیں پڑی کہ انہوں نظر نہیں پڑی کہ انہوں نے حالی کی رائے سے متاثر ہوکر اس پر گہری نظر نہیں ڈالی۔ورنہ بیدا شعار کسی طرح نظر انداز نہیں کیے جاسکتے تھے۔''

مضمون ''یورے غالب'' ہے چندا قتباسات:

جہات نالب کے فکر فن دونوں کی روح تک پہنچنے کے لیے نسخ میں یہ میدید کامطالعہ بہت اہم ہے۔ غالب کی اس دور کی شاعری میں یہ بات خاص طور سے توجہ کے لائق ہے کہ اس عمر میں جب غالب خودا ہے بیان کے مطابق فر فر بنگ سے بیگانداور نام ونگ کے دشمن خودا ہے بیان کے مطابق فر فر بنگ سے بیگانداور نام ونگ کے دشمن شخصان کے بیال آرائش فم کاکل سے زیادہ اندیشہ بائے دور دراز اور جسم کی پکار سے زیادہ روح کی پیاس مسن کی سحر آنگیزی سے زیادہ مشق کی دیدہ درگ ملتی ہے۔''

اسخ حمید ہے کے اشعار پر غور کرنے سے ایک اور بات واضی ہوتی ہے۔ یبال غالب کے بہت سے بعد کے اشعار اور تراکیب کانقش اول نظر آتا ہے۔ یعنی غالب کا تخیل نسخ حمید ہے کی سمیل تک صورت گراور خلاق ہو چکا تھا۔''

گیارہ مضابین میں ہے ہم نے ۵ مضامین ہے اقتباس درج کیے اور کوشش کی کہ
ایمائیت واشاریت رکھنے والے نثری ککڑول حسین و دکش انشا پردازانہ جملول ہے احتراز
کیا جائے تاکہ ان کے حقیقی خیالات صاف طور پر واضح ہو کیس۔ ان اقتباسات کے
مطالعے ہے گئی باتیں واضح ہوتی ہیں۔

اول بیر که سرور صاحب نے غالب پرخواہ کسی عنوان سے لکھا ہو وہ عنوان کے پابند ندرہ کرمجموعی طور پرغالب کا مطالعہ پیش کرتے ہیں۔

ان کی کو اپنے خاندانی اور ماحولی ور نئہ سے الگ کر کے نہیں ویکھتے۔ ان کی شخصیت میں جوخوبیاں، خامیاں، بے اعتدالیاں ویکھتے ہیں اسے کلی طور پر ماحول کا آفریدہ بھی قرار نہیں دیتے بلکہ غالب کے اپنے مزاج وشعور کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے انہیں جرواختیار دونوں سے گزارتے ہیں ای لیے وہ غالب کو آدمی کہتے ہیں انسان نہیں۔

وہ غالب کے کلام سے کسی مخصوص نقطہ نظر کی تلاش کو بھی ہے سود خیال کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں غالب زندگی کے مختلف رنگوں، کیفیتوں، نفسیاتی حقیقوں سے باخبر ہے اور ان پر حکیمانہ نظر رکھتا ہے۔ ای طرح نذہب، فلفہ، نصوف بھی اس کے رنگ ہیں لیکن وہ ان میں کسی کا بھی پابند نہیں۔ اس کی مضطرب طبیعت کسی ایک موضوع، کسی ایک رنگ، کسی ایک نقط نظر پر قناعت نہیں کر حکی۔ بایں طور وہ نتو کسی صنف بخن کا موجد ہے اور نہ کسی موضوع کا اردو شاعری میں اضافہ کرنے والا۔ اس کے جو بھی تصرفات ہیں وہ یا تو معنوی ہیں یا ان کا تعلق فکر واسلوب کی جدت طرازی اس کے کلام کی ہر صورت پر حدت طرازی اس کے کلام کی ہر صورت پر منایاں ہے۔ یہ تصرفات ہی دراصل اردو شاعری میں ایک نی ذہنی فضا بنانے میں کامیاب ہوئے۔

وہ غالب کو کسی نظریے، آئیڈیالوجی، علم وفن کے خصوص سانچے یا خانے ہے متعلق کر کے بھی نہیں دیکھتے ان کی نظر میں غالب نہ فلسفی ہے، نہ صوفی، نہ مجاہد آزادی۔ وہ صرف ایک فنکار ہے اور فنکار کی فکر، تجربے، احساس، کاماضی و حال ہے جوانتہائی مہذب، مشکک، شاعرانہ اور حکیمانہ رشتہ ہوسکتا ہے وہ غالب کا ہے۔ وہ غالب کی مشکل پہندی کو عیب نہیں بلکہ ان کی شخصیت و شاعری اور ان کے لہج وہ غالب کی مناوث کا خمیر خیال کرتے ہیں۔ ای لیے وہ نسخہ عیدیہ کے مطالعہ پر زور دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں وہ کلام جو غالب نے اپنے عہد کے مروجہ معیاروں اور ذہنی

سانچوں کے سبب قلم زدکرد یا تھادراصل وہ غالب کی حقیقی شاعرانہ صلاحیتوں اور ان کی افرادیت کے ابتدائی مرحلوں کا غماز ہے۔ بے معنی اور بامعنی کی بحث کے باوصف اس پر توجہ ناگزیر ہے۔ کیونکہ بیوہ نقش اول ہے جس کی بنیاد پر نقش نانی تیار ہوا (لیمنی متداول دیوان)۔ لہذا اس کا گہرائی اور گیرائی سے مطالعہ ناگزیر ہے۔ سرور صاحب نے غالب کو بجنوری کی طرح محدوح بناکر پیش نہیں کیا بلکہ ان کا غیر جانبدارانہ اور غیر معتقدانہ مطالعہ کیا ہے۔ اس مطالعہ بیل خس و خاشاک کی طرف غیر جانبدارانہ اور غیر معتقدانہ مطالعہ کیا ہے۔ اس مطالعہ بیل خس و خاشاک کی طرف مضامین بھی اشارے ملتے ہیں۔ لیکن سرور صاحب کی اکثر تحریروں کی طرح غالب ہے متعلق بیہ مضامین بھی مثالوں اور ان کے تجزیوں ہے تبی داماں ہیں۔ ان میں اکثر خیال انگیز مضامین بھی مثالوں اور ان کے تجزیوں ہے تبی داماں ہیں۔ ان میں اکثر خیال انگیز مطلوں سے بھی کام لیا گیا ہے جن پر بڑے غوروخوض کے ساتھ تو جہ کرنے کی ضرورت ہے۔

موجودہ دور میں ان کی شاعرانہ نٹر، خیال انگیز جملوں، حسین فقروں، رنگین اشاروں پراعتراض وارد کیے گئے ہیں اوران کوسامنے رکھ کر تضادات بھی دکھائے گئے ہیں۔مولانا صباح الدین عبدالرحمٰن نے'' غالب مدح وقدح کی روشنی میں'' (ص ۱۵۰۳ تا ۱۹۰۰ اعظم گڑھ ۱۹۸۸ء) سرور صاحب کے تین مضامین (غالب، غالب کی عظمت، غالب کا ذہنی ارتقا) کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی تقید کو ہدف بنایا ہے۔لیکن وہ وقت دور نہیں جب غالب پری کا سیا بھم جائے گا۔اور غالب کا مطالعہ اردوشا عری کے تاریخی سیاق وسیاق میں کیا جائے گا۔ای وقت آل احمد سرور کے بیمضامین غالب شناسی وقت آل احمد سرور کے بیمضامین غالب شناسی و غالب شناسی وقت آل احمد سرور کے بیمضامین غالب شناسی غالب شناسی غالب شناسی خالے میں رہبری کا فرایشہ انتجام دیں گے۔



حنیف نقوی ۲۸۲

4

## حنیف نفوی

غالب کے محققین کی پہلی نسل میں مندرجہ ذیل حضرات شامل ہیں:

مولوی مہیش پرشاد (۱۸۹۰ء ۔ ۱۹۵۱ء)، مولوی غلام رسول مبر (۱۸۹۵ء۔ ۱۹۵۱ء)، مولوی غلام رسول مبر (۱۸۹۵ء۔ ۱۹۷۱ء)، مولانا امتیاز علی خال عرشی (۱۹۰۳ء)، قاضی عبدالودود (۱۸۹۷ء۔ ۱۹۸۳ء)، مولانا امتیاز علی خال عرشی (۱۹۰۳ء۔ ۱۹۹۳ء)، کالیداس گپتا رضا (۱۹۲۵ء۔ ۱۹۰۱ء)، پروفیسر نذیراحمد (۱۹۱۵ء۔ ۲۰۰۸ء)۔ اس نسل کے تین ناموں (عرشی، مالک رام، پروفیسر نذیراحمد (۱۹۱۵ء۔ ۲۰۰۸ء)۔ اس نسل کے تین ناموں (عرشی، مالک رام، گپتارضا) کے ساتھ ماہر غالبیات کالاحقہ بھی لگادیا گیا۔ دوسری نسل کے محققین میں متعدد نام شامل کیے جاسکتے ہیں لیکن میری نظر میں یہ چنداہم ہیں:

اکبرعلی خال عرشی زاده (۱۹۳۲ء۔۱۹۹۷ء)، ڈاکٹر حنیف نقوی (پیدائش ۱۹۳۷ء)، ڈاکٹر ایس ۱۹۳۵ء)، ڈاکٹر ۱۹۳۹ء)، ڈاکٹر ۱۹۳۹ء)، ڈاکٹر سیدمعین الرحمٰن (پیدائش ۱۹۳۷ء)، شار احمد فاروقی (۱۹۳۳۔۲۰۰۳ء)،عبدالروف عروج۔ اس نسل میں ماہر غالبیات کے اعزاز کے مستحق ڈاکٹر حنیف نقوی قرار دیے حاسکتے ہیں۔

حنیف نفوی، نہ صرف غالب کی زندگی، تصانیف اور عہد کے واقف کار ہیں بلکہ غالبیات کے تحت جو اوب پیش گیا گیا ہے اس پر بھی عالمانہ اور محققانہ نظر رکھتے ہیں۔

یک وجہ ہے کہ غالب کی زندگی اور فن سے متعلق بہت سے مفروضات، نظریات، واقعات جن کو غالب شناسول نے قبول کرلیا تھا اور جن کو حتمی صورت میں پیش کر کے ان پر تاریخی صدافت کی مہر شبت کردی گئی تھی، حنیف نقوی نے ان کی صحت پر کاری ضرب پر تاریخی صدافت کی مہر شبت کردی گئی تھی، حنیف نقوی نے ان کی صحت پر کاری ضرب کائی اور ان کے کمزور پہلوؤں کو نمایاں کر کے بددلائل بیا تا بت کردیا کہ بیا جن بنیا دوں پر قابلِ قبول بنے ہیں وہ بنیادی بی سراسر مشکوک ہیں۔ انہوں نے بعض غالب شناسوں کے کام پر صحیحات بھی چیش کیس۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے کامیا ہے:

'' حیرت ہوتی ہے کہ حنیف نفوی کو غالب سے متعلق افراد، غالب کی فاری تحریروں اور فارسی او بیات کا اتنا گہراعر فان ہے۔وہ... چوٹی کے محقق غالب ہیں۔''

(رموز غالب بس: ۲ ۳۳ بحواله مآخر غالب طبع سوم بس ۱۲)

ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی نے لکھا ہے:

'' (صنیف نقوی) غالب کی خودا پی تحریروں نیز غالب سے متعلق دوسروں کی تحریروں سے پوری طرح باخبر ہی نہیں ، ان پر حاوی بھی ہیں۔'' (نقش معنی ، دبل ۲۰۰۰، ص:۱۸۵)

بیبوی صدی کے نصف دوم میں حنیف نقوی نے غالب کو اپنی فکر کامر کز بنایا۔
انہوں نے ۱۹۵۹ء میں غالب پر پہلا مقالہ بہ عنوان 'خطوطِ غالب کی نفسیات' (مطبوعہ شاعر، جمبئی، فروری ۱۹۵۱) لکھا۔ یہ بقول خود، ان کی اولین مطبوعہ تحریر تھی (شاعر جمبئی، مم عصر اردو ادب نمبر ۱۹۹۷ء، ص ۲۳۸)۔ ۱۹۵۲ء سے جون ۲۰۰۳ء تک تقریباً کہ سال کی مدت میں انہوں نے جہال اور بہت سے موضوعات پر مضامین ومقالات کے سمال کی مدت میں انہوں نے جہال اور بہت سے موضوعات پر مضامین ومقالات کھے ہیں، وہیں مختلف اوقات میں غالب اور غالبیات کے تعلق سے وقعے علمی و تحقیقی کارنا ہے انجام ویتے رہے ہیں۔ انہوں نے ۲۳ سال کی مدت میں ۲۹ مقالے اور خالبیات کے تعلق مولے میں ۲۹ مقالے اور خالبیات کے تعلق مولے اور کارنا ہے انجام ویتے رہے ہیں۔ انہوں نے ۲۳ سال کی مدت میں ۲۹ مقالے اور کارنا ہے انجام ویتے رہے ہیں۔ انہوں نے ۲۳ سال کی مدت میں ۲۹ مقالے اور کارنا ہے انجام ویتے رہے ہیں۔ انہوں نے ۲۳ سال کی مدت میں ۲۹ مقالے اور کارنا ہے انجام ویتے رہے ہیں۔ انہوں نے ۲۳ سال کی مدت میں ۲۹ مقالے اور کارنا ہے انجام ویتے رہے ہیں۔ انہوں نے ۲۳ سال کی مدت میں ۲۹ مقالے اور کارنا ہے انجام ویتے رہے ہیں۔ انہوں نے ۲۳ سال کی مدت میں ۲۹ مقالے اور کارنا ہے انجام ویتے رہے ہیں۔ انہوں نے ۲۳ سال کی مدت میں ۲۹ مقالے اور کارنا ہے انجام ویتے رہے ہیں۔ انہوں کے ۲۳ سال کی مدت میں ۲۹ مقالے اور کارنا ہے انجام ویتے رہے ہیں۔ انہوں کے ۲۳ سال کی مدت میں ۲۰ مقالے اور کارنا ہے انہوں کے دور سے دور کی سال کی مدت میں ۲۰ مقالے اور کارنا ہے دور کارنا ہے دور کی د

٢ كتب تاليف كيس جن كي تفصيل اشاري ميس ديمهي جائكتي ہے۔ كميت كے لحاظ ہے بير کام دوسرے ماہرین غالبیات کے کاموں سے نسبتا کم بے لیکن کیفیت کے لحاظ سے سے بیشتر سابقہ کام پر اضافہ ہے۔ ٢٩ مقالات میں سے چند مقالات کا موضوع غالب کی زندگی اورفن سے متعلق وہ نظریات ہیں جن کی بنیاد تاریخ کے کمزور ماخذ پر رکھی گئی ہے، یا جن کوروٹن زمانہ کے مطابق کثرت ہے دہراے جانے کے سبب قبول کرلیا گیا ہے۔ مشلاً غالب كا سال ولادت، غالب كا سفر كلكته؛ غالب اور معارضه كلكته بعض غالب \_\_\_ معاصرین سے متعلق ہیں۔ مثلاً منتی نولکشور اور غالب؛ غالب اور علامہ فضل حق خیرآ بادی — اور بعض کا تعلق غالب کی تصنیفات سے ہے مثلاً غالب کی چند فاری تصانیف (بیالک مستقل کتاب ہے)۔ ننج آہنگ، ترتیب سے اشاعت تک؛ باغ دو در، دریافت سے تدوین تک؛ دشنبو، غالب کا روز نامچہ غدر؛ غالب کی چھٹی فاری مثنوی — بعض کا تعلق خطوط سے ہمثلاً غالب کے جار غیر مطبوعہ خطوط ؛ غالب کا ایک فاری خط ؛ غالب کے فاری خطوط-ان کےعلاوہ بعض متفرق موضوعات پر بھی انہوں نے متعددمضامین لکھے ہیں۔ تشخفیق میں احتساب کاعمل بھی ایک خاص معنویت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر حنیف نفوی نے اس عمل کو بروے کار لاتے ہوئے متاز ماہر غالبیات مالک رام کی معروف تالیف تلامذه غالب طبع اول و دوم پر دومقالے لکھے ہیں۔جن میں'' تلامذهٔ غالب'' کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اور اس میں واقع تسامحات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نہ صرف نشاندہی بلکہ متعلقہ امور پراضائے بھی کیے ہیں اور تصحیحات بھی پیش کی ہیں۔ مالک رام نے طبع دوم میں اُن کے پہلے مقالے ہے استفادہ کیا ہے اور پیش لفظ میں اعتراف اور متعلقہ مقامات یراس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ ای طرح ڈاکٹر خلیق انجم نے غالب کے اردوخطوط کا کلیات، '' غالب کے خطوط'' کے نام سے ہم جلدوں میں مرتب کیا۔حنیف نقوی نے جلد اول پر تین قسطوں میں طویل مقالہ لکھا اور اس جلد میں راہ یا جانے والے تسامحات کی نشاند ہی ک - بعد میں بیسلسلہ نه معلوم کیوں موقوف کردیا گیا۔ای احتسابی عمل کے تحت قاضی عبدالودود كى تاليف " ما ثر غالب " بهى ان كى توجه كامركز بنى \_ بقول ۋاكنز گيان چندجين :

"قاضی صاحب کے حواثے کے بعد ڈاکٹر حنیف نقوی نے اول الذکر پر اس تفصیل سے حواثی کھے ہیں کہ اضافے تو اضافے تو اضافے تعدیک الذکر پر اس تفصیل سے حواثی کھے ہیں کہ اضافے تو اضاف تصحیحات کا ڈھیر لگادیا ہے۔ دہ داحد آ دمی ہیں جس نے قاضی صاحب کی تحریر ہیں اتی زیادہ تصحیحات و توضیحات کی ہیں۔"

( قاضی عبدالودود به حیثیت مرتب متن من ۹۹: ۹۹)

عام طور پراس طرح کے ممل کوخوردہ گیری منفی یا تخریبی تحقیق ہے تعبیر گیا جاتا ہے لیکن اگر میمل قطعی طور پر موقوف ہوجائے تو ہماراعلمی سرمایہ جہاں تاریخی صدافت سے محردم ہوجائے گاہ ہیں ملمی ترقیوں اور موضوعات کی وسبعتوں سے ہم کنار نہیں ہوسکے گا۔ محقیق کام پر نظر تانی کرنا بہت ضروری ہے۔

مذکورہ صدر مقالات کے علاوہ انہوں نے غالب کی مثنوی'' چراغ ویر'' کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔اور غالبیات سے متعلق چند کتابیں بھی تصنیف و تالیف کی ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

> ا ـ غالب احوال وآثار (سات مقالات کا مجموعه مع پیش لفظ مالک رام) شالع کرده: نصرت پبلشر بکھنؤ ، ۱۹۹۰ء

۲- مانژ غالب، مرتب اول، قاضی عبدالودود

مرتب ثانی، حنیف نقوی، شاکع کرده اداره تحقیقات اردو، پیشنه، ۱۹۹۵ء

باردگرشائع كرده: اداره يادگارغالب، كراچى ۲۰۰۰،

٣- بنخ آ ہنگ \_قدیم ترین قلمی نسخہ عکسی ایڈیشن

شائع کرده۔خدابخش اور نیٹل پیلک لائبریری، پیٹنہ، ۱۹۹۷ء

٣-غالب كى چند فارى تصانيف (زيراشاعت)

۵\_تقويم غالب (غيرمطبوعه)

٢ ـ مولوي مهيش پرشاد به حيثيت غالب شناس

(زیرتر تیب، سوانح اور غالب ہے متعلق مضامین)

ندکورہ کتب و مقالات کے عنوانات سے بیظاہر ہوتا ہے کہ حنیف نقوی کو غالب کے بیش کردہ فاری ادب اور اس کے متعلقات سے غیر معمولی دلچیں ہے۔ قاضی عبدالودود کے بعد فاری میں غالب کی ادبی کاوشوں پر بہ اشٹنا پر وفیر نذیراحمد دقیق تحقیقات کا سلسلہ رک گیا تھااور ماضی میں غالب سے متعلق جو کتابیں فاری ادب کے حوالے سے معرض وجود میں آئی تھیں ان پر مزید اضافوں اور مفید حواثی، تصحیحات و توضیحات کا کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ حنیف نقوی نے اس تصور کو بدلا اور ماضی میں توضیحات کا کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ حنیف نقوی نے اس تصور کو بدلا اور ماضی میں کے جانے والے کام کاعلمی محالب کیا۔ تحقیق کے جدید اصولوں کو بروے کار لاکر غالب کی فاری تصانیف اور فاری شعر و ادب سے متعلق ان کے معاملات و تصورات کا از سرنو فاری تعارف و جائزہ بیش کردیا۔ سطور ذیل میں ان کی دو مطالعہ کیا اور اپنے نتائج مطالعہ کو بے کم و کاست بیش کردیا۔ سطور ذیل میں ان کی دو مطبوعہ کتب کا تعارف و جائزہ بیش کیا جارہا ہے اس سے ان کی اپنے موضوع پر گرفت، مطبوعہ کتب کا تعارف و جائزہ بیش کیا جارہا ہے اس سے ان کی اپنے موضوع پر گرفت، مطبوعہ کتب کا تعارف و جائزہ بیش کیا جارہا ہوجائے گا۔

#### غالب احوال و آثار

اس مجموعے میں سات مقالات شامل ہیں، جوبقول مصنف نومبر • ۱۹۸ء سے
اگست ۱۹۸۱ء کے درمیان ملک کے مقدر رسائل میں شائع ہوئے۔ مصنف کے
'' پیش گفتار' کے علاوہ مالک رام (ف ۱۹۹۳ء) کا پیش لفظ بھی ہے جو کئی اعتبار ہے اہم
ہوئے اپنی انہوں نے حنیف نفوی کے علم وفضل اور تحقیقی طریقد کار کا اعتراف کرتے
ہوئے اپنے اور حنیف نفوی کے مابین نتائے کے اختلاف کا اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اظہار کیا
ہوئے اپنے اور حنیف نفوی کی محنت کی داد دی ہے۔ مجموعے میں شامل ساتوں مقالات پر اظہار کیا
خیال کیا جارہا ہے۔

ا — غالب كا سال ولا دت:

بیاں مجموعے کا اہم مقالہ ہے۔ چالیس صفحات پرمشمل اس مقالے میں مصنف نے غالب کی عام طور پرتسلیم شدہ، تاریخ ولادت، ۸ ررجب ۱۲۱۲ھ پر اعتراض وارد کیا ہے۔ غالب کی جملہ تحریروں، کتب وخطوط اور زائے کی مدد سے انہوں نے غالب کا سال ولادت کیشنبہ ۸ررجب ۱۲۰۸ھر ۹رفروری ۱۹۹۳ء طے کیا ہے۔ انہوں نے اولا ۱۲۱۲ھ کے حق میں پیش کیے جانے والے بیس دلائل پیش کیے ہیں پھر ان دلائل (بیانات) کے خلاف جانے والے دلائل پیش کرے اپنے نقط نظر کی وضاحت کی ہے۔ حنیف نقوی کی بیساری بحث دراصل تمام غالب شناسوں کے خلاف جاتی ہے۔ مالک رام بالحضوص اس کی زد میں آتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ انہوں نے ای کتاب کے دیا ہے میں یہ لکھرائی برائت کا اظہار کیا ہے:

'' میرے خیال میں اُن کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ غالب نے قیا کی اور تخمینی انداز میں اپنی عمر متعدد جگد کھی ہے اور اس میں اختلاف ہے۔ اس سے موصوف (حنیف نقوی) نے گفتگو کرکے میہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ ۸۰ میں پیدا ہوئے تھے لیکن اہم بات میہ ہے کہ وہ جب بھی صراحت ہے اپنی تاریخ ولادت کا ذکر کرتے ہیں تو سال ۱۲۱۲ھ یا تاریخ کمرر جب (۱۲۱۲ھ) ہی لکھتے ہیں۔ عمر ہے متعلق تخمین اور قیاس تاریخ ۸ مرد جب (۱۲۱۲ھ) ہی لکھتے ہیں۔ عمر ہے متعلق تخمین اور قیاس اس صراحت کے مقابلے کوئی وقعت نہیں رکھتا۔'' (دیباچہ ش: ۱۳،۱۳) حنیف نقوی کے بقول غالب نے دانستہ اپنی عمر چار سال کم کرکے بیان کی تھی۔ اس دانستہ غلط بیانی کے محرکات پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ اس دانستہ غلط بیانی کے محرکات پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ عالب کا سفر کلکتہ:

اکتیس صفحات پر مشتمل دوسرا مقالہ ہے۔ کلکتہ کے سفر کو حذیف نقوی نے غالب ک زندگی کا اہم ترین واقعہ قرار دیا ہے۔ اس سفر کے بارے میں غالب کے مختلف مواقع پر مختلف وہبہم بیانات ملتے ہیں۔ بایں سبب اس سفر کی تفصیلات پر گفتگونہیں ہو گئی۔ غالب شناسوں میں ہے کسی نے کسی ایک بیان پر اصرار کیا اور کسی نے دوسرے بیان پر صنیف نقوی نے اس سفر کی جملہ تفصیلات (سفر کا مقصد، سفر کی منزلیس، اثناہے راہ قیام، للاقا تیں، شعری واد بی کارگزار یال خصوصاً لکھنو کی۔ کلکتہ میں پیش آنے والے معاملات للاقا تیں، شعری واد بی کارگزار یال خصوصاً لکھنو کی۔ کلکتہ میں پیش آنے والے معاملات

و واقعات) کو تاریخی پس منظر میں دیکھتے ہوئے ایک متفقہ نتیج تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ان کے بقول:

> '' چار، سواچار سومیل کا پیرطویل سفر پورے تربین (۵۳) دن میں طے کرکے مرزا صاحب سہ شنبہ سمرشعبان ۱۲۴۳ھ مطابق 19 رفروری ۱۸۲۸ء کو ... کلکتے پہنچے (نامہ ہائے فاری غالب ہص:۲۶)... كلكتے ميں وہ جمعہ ۱۳ صفر ۱۲۳۵ ه مطابق ۱۲ راگست ۱۸۲۹ء تک قیام يذير رب- كامل ڈيڑھ برس كى اس مدت ميں انہو ل نے اپنے مقدے کی چیروی کے پہلوبہ پہلواد بی محاذیرا بی انفرادیت اور امتیاز کا لو ہا منوانے میں بھی کوئی کسر ہاتی نہیں رکھی ... د ہلی ہے کلکتے تک کے سفر میں ایک گھوڑا، ایک سائیس، ایک چرکٹا، تین ذاتی خدمت گاراورایک کہار مرزا صاحب کے ساتھ تھے۔کلکتہ پہنچنے کے بعد جب معاملات طول تھینچتے ہوئے نظر آئے تو انہوں نے (۱۲ریج الثانی ۱۲۳۳ھ مطابق ٢٦ راكتوبر ١٨٢٨ء ي قبل) گھوڑا ڈيڑھ مو رويے ميں فروخت کردیا اور سائیس اور چر کئے کو چھٹی دے دی۔ (نامہ ہائے فاری غالب ص: ۴۵،۴۴) اس لیے واپسی کے سفر کا بڑا حصہ کشتی کے ذریعے طے ہوا۔ اگست کے وسط میں کلکتے ہے روانہ ہوکر ... کم جمادی الثانی مطابق ۲۹ رنومبر کو بکشنبہ کے دن اس طرح دبلی میں وار دہوئے میں کوئی بچار دہستان میں اور قیدی 'زندان میں پہنچتا ہے۔ جیسے کوئی بچار دہستان میں اور قیدی 'زندان میں پہنچتا ہے۔ (ص:۸۲\_۸۲)

اس مقالے میں حنیف نقوی نے غالب کی جملہ فاری واردو تحریروں کو کھنگال کر،
اس سلسلے میں غالب شناسوں کے پیش کردہ جملہ معلومات پر جرح و تعدیل کے بعد
اثنائے سفر کلکتہ ،مختلف مقامات پر ان کی آمدو قیام کی مدت اور تاریخوں کا بھی امکان بھر
تغین کیا ہے۔ یہ مقالہ بھی اول الذکر مقالے کی طرح غالب شناسوں کے بعض مسلمہ
بیانات کی تردید کرتا ہے۔

٣ - غالب كي ايك غزل اور مرز ايوسف:

یہ اس مجموعے کا تیسرا مقالہ ہے، جس میں غالب کے متداول ویوان میں شامل ایک غزل کے مقطع:

> دی مرے بھائی کوحق نے از سرنو زندگی میرزا یوسف ہے نالب یوسف ٹانی مجھے

کے حوالے سے غالب کے بھائی مرزا یوسف کے عالم ہوش وحواس اور عالم دیواگی و مدہوثی کی روداد بیان کرتے ہوئے اس کے زمانہ تصنیف سے بحث کی ہے۔ حنیف نقوی کے بقول پیغزل غالب کے قیام کلکتہ کی یادگار ہے اوراس کازمانہ تصنیف اپریل نقوی کے بقول پیغزل غالب کے قیام کلکتہ کی یادگار ہے اوراس کازمانہ تصنیف اپریل ۱۸۲۸ء ہے۔ اس طرح انہوں نے مالک رام کے اس خیال کی کہ مندرجہ بالا شعر کسی تثویش ناک بیماری ہے مرزا یوسف کی صحت یا بی کے موقع پر کہا گیا تھا (فسانہ غالب، صنا ۱۳) کی بھی تردید کردی ہے۔ حنیف نقوی کے طرح کردہ زمانہ تصنیف کو حقق مان لیا گیا۔ چنا نچے کالی داس گیتا رضائے ''دیوان غالب کامل'' (طبع سوم حاشیہ صنا ۲۵) کی بھی تردید کردی ہے۔ حنیف نقوی کے طرح کردہ زمانہ تصنیف کو حقق مان لیا گیا۔ چنا نچے کالی داس گیتا رضائے ''دیوان غالب کامل'' (طبع سوم حاشیہ صنا کی حنیف نقوی کاحوالہ ہیں دیا۔ لیکن انہوں نے حنیف نقوی کاحوالہ ہیں دیا۔

۳ — منشى نولكشور اور غالب:

منٹی نولکشور(۱۸۳۷ء۔۱۸۹۵ء) کی حیثیت بہ ظاہر کسی ادیب وقلم کار کی نہیں لیکن ناشر کی حیثیت ہے ان کی خدمات تاریخ ساز ہیں۔ اُن کا شار تاریخ ادب کی مقتدرو سربرآ وردہ شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ غالب ہے اُن کے کس نوعیت کے مراسم تھے؟ ان مراسم کے حوالے سے غالب نے مشی جی سے کیا فوائد حاصل کیے؟ اس کی روداد انہوں نے اس چو سے مسال کیے؟ اس کی روداد انہوں نے اس چو سے مسال کے اس کی روداد انہوں نے اس چو سے مسال ہے۔

حنیف نقوی کی اطلاع کے بموجب غالب کی تحریروں میں منتی نولکتور کاحوالہ ۱۳ رنومبر ۱۸۵۹ء سے پیشتر نہیں ملتا۔ جولائی ۱۸۶۰ء میں منتی میاں داد خال سیاح (فے 2 • 19 ء) کی وساطت ہے ان کے درمیان براہ راست روابط قائم ہوئے۔ ۱۸ مرجولائی • ۱۸ اء کو غالب نے پہلا خطمنتی نولکشور کو، ان کے اولین ' نامہ شوق' کے جواب میں لکھا۔ بعد میں یہ تعلقات مشحکم ہو گئے۔ ۱۸۲۲ء کے اوائل میں 'اووھ اخبار' مرز اکو اعز ازی طور پر جاری کردیا گیا۔

حنیف نقوی کے بقول (مرزاکے)'' ول میں مطبع نولکھور سے اپنی بعض کتا ہوں کی اشاعت سر اٹھار ہی تھی۔'' بعد میں' قاطع بر ہان' اور' کلیات نظم فاری' دونوں کتا ہیں مطبع نولکھور سے شائع ہوئیں۔اشاعت سے قبل ان کتب کا اشتہار بھی'' اودھا خبار'' میں شائع ہوا۔ اعلان طباعت کے ساتھ ہی مرزا غالب کا نام مطبع و اودھ اخبار کے حلقہ مصنفین میں شامل ہوگیا۔ چنا نچہ غالب سے متعلق خبریں اور ان کے نتائج فکر وقلم بھی اخبار میں منایاں طور پر شائع ہونے گئے۔

حنیف نقوی نے مرزا ہے متعلق مطبوعہ خبریں، کلام کی اشاعت، کتب کی اشاعت سے متعلق اشتہارات، منشی جی ہے مراسلت وغیرہ پر تفصیل ہے گفتگو کی ہے۔ دہلی میں غالب ہے منشی جی کی ملا قاتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اور طرفین کے ایک دوسرے کے متعلق (خاص کران ملا قاتوں کے حوالے ہے) تا ٹرات بھی درج کے بیں۔ غالب کی وہ تصانیف جو اُن کی زندگی میں اس مطبع ہے شائع ہو گیں، اُن کے تعلق ہے مصنف و ناشر کے درمیان طے پانے والے معاملات کی صورت کو بھی اجا گر کیا ہے۔ '' دعائے ماثور ومنقول از امیر علیہ السلام'' کی اشاعت کے سند کا بھی قیای تعین کیا ہے۔ '' نامہ ماثور ومنقول از امیر علیہ السلام'' کی اشاعت کے سند کا بھی قیای تعین کیا ہے۔ '' نامہ غالب'' اور'' مثنوی و عائے صبات'' کی اشاعت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مشنی تولکشور نے غالب' ور'' مثنوی و عائے صبات'' کی اشاعت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مشنی تولکشور نے غالب' وی وفات (۱۸ ۱۹) کے بعد جو کتب اپ مطبع ہے شائع کیس مثلا کلیات غالب، غالب، عود ہندی؛ ان کی بھی تفصیلات پیش کی ہیں۔

یہ مقالہ منتی نولکشور اور غالب کے باہمی روابط سے متعلق جملہ معاملات و واقعات کی نشاند ہی کرتا ہے اور اس موضوع پر دستاویزی حیثیت کا حامل ہے۔

۵ - غالب منسوب ایک شعر:

اردو کے متعدد اشعار اپنی اصل ہیئت بدل کر دوسرے معروف شعرائے نام سے مشہور ہو چکے ہیں۔ یہ معاملہ ضرب المثل اشعار کے ساتھ زیادہ پیش آیا ہے۔ اس تشم کاایک شعریہ بھی ہے جو غالب کی طرف منسوب ہے:

چند تصویر بتان، چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے مرے گھرے سے سامان نکلا

یہ شعر غالب کے متداول دیوان اور اس کے قلمی نسخوں میں نہیں ملتا۔ پہلی مرتبہ اس نے نظامی بدایونی کے مرتبہ دیوان غالب (بدایوں ۱۹۲۰ طبع سوم) میں " وہ اشعار جو دیوان مروجہ میں نہیں' کے زیر عنوان جگہ پائی۔ دیوان غالب میں اس شعر کے اندراج نے غالب میں اس شعر کے اندراج نے غالب سے اس کی نسبت کی کسی حد تک توثیق کردی۔ اس سے پیشتر یہ اردومعلیٰ کے سمبر 191ء کے شارے میں غالب سے منسوب ہوا تھا۔ (غالب کا ایک شعراز شوکت بلگرامی)

صنیف نقوی نے اپنے مقالے میں اسے منیر شکوہ آبادی کے بوتے عاشق حسین برم اکبرآبادی (ف ۱۹۵۳ء) کا نتیجہ فکر قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک قدیم گلدستے آئینہ مشاعرہ (مرتبہ عبدالصمد سرور قادری بدایونی، عزیزی پریس آگرہ ۱۹۱۰ء) کے حوالے سے بزم کی مکمل غزل درج کی ہے جس میں مذکورہ شعربھی بہ فرق متن درج ہے:

ایک تصویر کسی شوخ کی اور نامے چند گھرے عاشق کے پس مرگ بیسامان نکلا

ہیئت ظاہری کی اس تبدیلی کو حنیف نقوی نے بالا رادہ تحریف اور غالب کے شعری مزاج سے ہم آ ہنگ کر کے ان کے کلام کے طور پر شہرت دینے کی کوشش سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے:

> "جب تک زیر بحث شعر کسی دوسرے شاعر کے کلام میں حرف بحرف ای صورت میں دستیاب نہ ہواہے برم کے شعر کی ترمیم یافتہ

شكل مجھنا جاہے۔" (ص:٥٩)

صنیف نقوی صاحب کی اصابت رائے اپنی جگہ لیکن اس امکان کوبھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ غالب ہے منسوب اس شعر کے مضمون کو (جوسمبر ۱۹۱۰ء کے اردوئے معلیٰ میں غالب سے منسوب کیا گیا) الفاظ کے ردّ وبدل کے ساتھ بزم اکبرآبادی ہی نے نظم کرلیا ہو۔اس طور بیتوارد کی بھی ایک صورت ہو گئی ہے۔والٹداعلم بالصواب

اس مقالے میں نظامی بدایونی کے تعلق سے جواندراج آئے ہیں وہ بظاہر کسی خانوی ماخذ پر مبنی معلوم ہوتے ہیں۔ یبی وجہ ہے کہ بید حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ صنیف نفقوی نے اس شعر کے اولین اندراج کونظامی کے مرتبہ دیوان غالب کے چوشے ایڈیشن (۱۹۲۲ء) سے متعلق قرار دیا ہے۔ (ص: ۱۵۳۱) لیکن دراصل بیشعر تیسر سے ایڈیشن میں مندرج ہوا تھا اور بعد کے تمام ایڈیشنوں میں بھی شامل ہوا۔ ای طرح صنیف نفقوی نے لکھا ہے کہ جب نظامی پر بید حقیقت منکشف ہوگئی کہ بیشعر غالب کانہیں صنیف نفقوی نے لکھا ہے کہ دونوں ایڈیشنوں (عام سائز، پاکٹ سائز) سے اسے خارج کردیا (ص: ۱۹۲۳ء کے دونوں ایڈیشنوں (عام سائز، پاکٹ سائز) سے اسے خارج کردیا (ص: ۱۹۲۳ء کے دونوں ایڈیشنوں (عام سائز، پاکٹ سائز) سے اسے خارج کردیا (ص: ۱۹۲۳ء کے دونوں ایڈیشنوں (عام سائز، پاکٹ سائز) سے اسے خارج کردیا (ص: ۱۹۲۳ء کے دونوں کی اصل تحقیق یرائز نہیں یرٹا۔

٢ - تلامده غالب برايك نظر:

مالک رام کی تصنیف" تلامذہ غالب" (طبع اول بکودر، ۱۹۵۷ء طبع دوم دبلی، ۱۹۸۷ء) نے غالب شناسی کے فروغ میں اہم کرداراداکیا ہے۔اگریہ کہاجات تو غلط نہ ہوگا کہ اس کتاب نے غالب جیسے مشکل گو اور بعض حضرات کے بقول اپنے عہد میں ریخت کے نامقبول شاعر کی ہردل عزیزی اور شخوری میں اُستاد کامل ہونے پر مہر میں ریخت کے نامقبول شاعر کی ہردل عزیزی اور شخوری میں اُستاد کامل ہونے پر مہر تصدیق شبت کردی ہے۔تمام تر تلاش و تحقیق کے باوجود بعض اہم ماخذ تک نارسائی اور بعض صورتوں میں شیح نتائج اخذ نہ کر بانے یا حقائق کی غلط تعبیر و تصریح کے سبب متعدد

خامیاں اور واقعاتی غلطیاں بھی اس کتاب میں درآئی ہیں۔ چنانچہ اس کی اشاعت کے بعد اس پر تقریباً ایک درجن مضامین کھھے گئے جن میں 'حلامٰ فالب' میں پیش کردہ معلومات وحقائق پر اضافے ،غلطیوں کی نشاندہی ،بعض نئے ماخذ کی اطلاع اور توضیحات وقعائق پر اضافے ،غلطیوں کی نشاندہی ،بعض نئے ماخذ کی اطلاع اور توضیحات وقعیمات پیش کی گئی ہیں۔ ان مقالوں میں خود مالک رام کے بقول' سب سے مفصل اور مفید مضمون' ڈاکٹر حنیف نقوی کا تھا (ص:۲۰۵)۔ چنانچہ ۲۳ شقوں کے تحت انہوں نے غالب حنیف نقوی نئے ' تلامذہ غالب' پر تبھرہ کیا ہے۔ ۲۳ شقوں کے تحت انہوں نے غالب کے ۲۳ تلامذہ سے متعلق مالک رام کی معلومات کی تنقیح کی ہے اور ان پر تقریحات و تصحیحات پیش کی ہیں باقی ہم شقوں کی تفصیل حسب ذیل ہیں:

شق نمبر ۳۳ کے تحت انہوں نے غالب کے تلامذہ میں ان پانچ نے ناموں کااضافہ کیاہے جو غالب کی تحریروں کے بموجب ان کے شاگرد تھے لیکن مالک رام کی نظرے اوجھل رہے۔

شق نمبر ہم سے تحت بھی انہوں نے غالب کے تلامذہ میں ان پانچ سے ناموں کا اضافہ کیا ہے جن کا معاصر تذکروں اور گلدستوں میں شاگرد غالب کی حیثیت ہے ذکر ہے۔

شق نمبر ۵ سے تحت انہوں نے تلامذہ غالب کے ایسے اشعار یکجا کردیے ہیں جن میں غالب سے رشتہ تلمذ کا حوالہ موجود ہے۔

شق نمبر ۳ سے تخت انہوں نے دو تخلص استعال کرنے والے شعرا کے ذکر میں مالک رام کے تحت انہوں نے دو تخلص استعال کرنے والے شعرا کے ذکر میں مالک رام کے تکسی ایک تخلص (بعنی اول یا دوم) کا التزام نہ کرنے پر اظہار خیال کیا ہے۔ کے تلامذہ غالب (طبع ثانی) پر ایک نظر:

اس مقالے میں ۲۷ شقول کے تحت غالب کے تلامذہ سے متعلق مالک رام کے بیانات پرتر میمات وضحیحات پیش کی گئی ہیں۔ مختلف ماخذ کے حوالے سے غالب کے دس بیانات پرتر میمات وضحیحات پیش کی گئی ہیں۔ مختلف ماخذ کے حوالے سے غالب کے دس سے تلامذہ (جن کا تر جمہ طبع دوم میں نہیں آ سکا) کو متعارف کرایا گیا ہے۔

مذکورہ صدرسات مقالوں کے اس اجمالی تعارف سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آئندہ غالبیات کے وسیع و بسیط ذخیر ہے کا کوئی بھی تحقیقی و تنقیدی مطالعہ حنیف نفوی کی پیش کردہ محققانہ معلومات اور ان کے اخذ کردہ نتائج کو زیر بحث لائے بغیرممکن نہیں ہوسکے گا۔

### مآثر غالب

غالب کے فاری شعروا دب پرمحققانہ نگاہ رکھنے والوں میں قاضی عبدالودود کا نام سرفہرست ہے۔ غالب پر ان کی دو کتابیں یادگار ہیں۔ مآثر غالب (۱۹۳۹ء) اور قاطع برہان ورسائل متعلقہ (۱۹۲۷ء)۔ قاضی صاحب کے بارے میں عام خیال ہے ہے کہ وہ محققول کے محقق ہیں۔ جس موضوع پر وہ اظہارِ خیال کردیتے ہیں گویا اس پر تحقیق کے دروازے بند ہوجاتے ہیں۔ پر وفیسر مختارالدین احمد آرزونے لکھا ہے:

" مآثر غالب میں غالب کی تحریرات نظم و نثر پر قاضی صاحب نے نہایت مفیداور بہت تیمتی حواثی تحریر کیے ہیں۔ غالب کی تحریرات نظم و نثر کے ہر جصے کے متعلق ایسے بیش قیمت معلومات انہوں نے بیش میش کیے ہیں کہ تقریبا نصف صدی گزرنے کے بعد بھی ان پر اضافہ مشکل نظر آتا ہے۔" (پس گفتار آثر غالب طبع دوم ہیں ۱۱۲ میں)

ليكن ما لك رام كاخيال ب:

" تحقیق میں کسی بات کو حرف آخر کا درجہ دینا بہت مشکل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ غالب کے سلسلے میں تو یہ بالخصوص اور بھی مشکل ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی چیز منظر عام پر آجاتی ہے، جس سے پہلے کے مسلمہ فیصلے پر نظر نانی کرنی پڑتی ہے۔''

( پیش لفظ ، غالب احوال و آثار جس ۱۲ )

مالک رام نے ایک اہم حقیقت کا اظہار کیا ہے اور اس حقیقت کا ثبوت '' مآثر غالب'' کا وہ ایڈیشن ہے جسے ڈاکٹر عابد رضا بیدار (سابق ڈائرکٹر خدا بخش اور پنٹل پبلک لائبریری پٹنہ) کی تحریک پر حنیف نفوی نے مرتب کیااور ادارہ تحقیقات اردو پٹنہ نے ۱۹۹۵ء، میں شائع کیا ہے۔اس ایڈیشن کے متن کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر گیان چند جین نے لکھا ہے:

'' وہ (نقوی) واحد آ دمی ہیں جس نے قاضی صاحب کی تحریر میں اتنی زیادہ تصحیحات و توضیحات کی ہیں۔''

( قاضی عبدالودود بحثیت مرتب متن جس: ٩٩ )

لیکن ناشر کی مصلحت یا بے توجہی کے سبب اس ایڈیشن پر مرتب ٹانی (یعنی حنیف نقوی) کا نام درج نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر گیان چندجین نے اس حق تلفی و ناانصافی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے لکھا ہے:

''جویہ فرائض انجام دے وہ صحیح معنی میں مرتب ہے، کیکن حفیف نقوی نے تو عالمانہ حواثی بھی لکھے ہیں۔ افسوس ناشر ادار و تحقیقات اردو نے سرورق پر کتاب کے لیے مرتبہ قاضی عبدالودود کھنے پر اکتفاکی ہے، کیکن حفیف نقوی نے جو اتنی سرمغزی کی ہے اس کا کوئی اعترف ہے، کیکن حفیف نقوی نے جو اتنی سرورق پر لکھ دیا جاتا۔ مرتبہ قاضی میدالودود و ڈاکٹر حفیف عبدالودود و ڈاکٹر حفیف نقوی یا مرتبین قاضی عبدالودود و ڈاکٹر حفیف نقوی یا مرتبین قاضی عبدالودود و ڈاکٹر حفیف نقوی۔'' (ایفناہ مناہ ۱۰۱۰)

راقم الحروف کا خیال ہے کہ کتاب کے سرورق پر قاضی صاحب کا نام ہہ حیثیت مؤلف درج ہوتااور نفقوی صاحب کا بہ حیثیت مرتب یا پھر مرتب اول اور مرتب دوم کے تخت دونوں کے ناموں کا اندراج ہونا چاہیے تھا۔ مرتبہ یا مرتبین جیسے کسی سابقے کے ساتھ دوناموں کے اندراج کی صورت میں اس غلط قبمی کا امکان تھا کہ مذکورہ اشخاص نے باہمی اشتراک ہے ای کتاب کو مرتب کیا ہوگا۔

'' مَآثر غالب'' کامتن پہلی مرتبہ علی گڑ ہے میگزین ۴۹۔۱۹۳۸ء کے'' غالب نمبر'' میں بہصورت ضمیمہ شائع ہوا تھا۔سو دوسو نسخے فاضل چھپوا کر اور ان پر دوسرا سرور ق'' مَآثر غالب" کا چیپال کر کے متبر ۱۹۳۹ء میں اے انجمن تی اردو بہار کی طرف ہے طبع اول کے طور پر شاکع کردیا گیاتھا۔ قاضی صاحب کی وفات (۲۵ جنوری ۱۹۸۴ء) کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن ڈاکٹر عابد رضا بیدار نے حنیف نقوی سے مرتب کرواکر ۱۹۹۵ء میں پٹنہ سے شاکع کیا۔ تیسرا ایڈیشن مرتب کی نظر خانی کے بعد ادارہ یا دگار غالب کرا چی ہے۔ بعد ادارہ میں شاکع ہوا۔ یہ ایڈیشن ترتیب و تزئین کے لحاظ سے ماقبل کے دونوں ایڈیشنوں پر سبقت لے گیا ہے۔

ڈاکٹر گیان چندجین نے اپنی کتاب'' قاضی عبدالودود بحثیت مرتب منتن' ( دہلی ۱۳۰۰۰) میں مآثر غالب کاتفصیلی جائزہ لیا ہے۔انہوں نے اپنے تبصرے میں پٹنہ والے ایڈیشن ماثر غالب کاتفصیلی جائزہ لیا ہے۔انہوں نے اپنے تبصرے میں پٹنہ والے ایڈیشن (طبع سوم) کو پیش نظر ایڈیشن (طبع سوم) کو پیش نظر رکھا تھا۔ راقم الحروف کرا چی ایڈیشن (طبع سوم) کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا تعارف وجائزہ پیش کررہا ہے۔

کراچی ایڈیشن کا سرورق ہے:

مآثر غالب رغالب کی کمیاب نظم و ننژ کا مجموعه ) رمر تبه قاضی عبدالودودر تقییج و ترتیه جدیدر ڈاکٹر حنیف نقوی راردوتر جمه خطوط فاری رپرتو روہ بیله راداره یادگار غالب رکرا یہ ایڈ بیٹن ترتیب کے لحاظ ہے طبع دوم ہے کافی مختلف ہے۔ سرورق اور کر تفصیلات (ص ۵ تا ۹) کے بعد ادارے کی جانب ہے دوصفحات پر مشتمل ابتدائیہ (ص: ۱۱، ۱۱) جس پر نام کا اندراج نہیں۔ یہ ادارے کی جانب ہے ''عرض ناشر'' طور پر لکھا گیا ہے۔ اس میں مرتب نانی کی بابت لکھا ہے:

" ڈاکٹر حنیف نقوی ان اہل علم میں ہے ہیں جو ایک عرصے ہے نہا یت خاموثی کے ساتھ تحقیقی کاموں میں مصروف ہیں۔ خصوصاً غالب بہا یت خاموثی کے ساتھ تحقیقی کاموں میں مصروف ہیں۔ خصوصاً غالب پر جبیہا اور جتنا معیاری کام انہوں نے کیا ہے اس کی کوئی دوسری مثال مشکل ہی ہے ملے گی۔" (ص:۱۱)

ابتدائے کے بعد مرتب ٹانی لیعنی صنیف نقوی کا " بیش گفتار " ہے ("

تاریخ درج ہے۔ طبع دوم میں یہ ''پی گفتار' کے عنوان سے کتاب کے آخر میں شامل تھا۔ اور اس پر ۱۵ راگست ۱۹۹۳ء کی تاریخ مندرج تھی۔ پس گفتار دونوں تھوڑ ہے سے فرق کے ساتھ بعینہ ایک تاریخ مندرج تھی۔ پس گفتار اور پیش گفتار دونوں تھوڑ ہے سے فرق کے ساتھ بعینہ ایک بیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوخطوط کے اصل مکتوب الیہ کا پتاطیع دوم کی اشاعت کے بعد چلا، اس کی صراحت ایک جگہ عبارت میں ترمیم کر کے کردی گئی ہے۔ ایک دوسری جگہ کہ سال قبل کوقلم اورکر کے نصف صدی پیشتر کھودیا گیا ہے۔ البتہ پیش گفتار کے آخر میں کے مسال قبل کوقلم اورکر کے نصف صدی پیشتر کھودیا گیا ہے۔ البتہ پیش گفتار کے آخر میں ایک مکمل پیرا گراف کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کا تعلق کتاب کے متن سے نہیں بلکہ معاونین کے اعتراف اورشکر گذاری سے ہے۔ یہاں ضمنا اس امرکی وضاحت ضروری معلوم ہوتی کے اعتراف اورشکر گذاری سے ہے۔ یہاں ضمنا اس امرکی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ صفحہ ۱۵ پر غالب کے فاری خطوط کی مجموعی تعداد ۳۳ بنائی گئی ہے جو بالیقین ہے کہ صفحہ ۱۵ پر غالب کے فاری خطوط کی مجموعی تعداد ۳۳ بنائی گئی ہے جو بالیقین کتابت کی غلطی ہے اس میں اور ایک علوم کے اس کونا جا ہے۔

صفحہ ۲۶٬۲۵ پر بالترتیب قاضی صاحب کا انتشاب (بنام ڈاکٹر عبدالتارصدیقی) اور 'عرض حال' ہے۔طبع اول و دوم میں 'عرض حال' کے اختتام پر سر مارچ ۱۹۴۹ء کی تاریخ درج تھی لیکن اس ایڈیشن میں تاریخ کا اندراج نہیں ملتا۔ غالبًا سہوا ایسا ہوا ہوگا۔ کتاب کی ترتیب کو دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

حصہ اول: میں مآثر کی تحریریں شامل ہیں۔جنہیں'' اردو نثر''،'' اردونظم''،'' فاری نثر'' اور'' فاری نظم'' کے چار ذیلی عنوانات میں تقتیم کیا گیا ہے۔ (ص۲۲۲۲م)

حصد دوم: غالب کے ۳۳ فاری خطوط کامتن؛ حواثی از قاضی عبدالودود؟ حواثی از عنیف نقوی؛ حواثی از عنیف نقوی؛ فهرست ماخذ؛ ترجمه فاری عنیف نقوی؛ فهرست ماخذ؛ ترجمه فاری طوطِ غالب از پرتورو میله ؛ توضیحات وحواثی بابت خطوط از پرتورو میله ؛ مختصر فر ہنگ مآثر اب (ص ۲۵۵۲)۔

مرتب دوم نے متن کی از سرنو تھیج و ترتیب کے بعد اور ناشر نے ان تمام تحریروں کو نذ کے استعال میں کسی جزری کے مظاہرے کے بغیر (جس کی وجہ سے طبع دوم کا حُلیہ گڑ گیاتھا) تزئین و آرائش کے ظاہری لوازم کے ساتھ شائع کر کے اس کتاب سے
استفاد ہے کو آسان بنادیا ہے۔ طبع دوم میں ترتیب واشاعت کے اعتبار سے متعدونقائص
سے (جن کی طرف گیان چند جین نے اپنے تبصرے میں تو جہدلائی تھی) وہ اس میں دور
کردیے گئے ہیں۔ کرا چی ایڈیشن میں طبع دوم کے مقابلے میں جو تبدیلیاں اور اضافے
ہوئے ہیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

طبع دوم میں ۳۳ خطوط میں ہے ۳۵ خطوں کے مکتوب الیہ مرز ااحمد بیگ تیاں
 شجے۔ موجودہ ایڈیشن میں بیہ تعداد ۲۵ ہے گھٹ کر ۲۴ رہ گئی ہے۔ خط نمبر ۲۵ کے
 مکتوب الیہ نواب علی اکبر خال طباطبائی قر ار دیے گئے ہیں۔

خط نمبر کے اس ایڈیشن میں تپال کے نام سے درج ہے لیکن استدراک (ص:۸۰) میں بدولائل بیا تابت کیا گیا ہے کداس خط کے اصل مکتوب الیہ مرزا افضل بیگ ہیں۔ اس حقیقت کے بعد میں انکشاف کی بنا پر غالب کے مکتوب الیہم کی فہرست میں مرزا افضل بیگ، نام جگہ نہیں یا سکا ہے۔ لہٰذا موجودہ ایڈیشن کے مطابق غالب کے مکتوب الیہ ادران کے نام خطوط کی شیح تعداد اس طور پر ہوگی:

ا ـ مرزاجمد بیگ تیان خطنمبرا تا۲۹:۸۶۲۲ (کل ۲۳ خط)
ع ـ مرزافضل بیگ خطنمبر ۲۵ (ایک خط)
س ـ نواب علی اکبرخال طباطبائی خطنمبر ۲۵ (ایک خط)
۲۰ ـ مرائ الدین احمد خطنمبر ۲۲ (ایک خط)
۵ ـ خواجه فیض الله حیدرشائق خطنمبر ۲۲ و ۲۸ (دوخط)
۲ ـ خواجه فخرالله خدورشائق خطنمبر ۲۲ و ۲۸ (تین خط)
۲ ـ خواجه فخرالله خطنمبر ۳۲ تا ۲۳ (تین خط)

و حواثی میں جہاں تہاں ایک ایک دو دوجملوں یا فقروں کااضافہ کیا گیا ہے اور کہیں کہیں صرف لفظوں کی ترتیب بدل دی گئی ہے۔ اکیس نے حواثی کا اضافہ کیا گیا ہے جن کی تفصیل یہ ہے۔
 (یہ تعداد کم و بیش بھی ہو سکتی ہے)

حواثی مآثرِ غالب: حصداول، حاشیه نمبر ۱۰۰،۳۹،۱۲،۴ کا حصد دوم، حاشیه نمبر ۲۸،۷۴۴ کا

حواشی برحواشی قاضی عبدالودود: حواشی ننژ اردو،حاشیه نمبر ۲، ۱۳، ۵۴،۵۴۰

حواثی نظم اردو، حاشیه نمبر ۱۲،۹ حواثی نثر فاری ، حاشیه نمبر ۱۰، که

حواثی نظم فاری محاشیه نمبر ۹۱،۴۶،۴۶،۹۱،۳۱۱ ما ۱۱

طبع دوم کے استدرا کات کوطبع سوم کے حواثی میں ضم کردیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی ترمیم واضافہ بادی النظر میں مجھے نظر نہیں آیا البت ایک جگہ حنیف نقوی نے اپنے سابقہ خیال کومستر دکرتے ہوے ایک دوسرے خیال کی نشاند ہی کی ہے۔وہ مقام سے سابقہ خیال کومستر دکرتے ہوے ایک دوسرے خیال کی نشاند ہی کی ہے۔وہ مقام سے ہے۔

طبع دوم میں حنیف نفوی نے "موید برہان" کے حاشیوں پر پائے جانے والے اس نشان (معه) کی بابت لکھا تھا کہ" عبدالستار صدیقی کے خیال میں یہ" مصنف" کا مخفف ہے کین میرے نزدیک یہ "مصیب" کا مخفف ہے "(ص: ۱۷۵)۔ اس کے برخلاف زیر بحث ایڈیشن میں انہول نے لکھا ہے کہ" مرتب کے نزدیک یہ" مصحح" کا مخفف ہے (ص: ۱۲۳)۔ بطاہر مصیب اور سمح میں معنی کا فرق نہیں ہے۔

طبع سوم کی ترتیب و تدوین ہے متعلق ان پہلوؤں پر گفتگو کے بعداب اس کتاب کے متن اور حنیف نفوی کے حواثی پر اظہار خیال کیا جائے گا۔

مآثر غالب کے حصہ اول میں غالب کی مصنفہ ۱۶ تحریریں ہیں۔ جن میں و یباہے، تقریفطیں، رباعی، قطعہ، غزل، فردیات، استفتاء، نامہ منظوم، معنمے، مطالب شعر وغیرہ شامل ہیں۔ حنیف نقوی کے بقول ان میں ساتحریریں غیرمطبوعہ ہیں باتی کہیں نہ

کہیں مطبوعہ صورت میں موجود ہیں۔قاضی صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ان تحریروں کو یکجا کردیااور ان پرمعلومات افزاجواشی لکھ کر ان سے استفادے کا دائرہ وسیع کردیا (ص:۱۴)۔

مآثر غالب کے حصہ دوم میں فاری کے ۳۲خطوط ہیں۔ان میں ۲۸ غیر مطبوعہ ہیں۔'' پیش گفتار'' میں حنیف نقوی نے لکھاہے:

''ان فاری خطوط میں ہے بیٹتر غالب کے قیام کلکتہ کے زمانے کی یادگار ہیں ... یہ خطوط تاریخی حیثیت ہے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں ...ان خطوط ہے مدرسہ سرکار کمپنی میں ہرشسی مہینے کے پہلے اتوار کومنعقد ہونے والے ...مشاعرے ہے متعلق بعض اہم ہاتوں کے علاوہ ایک بزم طرب کے انعقاد کا بھی علم ہوتا ہے ... یہ خطوط غالب کے علاوہ ایک بزم طرب کے انعقاد کا بھی علم ہوتا ہے ... یہ خطوط غالب کے بعض ایسے معمولات ہے بھی واقفیت بہم پہنچاتے ہیں جن کے بارے میں دوسرے ذرائع ہے کوئی معلومات حاصل نہیں ہوتی ... بارے میں دوسرے ذرائع ہے کوئی معلومات حاصل نہیں ہوتی ...

حنیف نقوی نے 'پیش گفتار' میں ۱۲ شقوں میں اپنے تدوین کے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے۔جن میں اہم ترین کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

- ا طبع اول کے متن کی تضجیح میں منشا ہے مصنف، نفس مطلب، تیمیل مطلب، کسی عبارت میں لفظ کے زائد یا کم ہونے کی صورت وغیرہ ساری رعایتوں کو طحوظ رکھا عبارت میں لفظ کے زائد یا کم ہونے کی صورت وغیرہ ساری رعایتوں کو طحوظ رکھا گیا ہے۔
- ۲ طبع اول میں فاری خطوط، حکیم حبیب الرحمٰن (ف241ء) مصنف" ثلاثة عسمالہ" کی بیاض کی اصل ترتیب کے مطابق منقول تھے۔ مرتب دوم نے اولا ہر مکتوب الید کے نام کے تمام خطوط علیحدہ کیے بعد ازاں انہیں سلسلہ دار تاریخی ترتیب سے مرتب کیا۔

- ایک نامعلوم الاسم مکتوب الیہ (خواجہ محد حسن) اور ۲ خطوں کے نئے مکتوب الیہ مولوی علی ا کبر خال طباطبائی اور مولوی سراج الدین کی نشاندہی کی اور ان ہے منتساب کے ضروری شواہد حاشیوں میں درج کیے۔
- سے ہر خط کے آخر میں قوسین کے اند راس کے زمانہ تحریر کی نشاندہی کاالتزام کیا۔ تاریخوں کے تعین میں جن دلائل وشواہد سے کام لیا گیا ہے ان کی تفصیلات بھی خطوط سے متعلق حواشی میں درج کردی گئی ہیں۔

ال ترتیب جدید اور تدوین متن کا خاص حصه اس کے حواثی ہیں۔ ۱۹۳ نمبروں کے تحت متن کی صحت یا اختلاف کی وضاحت کی گئی ہے۔ ۸۰ حاشیے نثر اردو ہے، ۲۲ نظم اردو ہے، ۱۹۸ نیٹر فاری ہے اور ۱۲ نظم فاری ہے متعلق ہیں۔خطوط کے حاشیہ سب سے زیادہ طویل اور معلومات افزا ہیں۔ ان کی تعداد ۱۳۲ ہے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان حواثی کے مضامین ومطالب کے بارے ہیں بھی اختصار کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے۔

- ا ۔ متن سے متعلق حواثی کا تعلق بیشتر لفظوں کے استعال سے ہے۔ اور بیا ختلاف کنے
  یا تعین متن کے زمرے میں آتے ہیں۔ حنیف نفوی نے بیشتر مقامات پرنفس
  مطلب کے لخاظ سے تھیجے بھی کی ہے۔

- ۱۸ صراحتیں کی ہیں۔ ( قاضی عبدالودود بحثیت مرتب متن ہیں: ۱۰۹۳) یہ تعداد طبع سوم میں اکیس نئے حاشیوں کے اضافے کے بعد یقیناً بڑھ گئی ہوگی۔
- س— ان حواثی میں قاضی صاحب کی پیش کردہ معلومات پر اضافے، ان کے بعض نظریات یا فیصلول ہے اختلاف، جہال قاضی صاحب کی الجبرائی تحریر سے غلط فظریات یا فیصلول سے اختلاف، جہال قاضی صاحب کی الجبرائی تحریر سے غلط فہمی کے امکانات تھے وہاں ان کو رفع کرنے اور بعض نامکمل یا مختصر بیانات کی صراحت ووضاحت کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔
- ﴾ تعیین زمانہ کی اصطلاح قاضی صاحب کی وضع کردہ ہے۔حنیف نقوی نے ان حواشی میں زمانے کے تعین پر خاص توجہ دی ہے۔خواہ وہ کسی واقعہ سے متعلق ہویا فرد سے یا کتاب ہے، یا پہلے ہے کسی طے شدہ تاریخ وغیرہ ہے۔
- ۵ غالب کے متن میں مستعمل اشعار اور مصرعوں کے شیخے متن کی دریافت اور اُن کے خالق کی بھی تلاش کی ۔ خالق کی بھی تلاش کی شخفیق کی اصطلاح میں اسے تخریج کہتے ہیں۔
- ۲ خطوط کی تاریخول، ان میں مذکورہ واقعات، افراد، کتب، اشعار کی وضاحت کی۔ مکتوب الیہم کی سوائح اور بعض دوسرے متعلقہ واقعات کی تاریخیں طے کیس۔ مناسب تو پہنھا کہ حواثی کے مطالب کی نوعیت و کیفیت کے اس بیان کے ساتھ ہی مثالیس بھی درج کردی جاتیں لیکن طوالت کے خوف سے آئییں نظرانداز کردیا گیا ہے۔ مثالیس بھی درج کردی جاتیں لیکن طوالت کے خوف سے آئییں نظرانداز کردیا گیا ہے۔ مرسری مذکورہ صدر دو کتا ہوں" غالب۔ احوال و آثار" اور" مآثر غالب" کے سرسری تعارف و جائزے کے بعد حنیف نقوی کی غالب شنای کی حسب ذیل جہتیں سامنے تعارف و جائزے کے بعد حنیف نقوی کی غالب شنای کی حسب ذیل جہتیں سامنے آتی ہیں:
- حنیف نقوی غالب کے تصنیف کردہ ادب پر پوری طرح حادی ہیں۔اس میں پیش کردہ علمی ،اد بی و تاریخی مسائل ،ان کی جزئیات ،اس میں مذکور افراد و کتب کے اسما ؛
   اس ادب اور اُس سے متعلق رجال پر پیش کردہ تنیقات اور اس کے اختلافات غرض کہ کوئی پہلواُن کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

- عبد غالب کی شخصیات، غالب کے تلامذہ ومعاصرین، غالب کے مکتوب الیہ، غالب سے مکتوب الیہ، غالب سے دوسرے انداز کی نسبتیں رکھنے والے افراد وغیرہ، ان مختلف درجات وحیثیتوں عالب سے دوسرے انداز کی نوعیتیں رکھنے والے افراد وغیرہ، ان مختلف درجات وحیثیتوں کے لوگوں سے غالب کے تعلق کی نوعیتیں وصلحتیں بیتمام باتیں ان کی انظر میں ہیں۔
- عالب کی وفات کے بعد ان پرلکھا گیاادب، جن بنیادوں پراستوار کیا گیاان بنیادوں کی صحت وعدم صحت ان کے متعلقات اور ای نوعیت کی جزوی با تیں بھی ان کے مطالعے کا حصہ بیں۔
- غالب ہے متعلق ہرفرد، ہرواقعہ، ہرکتاب کے زمانہ تصنیف کالعین اور تاریخی ایس منظر میں اس کی اہمیت، داخلی شواہد کی بنیاد پر غالب ہے اس کی نسبت کی وضاحت بھی ان کی شختین کا حصہ ہے۔

حنیف نقوی کے ان مطالعوں میں تحقیق ،سلیقہ، مواد کی تنظیم، قاری کی طلب، موضوع کے مطابق زبان و بیان ،اسلوب کی متانت چنداضافی خوبیاں ہیں جن پراظبار خیال پیم بھی مختصرا کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپ اس کام کی بدولت محققوں کے محقق بن کر اکبرے ہیں۔ انہوں نے غالبیات کے دوبڑے محققین، فاری کے تعلق سے قاضی عبدالودود اور اردو کے تعلق سے مالک رام کے کام کا جس طور پر جائزہ لیا ہے اور جس طرح ان کے تحقیق نتائج سے اختلاف اور ان کے تسامحات کی نشاندہ می گی ہے اور بقول طرح ان چند جین تصحیحات و توضیحات کے ڈھیر لگاد ہے، وہ آئییں" ماہر غالبیات" کا اعزاز دیے کے ایک کا عزاز کے لئے کافی ہے۔

سيد حنيف احمد نقوى ١٥٦٤ تو ١٩٣١ و ١٩٣٠ و مين بي انتجار ٥ ١٩٣١ و عند ١٩٣١ و مين بي انتجار ١٥ كى و گرى حاصل ١٩٢١ و مين اردو مين ايم اي ١٩٦١ و مين بي انتجار ١٩٦٤ و مين بي انتجار وي گرى حاصل كى ١٩٦١ و مين الرحمن اسلاميه انتركا لج بريلي كى د ١٩٦٣ و تيك فضل الرحمن اسلاميه انتركا لج بريلي مين به حيثيت لكيرر ملازمت كى و بعد ازال حميديه كالج بجو پال مين جونير ريسرچ فيلو مين به حيثيت لكيرر ملازمت كى و بعد ازال حميديه كالج بجو پال مين جونير ريسرچ فيلو (ديمبر ١٩٦٣ و مين ريسرچ فيلو (ديمبر ١٩٦٣ و مين ريسرچ فيلو )

اسٹنٹ (فروری ۱۹۲۸ء تا جولائی ۱۹۹۹ء) کی حیثیت سے کام کیا۔ ہمرفروری ۱۹۷۰ء کو بناری ہندو یو نیورٹی کے شعبہ اردو میں بہ حیثیت کلچرر تقرر ہوا۔ بعد میں ریڈر اور پروفیسر و صدر شعبہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے کر ۱۳۱رو تمبر ۲۰۰۰، کو سکدوش ہوئے۔

غالبیات کے علاوہ بھی نصف درجن سے زائد کتب تالیف وتصنیف کیں۔ شعرائے اردو کے تذکرے (۱۹۸۷ء)، تلاش و تعارف (۱۹۸۷ء)، انتخاب کربل کتھا (۱۹۸۳ء)، تلاش و تعارف (۱۹۸۷ء)، انتخاب کلام رجب علی بیگ سرور چند تحقیقی مباحث انتخاب کلام رجب علی بیگ سرور چند تحقیقی مباحث (۱۹۹۱ء)، دیوان ناشخ ، نسخه بنارس عکسی ایڈیشن (۱۹۹۷ء) رائے بنی نرائن دہلوی: سوائح اوراد کی خدمات (۱۹۹۷ء)، میروضحفی (۲۰۰۳ء)۔

آ جکل اپنی نامکمل تصانیف کی پنجیل اور مضامین ومقالات کی ترتیب میں مصروف بیں۔ بنارس ہی میں مستقل قیام ہے۔

سطور بالامیں پیش کردہ تعارف و جائزہ دیمبر ۲۰۰۳ء تک کی کاوشوں پرمشمل ہے۔ ۲۰۰۳ء سے ۲۰۰۹ء کے درمیان حنیف نقوی کے مزید ۱۳ مقالات اور ۲ کتب غالب پرشائع ہوئیں۔ کتب کے نام یہ ہیں:

- غالب کی چند فاری تصانیف ناشر: غالب انسٹی ٹیوٹ، نئی دبلی، بار اول، ۲۰۰۵،
  سید دراصل اُن ۹ مقالات کا مجموعہ ہے جومختلف اوقات میں غالب کی فاری تصانیف
  ریکھے گئے۔
- فالب کی فاری مکتوب نگاری ناشر: شعبه اردود بلی یو نیورشی ، دبلی ، دبلی ، ۲۰۰۸ ، و پیش یه وراصل نظام یادگاری خطبه ہے جو دبلی یو نیورش میں ۱۰ رمارچ ۲۰۰۸ ، کو پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ غالب احوال و آثار (لکھنؤ ۱۹۹۰ ،) کا دوسراایڈ بیشن بھی غالب انشی ٹیوٹ، دبلی ہے ۲۰۰۷ ، میں شائع ہوا۔ عدیم الفرصتی کے سبب مذکورہ کتب الشی ٹیوٹ، دبلی ہے ۲۰۰۷ ، میں شائع ہوا۔ عدیم الفرصتی کے سبب مذکورہ کتب کا جائزہ پیش کردہ مطالعے کا حصہ نہیں بن سکا۔ جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔

## بابهفتم

| r • A | روايت غالب كااثر ونفوذ                           | _1 |  |
|-------|--------------------------------------------------|----|--|
| rrr   | غالب کے اشعار ہے مطبوعات کے نام                  | _+ |  |
| 447   | منظوم خراج عقيدت                                 |    |  |
| mr.   | بدایونی اہل قلم کی غالب پر کتب ومضامین کا اشاریہ | -4 |  |
| F 10  | صدىماله جشن غالب بدايون                          | _0 |  |

بدایول کے ادب پرغالب کے اثرات

# روايت غالب كااثر ونفوذ

بدااوں کے شعروادب پر ابھی موز خانہ نظر نہیں ڈالی گئی ہے۔ ابندایہ تعین کرنا کہ کس شاعر کا مجموعی طور پر کیا رنگ بخن ہے اور کس ادیب و شاعر کے یہاں غالب کے اثرات نمایاں میں سردست د شوار طلب ہے۔ یوں ہر اچھے شخور کے یہاں دوچار شعر کمی بھی بڑے شاعر کے رنگ بخن میں ال سکتے میں کیکن محض دو چار شعراس شاعر کے مخصوص رنگ یا دوسرے شعرا سے قبول کیے گئے اثرات کی نشاندہ کی سے لیے ناکافی ہیں۔ عام طور پر بدایوں کے شاعرات ماحول پر دو بلوی اسکول یا دبلوی رنگ بخن کا غلبہ رہا۔ ذوق اواغ شہیر بدایوں کے ساتھ ساتھ غالب کے اثرات بھی یہاں کے شخوروں نے قبول کیے لیکن بدایونی منافرہ فالب کے اثرات بھی یہاں کے شخوروں نے قبول کیے لیکن بدایونی منافرہ فالب نے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں شعری دوایت کو قبول سے انہوں نے خود این تلاندہ کا جو کلام دستیاب ہے ان پر غالب کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں سواے نواب ذکر یا خال زکی گئے۔ انہوں نے خود بھی غالب کی شعری دوایت کو قبول کیا دوایت کو قبول

سبوانی (ف ۱۸۹۲ء) اور منتی دیبی پرشاد سخر (ف ۱۹۰۳ء) کے کلام میں کہیں کہیں منالب کی مضمون آفرینی اور لب اظہار کے نمونے دیکھے جاسکتے ہیں۔ تسلیم کے اردو دیوان کے بارے میں لاعلم ہوں۔ البتہ سخر کا دیوان سحر سامری (لکھنو ۱۸۶۸ء) میری نظر سے گزرا ہے۔ ان دونوں شعرا کے چند شعر بلاتبھر ونقل کیے جاتے ہیں:
منظر سے گزرا ہے۔ ان دونوں شعرا کے چند شعر بلاتبھر ونقل کیے جاتے ہیں:
منسلیم سہوانی:

مانند ابر، اشک ہے دامن بھگوئیں کیوں اگ بوند آبرو ہے اے ہم ڈبوئیس کیوں

پھرتا ہے ڈھونڈ تا مرا وہم و گماں مجھے روح سبک بھی اپنی ہے ہارگراں مجھے دردِ فراق نے یہ کیا ناتواں مجھے نازک مزاج مجھ ساہوا ہے، نہ ہوئے گا

جر آتش موز ہے، سینے میں دل بیتاب ہے اشک کا ہر ایک قطرہ، پارہ سیماب ہے روئے آتش ناک کا، کس کے پڑا پانی میں عکس شعلیہ جوالہ ہے جو حلقہ گرداب ہے مردہ اے نومیدی جاوید پھر حسرت رہی باتھ میں اس فرک کے پھر خبر ہے اب ہے میں اس فرک کے پھر خبر ہے اب ہے میرے ویرائے میں کس کے حسن نے باندھاطام میں عالم تاب ہے ذرو ناچیز، اشک مہر عالم تاب ہے ذرو ناچیز، اشک مہر عالم تاب ہے

#### سحر بدایونی:

نالیہ آتش فغال جب شعلہ زن ہوجائے گا جل کے خاکستر تواے چرخ کہن ہوجائے گا عکس افکن جب وہ گلگوں پیر بمن ہوجائے گا لالہ گل ہوجائے گا،گل نستر ن ہوجائے گا سنگ طفلال قبر کا سامان کافی ہے ہمیں جاک ہوکر دامن صحرا کفن ہوجائے گا لائیں بتا، تو ،روز گریباں کہاں ہے ہم مثل حجاب اٹھائے گئے درمیاں سے ہم ہاتھوں سے تیرے تنگ ہیں،اے پنجہ جنوں افسوس ہے کہ بیٹھے رقیبوں کے پاس وہ

صدے سے ہاتھ کے کہیں گٹا اتر نہ جائے کیوں کر دباؤں اس بت نازک بدن کے یاؤں

درکار ہے نہ باغ، نہ سیر چمن مجھے کافی ہے صرف کوچہ گل پیرہن مجھے مابعد کے شعر اللہ کی توانائی فکر، دقت پہندی، ادر نیز نگی زبان و بیان کے عضر مابعد کے شعر اللہ کی توانائی فکر، دقت پہندی، ادر نیز نگی زبان و بیان کے عضر دکھائی دیتے ہیں۔ان شعرا کانسپ شاعری، غالب ہے تین صورتوں میں استوار ہے: استفار ہے: استفار ہے: استفار ہے:

شوکت علی خال فائی بدایونی (ف۱۹۳۱ء) کے بیہاں گہری داخلیت اور بلیغ معنویت غالب ہی کاعطیہ ہے۔ ان کی غزل کی پرتفکر فضا، معانی کی تہد داری، فکر و بصیرت کی نی جہتیں، غم کی باوقار کیفیتیں، انداز بیان کی متانت اور علو، غالب ہے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے۔ فانی کے ناقدین نے فانی کے کلام پر غالب کے اثرات کی نشاند ہی کی ہے۔ پروفیسررشید احمد صدیقی اپنے مضمون ' فانی اور غالب' میں لکھتے ہیں:

"فانی کے کلام میں جو حقیقت سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ ان کا مخصوص انفرادی رنگ ہے۔ جس میں غالب کی دشوار بہندی، دفت نظراور فلسفہ نگاری کے باوجود غالب کے انشا بے خصوصی یعنی فارس کے انشا بے خصوصی یعنی فارس کے نامانوس محاور ہے، تفیل ترکیبیں اور عربی کے لغات غریبہ بالکل نابید بیں۔ " (فانی برایونی مرتبہ ساحل احمر جس: "" (فانی برایونی مرتبہ ساحل احمر جس: "")

مجنول گور کھیوری لکھتے ہیں:

"فانی غزل کے شاعر ہوتے ہوئے بھی ایک نظام فکرر کھتے تھے، جس کو غالب کے فلفہ حیات ہے کوئی واسط نہیں ہے...اول تو فانی نے جس کو غالب کے فلفہ حیات ہے کوئی واسط نہیں ہے...اول تو فانی نے غزل میں ایک مسلسل اور منظم پیغام دینا غالب ہی ہے سیکھا دوسرے غزل میں ایک مسلسل اور منظم پیغام دینا غالب ہی ہے سیکھا دوسرے

اس پیغام کے اظہار و ابلاغ کے لیے انہوں نے جس زبان اور انداز بیان کو اختیار کیاوہ غالب ہی کی وراثت ہے۔''

(غالب شخص اور شاعر بس: ۱۱۲)

ڈاکٹر ظہیر احمد معد لیتی نے اپنی کتاب'' فانی کی شاعری'' میں غالب کی فکر کا جمالی خاکہ پیش کرنے کے بعد لکھاہے:

"جب ہم فانی کے کلام کوغور سے پڑھتے ہیں تواس میجہ پر پہنچتے ہیں کہ ان کی گرفت فلسفیانہ اور صوفیانہ مسائل پر زیادہ محکم اور توی ہیں۔ کہ ان کی گرفت فلسفیانہ اور صوفیانہ مسائل پر زیادہ محکم اور توی ہے۔ بلکہ ان کے بیان میں شعریت بھی زیادہ کیشن اور جاذب توجہ معلوم ہوتی ہے۔ ان کی فکر غالب سے زیادہ گہری اور چیدہ نظر آتی ہے۔ ' (فانی کی شاعری ہیں۔ اس

عام طور پر اردو نقادوں کے لیے غالب کی شاعری'' خرق عادت'' کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے خیال میں غالب جس مضمون کوجس زاو ہے اور انداز ہے نظم کر چکے ہیں دوسرااس کے قریب بھی نہیں جاسکا۔ نیکن فانی ، غالب کے بار ہا قریب گئے ہیں فکر سے فاظ ہے بھی اور خالب کے فاظ ہے بھی اور خالب کی طالب کی فالب کی فاظ ہے بھی اور خالب کے فاظ ہے بھی ہرد گر نظم کردہ مضامین کوجھی ہارد گر نظم زمینوں میں ہم قافیہ وہم رد نیف خزلیس کہیں اور غالب کے فظم کردہ مضامین کوجھی ہارد گر نظم کیا۔ ان کی ذہنی وسعت ، افتاد طبع اور مزان کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس اقسال وقر ب کیا۔ ان کی ذہنی وسعت ، افتاد طبع اور مزان کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس اقسال وقر ب نے ان کی انفرانیت کو کہیں بھی مجروح ہوئے ہوئے شیس دیاوہ کسی نہ کسی طرح غالب کو چھوکر گزرگے اور اپنی انفرادیت بھی برقر ار رکھی۔ اس کتاب میں فانی و غالب کے تعلق سے گزر گئے اور اپنی انفرادیت بھی برقر ار رکھی۔ اس کتاب میں فانی و غالب کے تعلق سے تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں۔ تا ہم غالب اور فانی کے چند ہم طرح اور ہم مضمون اشعار سطور ذیل میں نقل کے جارے ہیں۔

غالب فانس

محرم خبیں ہے تو ہی، نواہات راز کا انھتی خبیں ہے جہمتِ نظارہ جمال یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا منھ دیکھتا ہوں، جلوؤ نظارہ ساز کا

نہ گل نغمہ ہوں، نہ پردؤ ساز اب نے شر سے چھیئر پردؤ ساز میں ہوں اپنی شکست کی آواز میں ہی تھا ایک دکھ بھری آواز

جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار بار برنقش پاکو دکھے کے دھتا ہوں سرکو ہیں اے کاش ا جانتا نہ ترے رہ گذر کو ہیں پہچانتا نہیں ہوں تری رہ گذر کو ہیں جھوڑا نہ رشک نے کہ ترے گھر کا نام اول وہ پائے شوق دے کہ، جہت آشنا نہ ہو ہراک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں گدھر کو ہیں پوچھوں! نہ خطر ہے بھی کہ جاؤں، گدھر کو ہیں او، وہ بھی کہ جاؤں، گدھر کو ہیں او، وہ بھی کہ جائی شام غم گئی ہے جانتا اگر، تو لٹاتا نہ گھر کو ہیں یہ جانتا تو آگ لگاتا، نہ گھر کو ہیں یہ جانتا تو آگ لگاتا، نہ گھر کو ہیں

اُ ہے کون د کیھ سکتا، کہ یگانہ ہے وہ یکتا تعینات کی حد ہے گذر رہی ہے نگاہ جو دوئی کی بوبھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا ہیں اب خدا ہی خدا ہے، نگاہ والوں کا

جب وه جمال دل فروز ، صورت مبر نیم روز کیا کیا گلے نہ تھے کہ ادھر، دیکھتے نہیں آپ بی ہونظارہ سوز، پردے میں منھ چھپائے کیوں دیکھا تو کوئی دیکھنے والا، نہیں رہا

ول ہر قطرہ ہے، سانہ "انابحر" تم سے نبیت ہے اعتباراپنا ہم اس کے بیں، ہماراپوچھنا کیا؟ ہم تمہارے بیں ورنہ پھر ہم گیا

111

زمن بہ جرم تپیدن گنارہ می کردی سے جاتے نہ تھے تم ہے مرے دن رات کے شکوے بیابہ خاک من و آرمیدنم بنگر کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ

ا بہت سر پیٹنی ہیں آرزو کیں ا کوئی ناکام جاتا ہے جہاں سے

خموشی میں نہاں،خوں گشتہ لاکھوں آرز و نمیں، ہیں چراغ مردہ ہوں، میں بے زباں، گورغریباں کا

کترے ہیں میگل تیری اک جنبش دامن نے یول کرنہ لیے پیدا، دو پھول بھی گلشن نے دیکھو تو، گل فریبی انداز نقشِ پا موج خرام یار بھی کیا گل کتر گئی

تو کبال تھی اے اجل، اے نامرادوں کی مراد مرنے والے راہ تیری عمر تھر دیکھا کیے سمس سے محرومی قسمت کی شکایت سیجیے؟ بم نے جاہاتھا گدمرجا تیں سووہ بھی نہ ہوا اس غالب کی پیچیدگی طرز فکر واظہار:

غالب کی می پیچیدہ طرز فکر اور اسلوب زبان و بیان اختیار کرنے والوں میں مولوی امیراحمد امیر بدایونی (ف ۱۹۴۹ء) کانام قابل ذکر ہے۔ امیر شاعری میں کسی کے شاگر د نہیں حقے۔ دیوان غیر مطبوعہ رہا۔ اپنے دور کے رسائل واخبارات میں کثرت ہے شائع موئے ۔ غالب کی طرز خاص کونیا ہے کاانہیں بھر پور سلیقہ ہے۔ ان کی تمام شاعری غالب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔

امیر مضمون کے علو کو انداز بیان کی پیچیدگی، فارسی تراکیب، ادق الفاظ مسلسل اضافتیں، شوخی، سلسلہ وارتشبیہات و استعارات کی کثرت سے ظاہر کرتے ہیں۔ اپ دور بیں مقبول ہوئے لیکن اس تقلید نے غالب کی مشکل پیندی اور پیچیدگی کو بدنامی کے دائرے ہیں لاکھڑا کیا۔ امیر کے چند شعر بطور نموند درج ہیں:

گرمي بزم وفا اک دِل بيتاب ہے تھی۔ اب تو پبلو ميں وہ لذت کشِ غم بھی نہ ر،

طِتے طِتے ہوئی فرسودہ زبان مخنج کھنچتے کھنچتے تری تلوار میں، دم بھی ندرہا خودتو بگڑے ہی تھے، خط بھی مجھے بگڑا لکھا حسن اخلاق نہ تھا، حسن رقم بھی نہ رہا

قسمتِ رند بلاکش میں، جو کچھ تھا، ہو گیا بھے یہ اس کو وہم نقش یائے عنقا ہو گیا میں ہلاک رخم تیج بے محابا ہوگیا كيا تن لاغر ميرا نقش كنب يا ہوگيا ایک دل تھا وہ بھی صرف ناز بیجا ہو گیا اب لب معجز نما، خون تمنا ہوگیا یہ نمک یاشی ہے تیری، لذت افزا ہوگیا سرد مبری بتال سے جی ہی شفترا ہو گیا

باده عشرت نصيب جام اعدا، جوكيا الله الله الم تن لاغر ترى كاميركى یہ مزا آیا ترے انداز کشتن میں مجھے کیوں مٹاتاہے مجھے ہر رہر و کوے بتال حاره كرباتي رباكيا اب بساط عشق مين سینج قاتل ہے گلےمل کے بھی حسرت رہ گئی زخم دل پہلے بجزاک زخم دل کچھ بھی نہ تھا خاند ول میں امیر اب گری الفت کہاں

عیش، یکدم ہے حباب اب دریا مجھ کو ذرّے ذرّے میں نظر آتا ہے صحرا مجھ کو

موج حسرت نه ہو، کیوں ،روکش سلاب فنا مرحبا وسعت صحرا ے محبت کہ امیر

ماندگی حاصل خمیازه رفتار نه جو خامشی، مخترِ آئیینهِ گفتار نه ہو

سبب گرای جاده نه جو سعی تلاش شور ہنگامہ محفل، نہ ہے راز نہاں

تولاً حسين تولا بدايوني (ف٢ ١٩٣٦ء) تلميذنواب زكريا خاں زكى كوبھى غالب کے رنگ بخن کا پیرو کہا جاتا ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے لکھا ہے: '' انہوں نے (مرادرضی بدایونی) آئکھ کھولی تو بدایوں کے شاعر رامپور کے اثرے امیرو داغ کے رنگ میں ڈو بے ہوئے تھے مگر زکی وہلوی کے بدایوں میں قیام کی وجہ سے غالب کی طرف بھی چیتم التفات

ہونے لگی تھی۔ بیرنگ فانی کے بیہاں اپنی بہار دکھا تا ہے مگر فانی کے علاوہ بدایوں کے شعرا میں تولآ اور رضی بھی غالب سے متاثر ہوئے ہیں۔'' (تقریب مشمولہ لمعات ہیں: ی)

لیکن حال ہی میں تولا کاجودیوان ہواہم "سورج کے پھول" (مطبوعہ کراچی اسم "سورج کے پھول" (مطبوعہ کراچی است کی نشاندہی کرنا عباب موصول ہوا اسے پڑھ کر تولا کے بیمال غالب کے اشرات کی نشاندہی کرنا عبت معلوم ہوتا ہے۔ تولا کے چندشعری گلدستے طبع ہو چکے ہیں۔ جو اُن کی قادرااکلامی پر گواہ ہیں۔ پر فیسر آل احمد سرور نے ایک ملاقات میں راقم الحروف کو بتایاتھا کہ تولا کے بیٹے ولا سین ولا پاکستان ہجرت کرنے سے پیشتر تولاکا دیوان انہیں اشاعت کی غرض سے دے گئے تھے لیکن وہ ادھر اُدھر ہوگیا۔ چندشعر بطور نمونہ تولا کے بھی درج ہیں: سے دے گئے تھے لیکن وہ ادھر اُدھر ہوگیا۔ چندشعر بطور نمونہ تولا کے بھی درج ہیں: ہو عمر زیادہ ترے سامان ستم کی سیجھ تیر ہیں چنکی میں، جوہم ، یا دہوئے ہیں ہو عمر زیادہ ترے سامان ستم کی سیجھ تیر ہیں چنکی میں، جوہم ، یا دہوئے ہیں

، بستی موہوم کو، موہوم سمجھول، یا نبیں دیکھنے دالے ذراد یکھیں، کہ میں ہوں، یانہیں

منافق سے عدد احجھا، عدد سے دشمنی احجھی سے چھپا جوز ہر ہوائ زہر سے ،عریاں جھری احجھی

کل گئے معنی مجھنے سوچنے کے عشق میں زندگی ، دہم یقیں ، ہستی ، فریب غور ہے

مرنا پڑا ہے حسرت ساغر لیے ہوئے اے حشر جلد اٹھ مے گوڑ لیے ہوئے احباب کی طرح ہیں، بگولے بھی، دور، دور، صحرا میں ہوں، وطن کا مقدر، لیے ہوے

گنبد نور بن اے چرخ، نہ خود سرہونا دائرہ آج ہے، کل حسن کا، منظر ہونا چاہیے موجود سرہونا گفیم کرعشق کے مرکز سے نہ باہر ہونا چاہیے محبوم کرعشق کے مرکز سے نہ باہر ہونا اس کھوم کرعشق کے مرکز سے نہ باہر ہونا اے فلک سیکھ مرے پاؤل کا چکر ہونا

و كميرات أنكره، خيالات كے خوابول كونه و كمير ياد ركره، معنى توحيد، كتابول كو نه وكمير

غیر ہی غیر ہیں، کثرت کے نقابول کو نہ دیکھ نگبہ شوق تعین کے حجابوں کو نہ دیکھ ان کے پردول کو مبارک رہے منظر ہونا

سجدہ عشق نہیں صرف جبیں تک محدود ہمدتن ہے مری ہستی میں، محبت کی نمود روضیہ شاہ بیہ بیخود جو ہوا پڑھ کے درُود سر جھکایا در مولا بیہ تو، ذرّات وجود چاہتے ہیں مرے سر جھکایا در مولا

#### ٣—غالب كالمجموعي الز:

انصار حسین زلاتی (ف ۱۹۲۳) تلمیذ حاتی۔ محر مبین نازش (ف ۱۹۳۱ء) تلمیذ رکی، رضی احمد رضی (ف ۱۹۳۱ء)، آفتاب احمد جو ہر (ف ۱۹۸۱ء)، ظفر احمد صدیقی (ف ۱۹۹۳ء) اور دلاور فگار (ف ۱۹۹۸ء) کے یہال گفته غالب کے نشانات وعلامات اندرونی شموج کے طور پر نظر آتے ہیں۔ عشق کا پر نظر احساس، مضمون آفرینی، الفاظ و تراکیب کے استعال میں جدت یہ سب غالب ہی کا ترکہ ہے۔ ان شعرا کے بھی چند اشعار مثال میں درج کرنا درست ہوگا۔

#### زلاتي بدايوني:

چند شعری گلدستے شائع ہو چکے ہیں۔ غزلیات کا قلمی دیوان راقم الحروف کی ملکیت ہیں ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں۔ از خاک بدایوں ہم: ۱۳۳۳) دل آگاہ، تجسس سے نہ غافل رہنا اک ادا شاہد ہستی کی ہے، پنہاں ہونا ترے کرم نے تو دی تھی خبر، معافی کی ہوا قصور کہ، ترک قصور کر بیٹھا کھڑکا، جو دل میں، شعلد آتش فشانِ داغ باقی رہا نہ جسم، نہ نام و نشان داغ کامل وہی ہے جس کو زلاتی نصیب ہو غالب کا رنگ، بندشِ حالی، زبان داغ شاید تصور رخ روشن ہو جلوہ ریز کچھ آس پاس دل کے، اجالے ہوئے تو ہیں شاید تصور رخ روشن ہو جلوہ ریز کچھ آس پاس دل کے، اجالے ہوئے تو ہیں

ورقِ ہوش ہے نقشِ غم بیداد نہیں یادرہنے کی جو باتیں تھیں، وہی یاد نہیں مرمئے، آشوبِ آگاہی میں ہم بیخودی سے بڑھ کے خودداری نہیں وہ دبرہے ہیں شوخی برق جمال کے رہے تمام بند میں وہم و خیال کے زلاتی کے بیشتر مقطعے حاتی و غالب سے والہانہ شیفتگی کے مظہر ہیں۔ غالب سے متعلق کی مقطعے درج ذیل ہیں:

جمع ہیں بلبل خوش لہجہ زلاتی اس جا توجھی آبگ میں غالب کے غزل خواں ہونا زبال غالب کی جس میں بولتی ہو وہ غزل لکھیے زلالی آپ کواس رنگ میں صاحب ہنر جانا پی ہواوول نے بھی وہ جس پہ ہم غالب اس کے نشہ میں زلاتی نہ تہ ہیں چور رہے ہو نہ گتاخ زلالی سخن آرائی میں روش غالب مرحوم کو آساں سمجھا غالب کی طرز خاص زلاتی ، محال ہے وہ میرزا کی بات گئی، میرزا کے ساتھ غالب کی طرز خاص زلاتی ، محال ہے وہ میرزا کی بات گئی، میرزا کے ساتھ نازش بدایونی:

ان کے کلام کا ایک مجموعہ 'انتخاب کلام نازش بدایونی' مرتبہ طیب بخش بدایونی (بریلی ۱۹۸۲ء)شائع ہوچکا ہے۔طنز ومزاح میں زاغ تخلص کرتے تھے۔ چند اور ننژی کتب مطبوعہ موجود ہیں۔ نمونہ کلام:

اے جنوں گھر میں ندر کھ قید، کہ ہے فصل بہار ورنہ ہر گوشہ مجھے، ایک بیاباں ہوگا روز اِن در سے سے لیٹی ہوئی میری نصویر پڑائی آئے تو، جیرت میں جگہباں ہوگا

د ہر میں ڈھونڈ تا ہوں میں، ولولہ حرم وہی جس نے بتانِ شوخ کو خانہ خراب کردیا بادِ سحر نے خاک پر پھول گراہے اس طرح قبر شہید ناز کو، زیر نقاب کردیا ہم ہوں محروم تمنا، اس کو حاصل وصلِ یار سوئے دشمن دیکھتے ہیں ہائے کس جبرت سے ہم پیش الفت کس کی بن پڑتی ہے، سب مجبور ہیں رشک سے دشمن، جفا کاری سے تم، وحشت سے ہم رضی بدا ہونی:

ان کا تخلص شرر بھی تھا۔ کلام کا ایک انتخاب'' لمعات'' مرتبہ پروفسیر ضیااحمد (علی گڑھ کے ۱۹۴۷ء) شائع ہو چکا ہے۔ نمونہ کلام:

> ہر جنبشِ نظر میں تھی اک داستان شوق دل آپ ترجمانِ زبانِ خموش تھا

> زبانِ حال نے شرحِ حدیث آرزو کردی اے کہتے ہیں خاموشی کا معنی آفریں ہونا

> رعنائیاں ہیں سب مرے، حسن خیال کی اپنے کو دیکھا ہوں، ریخ یار دیکھ کر

> گري سوز محبت کا اثر باقی ہے شرر آباد ہے خاکستر پروانہ ہنوز

> وہی نصیب کی گردش تھی ہم، جہاں پنچے کہیں زمیں نہ ملی دور، آسال سے الگ

> کہتے ہیں جس کو زیست طلسم امید ہے ہر سانس ہے فریب تمنا لیے ہوئے

## صدہانداقِ حسن سے بیگانہ رہ گئے بیہ انتیاز معنی و صورت لیے ہوئے

جوہر بدایونی:

مجموعہ کلام'' عرض جو ہر'' مرتبہ افتخار بیگم صدیقی ( دبلی ۱۹۸۷ء) شاکع ہو چکا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں راقم الحروف کالمضمون (مشمولہ' رہنمائے تعلیم' دبلی۔اکتوبر ۱۹۸۱ء) نمونہ کلام:

دیداس جلوہ بے رنگ کی مشکل تو نہیں دیکھنا سے ہے نظر پردہ حائل تو نہیں

ذرہ ہوں، مگر اس کی تحلّی کا نشال ہوں ہستی میری بے پر تو خورشید نہ ہوتی

ا طبع ناشاد، مبھی شاد تو ہوتی ہوگی قید غم کی، کوئی میعاد تو ہوتی ہوگی طرب آگیس نہ سہی، نالیہ مرغانِ قفس رونقِ خانہ صیاد تو ہوتی ہوگی

لب تک آجاتا ہے کچھ شکوہ آلام ابھی شایداے شوق ہے، سوداے جنوں خام ابھی

صحرا کی تیز دھوپ میں لایا جنوں کا جوش اب سوچتے ہیں سایہ دیوار ہی ملے ظفر احمد صدیقی:

نظم کے شاعر تھے۔ مجموعہ کلام'' فکرونظر'' مرحبہ افتخار بیگم صدیق ( دبلی ۱۹۹۱ء ) شائع ہوچگا ہے۔ نمونہ کلام:

نگب ناز کو نہ دو تکلیف دل میں اب یاں کے سواکیا ہے جس کو مرنے کی بھی امید نہ ہو اس کی حسرت کا پوچھنا کیا ہے بیش انجان بن کے پھر پوچھو جھے سے تم، میرا مدعا کیا ہے پونہی انجان بن کے پھر پوچھو جھے سے تم، میرا مدعا کیا ہے

زندگی ہے عشق کا اک امتحال میرے لیے ابنہیں اندیشہ سود و زیاں میرے لیے سجدہ گاہِ شوق ہے وہ آستاں میرے لیے مٹ گئی ہیں دردوغم کی تلخیاں میرے لیے مٹ گئی ہیں دردوغم کی تلخیاں میرے لیے حاملِ مقصد ہے اب ہر ذرہ برم وجود اب رضاے دوست کی خاطر ہے میری زندگی جس کا سجدہ ہے ہراک بندغلامی سے نجات پالیا ہے عشق نے جب سے نشاطِ نم کا راز پالیا ہے عشق نے جب سے نشاطِ نم کا راز ولا ور فگار:

فگار طنز و مزاح کے شاعر ہے۔ 9 شعری مجموع ، ایک انتخاب دو کلیات اور ننری کتب یادگار ہیں ۔ فگار صرف لفظوں سے نہیں بلکہ خیال سے امجر نے والے مزاح کے قریب تر ہیں اور یہ وصف خاص غالب کا ہے۔ انہوں نے غالب کی فکر اور اُسلوب سے وافر استفادہ کیا ہے۔ غالب پر مستقل نظمیں لکھنے کے علاوہ (جن کا ذکر سطور آئندہ میں وافر استفادہ کیا ہے۔ غالب پر مستقل نظمیں لکھنے کے علاوہ (جن کا ذکر سطور آئندہ میں آھے گا) انہوں نے غالب کے معروف مضامین ، اشعار ، تراکیب کو اپنی شاعری میں سموکر ان کی اوبی لطافت کو ظرافت میں بدل دیا ہے۔ یہی نہیں غالب کے اشعار و مصور ان کی اوبی لطافت کو ظرافت میں بدل دیا ہے۔ یہی نہیں غالب کے اشعار و مصور کی مواجہ مصرعوں میں تحریف کرکے ان کے معانی کو وسعت اور انسانی واقعات پر اُن کی مزاحیہ تطبیق کی ہے۔ صرف چند شعر مثال میں درج کیے جاتے ہیں:

باپ سیاب فنا میں بہہ گئے ایک ہم مرنے کو زندہ رہ گئے

شعر سنیے، چند دن کی زندگانی اور ہے اس کیے ہم نے بھی اپنے دل میں شانی اور ہے

پالی یہ دے گئے ہیں ہم کو اکبر اینڈسنس طنز میں پیسلا اگر شاعر تو مث جا تاہے طنز

ل فكار يرمز يدمطالعه كے ليے ديكھيے راقم الحروف كى كتب ديدودريافت (١٩٨١ء) اورنفذوا ارْ (٢٠٠٠هـ)

نہ مجھ کو اتنے عم ہوتے نہ میں اتنا بڑا ہوتا ڈبویا مجھ کوڈیڈی نے منہ سے ہوتے تو کیا ہوتا؟

داغ فراق وعوت شب کا بیا ہوا ے ایک کوفتہ جو مرا ٹارگیٹ ہے

کتنے غالب متھے کہ بیدا ہو ہے اور مربھی گئے قدر دانوں کو تخلص کی خبر ہونے تک دل شاعر پہ کچھ ایسی ہی گزرتی ہے فگار جو کسی قطرے پہ گزرے ہے گہر ہونے تک

جہاں تک نثر کا تعلق ہے غالب کا سب سے زیادہ اثر نظامی بدایونی (تلمیذ حالی)
فیر اللہ انہوں نے ادب میں شاہراہ حالی کو منتخب کیا۔ اور نظریہ شعروادب میں حالی
کے تبع وہم نوا رہے۔ اگر چہ انہوں نے شعوری طور پر بیکسب حالی اور سرسید کی '' تحریک
اصلات اللہ '' کے زیر اثر کیا لیکن یہ بات بھی کم دلچسپ نہیں کہ حالی و سرسید میدانِ
اوب ''لی سلسلہ غالے گی اولین گڑیاں ہیں۔ لبندا نظامی کو جو پچھ حاصل ہواوہ فیضان غالب ہی کے زیر تحت آجا تا ہے۔

میر محفوظ علی (ف ۱۹۳۳ء) کانٹری کام بیشتر طنز ومزاح تک محدود ہے۔لیکن ان کے پہال جو معنوی تہد داری ، متانت آمیز شوخی اور اسلوب میں شکفتگی ملتی ہے، اسے غالب کا فیضان کہنا زیادہ صحیح ہوگا۔

ڈاکٹر وزیرآ غانے لکھاہے:

"أن (محفوظ علی) کی مزاح نگاری زیادہ تر اسائل کی رنگینی، طلقتگی اور بے ساختگی ہے پیدا ہوتی ہے۔ غالب کی خطوط نویسی کا انداز ، محفوظ علی بدایونی کی شگفتہ طرز نگارش... دراصل ایک ہی سلسلے کی

کڑیاں ہیں۔ غالب مرحوم کی طرح محفوظ علی بدایونی نے بھی نہ صرف اپنے اسٹائل کی شگفتگی ہے مزاح پیدا کیا بلکہ اپنے مزاح کے نفوش اس گھریلو ماحول کے بس منظر پر ابھارے جوان کے خیالات وتصورات سے بہت قریب تھا۔ اس لیے ان کی تحریروں میں بول چال کی صفائی، محاورہ بندی اور ماحول کے مختلف افراد کے مرقعے ملتے ہیں اور ناظر کو محظوظ کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔''

(اردوادب ميس طنز ومزاح بص ١٨٨،١٨٨)

سلطان حیدرجوش (ف ۱۹۵۴ء)، ابوالفضل صدیقی (ف ۱۹۸۱ء)، اختر انصاری (ف ۱۹۸۸ء)، پروفیسرآل احمد سرور (ف ۲۰۰۲) وغیره کوغالب کے اثر سے بے نیاز نہیں کہا جاسکتا۔

شعراے بدایوں کی غالب سے متاثر ہونے کی اور بھی متعدد صورتیں ہیں۔ ان میں سے بیہ چند حسب ذیل ہیں:

ا الب كى طرح يرمشاعر \_

۲ – غالب کی زمینوں میں کلام

س— غالب كى غزليات كى تضيين

۳ – غالب کے اشعار سے مطبوعات کے نام

ان سب کی تفصیل بیان کرنا کتاب کوغیرضروری طول دینے کے مصداق ہوگا۔لہٰذا ان میں سے ہرایک صورت کی دوایک یا چند مثالوں پر ہی اکتفا کیا جار ہاہے۔

ا - غالب کی طرح پرمشاعرے:

بدایوں میں غالب کی طرح پر متعدد مشاعرے ہوئے۔ایک مشاعرہ اردو کانفرنس بدایوں کے زیراہتمام ہوا۔ یہ کانفرنس اردو سے متعلق اہم اور تاریخی حیثیت کی حامل مقلی۔ ۲۲،۲۲رمارچ ۱۹۱۰ء کو اس کا پہلا اجلاس بدایوں میں ہوا۔ (ذوالقرنین، بدایوں میں ہوا۔ (ذوالقرنین، بدایوں میں مرزا (ف ۱۹۱۲ء) ہوم بدایوں، ۲۸رمارچ ۱۹۱۰ء) جس کا صدارتی خطبہ مولوی عزیز مرزا (ف ۱۹۱۲ء) ہوم

سكريٹري رياست حيررآباد نے پيش كيا۔ مولوي اميراحدامير بدايوني اس كانفرنس كے سکریٹری تھے۔ ۲۷،۲۲رمارچ ۱۹۱۰ء کی شب میں دونوں دن مشاعرہ ہوا۔ اس مشاعرے میں احسن مار ہروی، نوح ناروی، بیباک شاہجہانپوری، بزم اکبرآبادی، سیماب اکبرآ با دی ،تسلیم تکھنوی ، کمال تکھنوی ، جیخو د د ہلوی ، سائل دہلوی ، رسارا میوری اور بعض د دسرے بیرونی و مقامی شعرانے شرکت کی تھی مصرعه طرح تھا: تم نے کیوں سونی ہے میرے گھر کی دربانی مجھے

اس زمین میں افضال احمر مل بدایونی (ف ۱۹۱۸ء) تلمیذ امیر مینائی کاپیشعرحاصل مشاعره قرار دیا گیا:

> میں نے اپنا جامبہ ستی حوالے کردیا شرم آئی دیکھ کر، خنجر کی عربانی مجھے

اس شعر کے مفہوم پر اختر انصاری نے ایک نظم'' بجز نظر'' کہی جو اُن کے آخری مجموعه کلام، ایک قدم اور سبی (ص: ٩٩، مرادآباد ١٩٨٣ء) میں شامل ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیں حقائق وبصائر جس: ۱۶۳ تا ۱۸۲)۔

۱۹۲۲، میں مسٹراو۔الف جینگنس آئی ی ایس ڈسٹر کٹ جج بدایوں جو کہ علوم مشرقی خاص طور پر شاعری کا ذوق رکھتے تھے اور خود بھی شعر کہتے تھے، ایک کمی رفصت پر بدایوں سے باہرتشریف لے جانے والے تھے۔ اس موقع پرمولوی اکرام عالم ایڈوکیٹ (ف سم ۱۹۴۴ء) نے وکٹوریہ پارک بدایوں میں ایک الوداعی پارٹی دی۔ ان کی خواہش پر ایک بزم مشاعره بھی منعقد کی گئی۔مصرعہ طرح تھا:

اے عندلیب وقت وداع بہار ہے

اس طرح کی بیخونی تھی کہ'' ہے'' کو'' ہست' یا'شد' ہے بدل کر فاری میں بھی طبع آ ز مائی کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ میرجلسہ اور چنددوسرے شعرا نے فاری میں غزلیں یڑھیں۔ بیمشاعرہ ۱۰ مارچ ۱۹۲۲ء کومنعقد ہوا۔ضلع بچے کے بیاشعار قابل توجہ بے

اورزلاتی کی تضمین حاصل مشاعرہ۔

ایں جاکہ یا سمین وگل و لالد سوخت ہست اے عندلیب وقتِ وواع بہار ہست ہم راہ من بیا بہ ولایت روانہ شو کانجا رفیق! وقت شروع بہار ہست

[او-الفي حينكنس]

(رك حقائق وبصائز من: ۱۶۳ تا ۱۸۲)

عبدالصمد قادری سروری بدایونی کا مرتبہ ایک گلذستہ'' آئینہ مشاعرہ'' (مطبوعہ عزیزی پریس، آگرہ) نظرے گزراجس کے مطابق غالب کے مصرعہ طرح: قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا

پر ایک مشاعرہ ۱۸ مراگست ۱۹۱۰ء کو بھو پال میں منعقد ہوا تھا جس میں متعدد شعرا ہے بدایوں مثلاً امیراحمدامیر، عطامحمد عطاء، اکرام احمد لطف، عبدالحی شید آ، ظہور الحق ظہور، سرور قادری، مجتبد الدین عیش قر الحسن قمر، منظور بدایونی کو شرکت کی دعوت دی گئی سخی ۔ ان شعرائے بدایوں کا کلام مع تعارف گلدستے میں شامل ہے۔ اسی مشاعر ہے میں عاشق حسین بزم اکبر آبادی (ف ۱۹۵۳ء) نے بیشعر پڑھاتھا:

ایک تصویر کسی شوخ کی اور نامے چند گھرے عاشق کے پس مرگ بیسامال نکلا

جو بعد میں غالب کے نام سے منسوب ہو کر معروف ہوا۔ اس گلدستہ میں کلام کے علاوہ شعرا کا تعارف بھی پیش کردیا گیا ہے۔

٣ - غالب كى زمينوں ميں كلام:

غالب کی اختیار کردہ بحریں،ردیف وقوافی عموماً دل پبنداورا جھوتے ہیں۔اگر چہ کچھ زمینوں میں دوسرے اساتذ ہ سخن کی غزلیات بھی موجود ہیں لیکن غالب نے ان زمینوں کو اختیار کرکے ان کی غنائیت کو دو چند کردیا ہے۔ غالب کی اختیار کردہ زمینوں میں غالب کی اختیار کردہ زمینوں میں غالب کی خاص طرز ادا کے سبب جدت، ندرت، لطافت اور غنائیت در آئی ہے اور ایک طرح کا صوتی آ ہنگ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مابعد کے شعرانے ان زمینوں میں شعر کہہ کراینی استادانہ مہارت کا ثبوت دیا۔

شعراے بدایوں کے دواوین میں غالب کی زمینوں میں ہم طرح غز ایات کی ایک بڑی تعداد ملتی ہے۔ لیکن یہاں صرف ایک مثال پر اکتفا کروں گا۔ چودھری اصغر علی ضابط (ف ۱۸۹۳ء) جن کی غالب سے غلط طور پر نسبت تلمذ حلقہ بدایوں میں معروف ہوئی۔ ان کے دیوان میں غالب کی زمینوں میں متعدد ہم طرح غز لیس ہیں۔ غالب کی مشہور غز ل

سُن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں

پرانہوں نے کامیاب طبع آزمائی کی ہے۔ غالب کی مذکورہ غزل میں • اشعر ہیں۔ ضابط نے ۱۵ شعر کیے ہیں۔ ضابط نے ۱۵ شعر کیے ہیں اور غالب کے چھ قوافی استعمال کیے ہیں۔ نمونے میں غالب کے استعمال کردہ قوافی پر مشتمل ضابط کے اشعار ان کے دیوان سے اخذ کر کے درج کیے حارے ہیں:

شعله حسن برق سوز ایک نظر دگها که بول بولے زبان حال سے راہ کے نقش یا کہ بول آخر کار بول اٹھی ،اس کی ہراک ادا که بول شوق تو دیکھنے کا تھا، دیکھا تو کیا ہوا کہ بول ضابط خوش نوا آئیس می تو غرال سنا کہ بول ضابط خوش نوا آئیس می تو غرال سنا کہ بول جلوہ طور کا نشاں مجھ کو نہ تو بنا کہ یوں مجھ سے کہے کوئی اگر کیسے نہ اُٹھ سکے گا تو آئی تھی کس طرح قضا پو چھتا تھا میں جا بجا خیرہ نگاہ ہوگئی حسن نظارہ سوز ہے شیرہ نگاہ ہوگئی حسن نظارہ سوز ہے شیرہ بیں اس طرح میں جو شعر نکلتے ہی نہیں

سطور گذشته میں کلام فاتی سے بھی ہم طرح اشعار وغزلوں کی متعدد مثالیں دی جاچکی ہیں۔ اس قسم کی مثالوں سے سوائے غالب پسندی کے اور کوئی صورت و کیفیت سامنے نہیں آتی۔ البتہ غزل کے علاوہ چند دوسری اصناف مثلاً قصیدہ، قطعہ، تشطیر وغیرہ میں غالب کی زمینوں میں شعرائے بدایوں نے جوطبع آزمائی کی ہے وہ کہیں تو نیاز مندانہ عقیدت اور شبع غالب کا راست نتیجہ معلوم ہوتی ہے اور کہیں اس کی صورت تفاخر وتعلی یا جواب کی سی ہوگئی ہے۔ یعنی:

دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخور سہرا

شعراے اردو نے تفاخر و تعلی ، جواب اور جواب الجواب، تحریف پیروڈی وغیرہ میں ہم قافیہ و ہم مضمون اشعار کے ہیں، اور مضمون و خیال یا طرز ادا ہیں وسعت یا ندرت پیدا کی ہے۔ مثلاً داغ نے کہا تھا:

رخِ روثن کے آگے تمع رکھ کروہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا اُدھر پروانہ جاتا ہے ظہیر و دائے کے شاگر دمجم الدین احمد ٹاقب بدایونی (ف1940ء) نے اس کے جواب میں کہا:

> یہ کہہ کر اُٹھ گیا وہ شمع رو آخر کو محفل ہے جدھر ہوتا ہے میرا منھ اُدھر پروانہ آتا ہے

غالب کی زمینوں کے ساتھ یہی صورت بدایوں میں بھی نظر آتی ہے۔ بعض شعرا نے غالب کی زمینوں میں محض شاعرانہ اظہار فوقیت کے لیے طبع آزمائی کی۔ مثلاً غالب کے معاصر اور مخالف علی بخش خال شرر (ف ۱۸۸۵ء) نے غالب کے قطعہ بنداشعار جو چکنی ڈلی سے متعلق ہیں ، ای زمین میں '' بیچوان کی رسید'' میں ایک قطعہ لکھا، جو قابل مطالعہ ہے۔ غالب کا بیقطعہ دس اشعار پر مشتمل ہے جس کا پہلا شعر ہے:

ہے جوصاحب کے کف وست پربیچکنی ڈلی

زیب دیتا ہے اے جس قدر اچھا کہے

شررنے ای طرز پر ۲۵شعر کہے۔ چندشعر ملاحظہ کریں:

چیوال حقہ عنایت جو کیا حضرت نے جگرودل میں یہ جھکڑا ہے اسے کیا کہے

اور نطافت میں مد و مہر سے مانا کہے روشی میں بھی اے عقد شیا کہے طقه زلف حينان خود آرا كہے نیچ کو دیکھتے ہی، جاندکا بالا کہیے حلقہ نیجے کا نہ کیوں کان کا بالا کہیے خم ابروے شگرفانِ خود آرا کہیے ذكر حق حق كوينه كيول اس كا وظيفا تسبير ساتھ مویٰ کے ضیاے ید بیضا کہے نیچے کو اشک دہ گیسوے حورا کہیے (رسید حقه بیچوان ،مشموله دیوان شرر بس: ۱۱۱ ، ۱۱۳ )

تبہ عرش معلیٰ کے مشابہ لکھیے برج سے دلو کے ، گر وضع میں دیجے تشہیب اور اس نیچے کو تشبیہ میں لکھیے رگ جاں حقے كو لكھيے اگر ماہ شب چاردہم گوہر گوش حسیناں جو کہا تھے کو خم کو، نیچے کے ہے، محراب حرم سے تشہیر نے کو دیکھوتو ہے اک زاہد لاغر کی مثال آتش گل ہے جواس نے یہ چپکتی ہے چلم گوش غلمال کا تو آویزہ سے حقہ ہے، شرر

بيتكمل قطعه ديوان شرر (مطبوعه اسعدالا خبار آگره ۲۹ ۱۲ هـ/ ۱۸۵۲ ) مين شامل ہے۔ مولا ناعرشی نے دیوان غالب اردو (نسخه عرشی) میں بھی اے شامل کرلیا ہے۔ (ص: ٢٢٣، ٢٢٣) نيز غالب اور عصر غالب (ص: ٩١،٩٠) مين بھي أے ديكھا حاسکتاہے۔

سدیدالدین شائق بدایونی (ف۱۹۰۵ء) تلمیز افضل تکھنوی۔ بدایوں کے نازك خيال شعرا مين شارتها ـ نعت ومناقب كاليك مجموعه مختصر'' نظم رعنا''١١ ١٣١ه ١٨٩٣ ء میں مطبع نشیم سحر بدایوں سے طبع ہوا۔ اس میں ۲۵راشعار پر مشتل ایک قطعہ غالب کی ز مین '' ناطقه سربگریباں کہ اے کیا تہیے' میں دیدنی ہے۔ ایک نعت غالب کی زمین: مشکلیں جھے پر پڑی اتنی کہ آساں ہوگئیں

بھی قابل مطالعہ ہے۔اس نعت میں غالب کا صرف ایک قافیہ آسان نظم ہوا ہے۔ باتی قافیے غالب کے استعمال کردہ نہیں نہونہ کلام: کیا عنایات نبی، ہرغم کا در ماں ہوگئیں مشکلیں کی مشکلیں، آساں بی آساں ہوگئیں

بے سروسامانیاں جنتنی تھیں ساماں ہوگئیں مجلسيس يول چمكيس خورشيد درخشال هوكني خواہشیں جنتنی تھیں وقف کوے جاناں ہوگئیں حسرتیں مٹی میں مل کر اور پنہاں ہوگئیں

تها فقط نام ني، جب بم مدينه كو يل جب سر منبر کیا کچھ ذکر روے مصطفیٰ لے گئی مٹھی میں حسرت جلوہ دیدار کی مرتے مرتے لے چلے ہم، داغ عشق مصطفیٰ سر مرا سنگ در احمد به صدقے جوگیا آنکھیں نذرخاکیا سے شاہ مردال ہوگئیں کیا قیامت خیزمضموں نعت میں شائق لکھے ہے زمینیں بھی قیامت کا سامیداں ہوگئیں

زلا كى بدايونى كاقصيده نعت" بابعشرت" (مطبوعه بدايون سنه ندارد) غالب کے مشہور تصیدے'' صبح دم دروازہ خاور کھلا'' کی زمین میں ہے۔ بیقصیدہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ مولوی ستار بخش ستار قادری کا" قصیدہ سبع سیار" (مطبوعہ وکٹوریہ پریس، بدایوں ساسا مر ۱۸۹۵ء) غالب کے قصدے:

> سازیک ذرہ نہیں، فیض جمن ہے، بے کار سابیہ لالہ بے داغ، سویداے بہار

> > کی زمین میں ہے۔

ولا ورفگار (ف199۸ء) کی متعدد مزاحیہ غزلیس غالب کی زمینوں میں ہیں۔ معروف شاعرہ یروین شاکر (ف ۱۹۹۴ء) کا مرشیہ، غالب کے اس معروف قطعے کی ز مین میں لکھا جس میں ششا ہے کے بارے میں بادشاہ کے حضور شکایت پیش کی گئی ہے اورجس كا آخرى شعربير:

تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہول دن پیاس ہزار اس طرح کی متعدد مثالیں اور بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔

٣-غالب كى غزليات كى تضمين:

غالب کی غزلیات کو بھی شعراے بدایوں نے تضمین کیا۔ غالب کے عہد سے موجودہ عہد تک سات شعراے بدایوں کی تضمینات کے نمونے درج کیے جارہے ہیں ان کے مطالعے سے بیاندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ شعراے بدایوں کس حد تک غالب کی فکراوراس کی مخصوص طرز ادا کے قریب پہنچ سکے ہیں۔

' (۱) — قاضی عنایت حسین رشکی (ف۱۹۱۸) غالب کے شاگرد تھے۔ ان مذیب

کے کلام پر مشمل ایک بیاض جناب مونس نظامی (محلّہ سوتھا، بدایوں) کے پاس نظر سے گذری۔ اس میں غالب کی ایک قطع بندغزل پر بہصورت خمسہ تضمین شامل ہے۔ اس

تضمین کے دوبند درج کیے جاتے ہیں:

کیا ہے یہ کیوں ، زمانے میں جوش وخروش ہے جاں سے ہرایک تنگ ہے، سر بار دوش ہے مجھ کو نہ دین و دنیا کا واللہ ہوش ہے ظلمت کدے میں میرے شبخم کا جوش ہے مجھ کو نہ دین و دنیا کا واللہ ہوش ہے دلیل سحر، سو خموش ہے اک شمع ہے دلیل سحر، سو خموش ہے

بیٹے ہو آج رشکی خستہ کس حال میں آئی تمہاری عبت و ذلت کمال میں گزرے دہ دن جور بتے تھے ہردم ملال میں آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں

غالب، صریر خامد، نواے سروش ہے

(٣) — انصار حسين زلاتي (ف ١٩٢٣ء) عاتي كے شاگرد تھے۔ وہ عالي

وغالب سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ان کی تضمین کے چند بند درج کیے جارہے ہیں۔ مکمل تضمین راقم الحروف کی کتاب حقائق و بصائر (ص:۲۱۱ تا۲۱۵) میں ملاحظہ فر ما نمیں۔ یتضمین انہوں نے ۱۹۲۲ء کی اس شعری نشست کے لیے کہی تھی جس کامصرعہ طرح تھا:

اے عندلیب وقت وواع بہار ہے

مس گوں کے بینشیب وفراز اور تحت وفوق درماندگی نے ڈالدیا ہے گلے میں طوق خمیازہ تھینچنے کا کرے خاک کوئی ذوق ہے ذرہ ذرہ تنگی جا سے غبار شوق خمیازہ تھینچنے کا کرے خاک کوئی ووق ہے وسعت صحرا شکار ہے

زگس کو دیکھتا ہوں تو ہے تیوری خراب گل کو ہے وہم داغ تو سنبل کو ج وتاب

رو رو کے آبیاش ہوا راہ میں سحاب مجھڑکے ہے شہنم آئینہ برگ گل پہ آب اے عندلیب وقتِ وداعِ بہار ہے

غالب تمہارے آگے زلاتی کی کیا بساط گتاخ کر رہاہے تمہارا ہی ارتباط کہنا پڑا، نہ کہتے، اگر کرتے احتیاط غفلت کفیل عمر و اسد ضامنِ نشاط

اے مرگ ناگہاں تھے کیا انظا رہے

(۳) — فانی بدایونی پر غالب کے اثرات کی گذشتہ سطور میں نشاندہی کی جاچکی ہے۔کلیات فانی میں غالب کی غزل پر ایک تضمین بھی ملتی ہے۔غالب کی غزل پر ایک تضمین بھی ملتی ہے۔غالب کی غزل اواشعار پر مشتمل ہے۔تضمین کے صرف چار بند کلیات میں شامل ہیں۔ دوبند نقل کیے حارے ہیں:

کوئی آسان ہے ہرموج کا طوفال ہونا ہر گل تازہ کو فردوس بداماں ہونا ہر گل تازہ کو فردوس بداماں ہونا ہر گلی کو فروغ رخ جاناں ہونا بس کہ دشوار ہے ہرکام کا آساں ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

کم نہیں کوئی بھی ہنگامہ حسرت غالب پھر جسے اس کی محبت سے ہونسبت غالب وحشت اور پھر دلی شوریدہ کی وحشت غالب وحشت اس چارگرہ کپڑے کی قسمت غالب وحشت اور پھر دلی شوریدہ کی قسمت غالب جیف اس جارگرہ کپڑے کی قسمت غیل ہو عاشق کا گریباں ہونا

(۷) — سید جمیل احمد جمیل سهسوانی (ف۱۹۳۵ء) تلمیذ منیر شکوه آبادی کے دیوان شمرهٔ فصاحت (مطبوعه مطبع سلطانی بھوپال ۱۳۲۹ر ۱۹۱۱ء) کے حصه اول "مداکق خوش بیانی" میں ایک خمسه برغزل غالب شامل ہے۔ ڈاکٹر حنیف نقوی نے اس خمسه کے تین بندنقل کر کے ارسال کیے۔ دو بند درج کیے جاتے ہیں:

خیر سے مجھے ہوئے ہیں وہ محبت کو گناہ سیدھے سادے ہیں، حقیقت پرنہیں ان کی نگاہ اس کو میں بھی مانتا ہوں وہ ہیں میرے خیر خواہ حضرت ناصح گرآئیں، دیدہ و دل فرش راہ کو میں بھی کوئی مجھے کو بیہ تو سمجھا دو کہ سمجھا کیں گے کیا

قابل انسوس ہے اس شہر کی حالت اسد عشق کا چرچاہے کم، چاہت کی ہے قلت اسد کیوں جمیل آئے یہاں، آئی تھی کیا شامت اسد کے اب اس معمورے میں قطِغم الفت اسد ہم نے یہ مانا کہ دتی میں رہے کھا کیں گے کیا

(۵) — پروفیسرضیاء احمد (ف۱۹۷۳ء) نے غالب کی تین غزلیات کو تضمین کیاجو کلیات ضیآ مرتبہ پروفیسرظہیر احمد صدیقی (علی گڑھ ۱۹۹۸ء) میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ایک تضمین کے دو ہند ملاحظہ کریں:

کم نہ تھا تختیہ مشق غم دورال ہونا اس پہ صدمشکل پیہم کا نمایاں ہونا کے نہ تھا تختیہ مشق غم دورال ہونا بہکہ دشوار ہے ہر کام کا آسال ہونا کچھ نہ پوچھوغم گیتی کا فراوال ہونا بہکہ دشوار ہے ہر کام کا آسال ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسال ہونا

ہوں کوے صنم گرچہ نہیں کم مجھ کو یا دہے حسن نظر سوز کا عالم مجھ کو کر دیا حیرتی جلوہ بیم مجھ کو واے دیوائلی شوق کہ ہر دم مجھ کو

آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا (۲) — رفیق احمد ممکش بدایونی (ف۹۸۹ء) بن پردفیسر ضیاء احمد کے مجموعہ کلام ممکدہ (مطبوعہ ایجوکیشنل بک ہاوس علی گرھ ۱۹۷۳ء) میں نذر غالب عنوان سے غالب کی غزل کی تضمین ملتی ہے۔ غالب کی غزل میں ااشعر ہیں لیکن تضمین جھے

بندول پرمشمل ہے۔ دوبند درج کیے جاتے ہیں: وہ تغمسگی! ناہید فلک جس کی قتم کھائے وہ صوت! کہ الحانِ عنا ول کو بھی شرمائے وہ لہجہ خوش! جو دل عاشق پیغضب ڈھائے مرتا ہوں اس آواز پیہ ہر چند سراڑ جائے جلاد سے لیکن وہ کہے جا کیل کہ ہاں اور

ہم آج بھی سرگشتہ ہیں وادی خودی میں بھتے ہیں بہت جادہ ہے راہ روی میں مشغول رہے بندگی نفس دنی میں ہرچند سبک دست ہوئے بت فکنی میں مشغول رہے بندگی نفس دنی میں ہرچند سبک دست ہوئے بت فکنی میں ہم ہیں! تو ابھی راہ میں ہے سنگ گرال اور

(2) - حنیف نقوی بنیادی طور پر محقق ہیں لیکن شعروشاعری ہے بھی شغف رکھتے ہیں۔ میری گزارش پر غالب کی فاری نعت کی تضمین ارسال کی۔دوبند نقل کیے جاتے ہیں۔

روش ہوتیری آنکھ تو اُٹھ جائے ہر جاب ہر چیز سے ہوجلوہ حقیقت کا بے نقاب بن جائے تیرے واسطے یہ نکتہ اک کتاب آئینہ دارِ پرتو مہرست آفتاب شان حق آشکار زشان محدست

مت ہزار بار بہ وصفش گاشتیم معلوم شد کہ تابِ ستائش نہ داشتیم این مقطع آخرش سر کاغذ نگاشتیم غالب ثنائے خواجہ بہ یزدال گذاشتیم

کال ذات پاک مرتبه دان محد است سر

(۸) — امير احمد امير بدايوني (ف ١٩٣٩ء) كا شارغالب ك ان تبعين ميں ہوتا ہے جنہوں نے زندگی بحرطرز غالب كوعزيز ركھا۔ انہوں نے متزاد كے انداز پر غالب كى ايک غزل پر گلڑے لگائے ہيں۔ فرق اتنا ہے كہ متزاد ميں شعر كے آخر ميں گلڑے لگائے جاتے ہيں۔ انہوں نے شعر كے شروع ميں ان گلڑوں كا اضافه كيا ہے۔ مدير نقيب شيخ وحيد احمد مسعود نے اس غزل كو اپنے نوٹ كے ساتھ شائع كيا تھا۔ سطور ذيل ميں غزل مع نوٹ درج كى جارئ ہے۔

غالب نئ پوشاك ميں:

"مرزاغالب کی بیغزل جویبال پیش کی جاتی ہے، مولوی صاحب قبلہ کی جدت طبع کی بدولت نئی پوشاک میں نمودا رہوئی ہے۔ قابل تعریف بیخصوصیت ہے کہ ہرمصر سے کے شروع میں جو الفاظ زائد بہم پہنچائے گئے ہیں ان سے نہ مرزاکے علوے تخیل میں فرق زائد بہم پہنچائے گئے ہیں ان سے نہ مرزاکے علوے تخیل میں فرق

ا کمل تضیین سه مانی ادراک (گوپالپور) اکتوبر، نومبر، دمبر ۲۰۰۴ء میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ع نتیب سے بیغزل مع نوٹ نقل کرکے ڈاکٹر شاداب زکی (بدایوں) نے ارسال کی۔ ان کا شکر بیدادا کیا جاتا ہے۔

آتا ہے اور نہ زبان کا لطف کم ہوتا ہے۔ایسی ہی جدت طرازیاں نظم اردو میں جار جاند لگاسکتی ہیں۔ غالب کے رنگ بیں حضرت امیر کوجو يدطولي حاصل ہے ہے ای کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔" (ایڈیٹر) وہ تو ایے جور سے باز آئیں، یر باز آئیں کیا بے تکلف کہتے ہیں: "ہم تجھ کو منھ دکھلائیں کیا؟" گریہ سے ہے رات دن گردش میں بی سات آساں ایک دن پھر ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا؟ اینے ول سے لاگ ہوتو، اس کو ہم سمجھیں لگاؤ لاگ دل سے جب نہ ہو کچھ بھی، تو دھوکا کھا کیں کیا؟ گزرے ہے گر موج خوں سرے گذر ہی کیوں نہ جائے ور کے اب ہم آستان یار سے اُٹھ جاکیں کیا؟ كس ادا سے يو حصة بين وہ كه "غالب كون ہے؟" اب تو اتنا كوئى بتلاؤ كه بهم بتلائين كيا؟ غالب کی مذکورہ غزل میں چھ شعر ہیں۔ لیکن نقیب میں یا پنج شعر ہی شامل

اشاعت ہوئے۔

# غالب کے اشعار سے مطبوعات کے نام

غالب نے اردوقلم کاروں کے ذہن وقلم کواس حد تک متاثر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تصانیف کے نام غالب کے اشعار میں مستعمل کی لفظ یا لفظی ترکیب سے اخذ کیے۔ ایک تصانیف کے نام غالب کے اشعار میں مستعمل کی لفظ یا لفظی ترکیب سے اخذ کیے۔ ایک کتب کی تعداد اس وقت ۲۵۰ ہے متجاوز ہے۔ لیکن بعض اہل قلم نے غالب کے انداز پر خود ہی تراکیب وضع کیں اور ان کو اپنی کتب کا سرنامہ بنایا۔ مثلاً اختر انصاری (ف۔ ۱۹۸۸ء) کی حسب ذیل کتب کے نام اشعار غالب سے ماخو ذمعلوم ہوتے ہیں: نغمہ روح (دبلی ۱۹۳۲ء)، شعلہ بجام (علی گڑھ نفہ روح (دبلی ۱۹۳۲ء)، شعلہ بجام (علی گڑھ میکر نائر شوخی عنوان اٹھائے'' (مشمولہ علی گڑھ میگزین، غالب نمبر ۱۹۲۹ء) مضمون '' یک عمر نائر شوخی عنوان اٹھائے'' (مشمولہ علی گڑھ میگزین، غالب نمبر ۱۹۲۹ء) میں ایک دوسوکت کی نشاندہ می کی ہے، جن کے نام اشعار غالب سے حسب موضوع و منشاء حاصل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مصنفین بدایوں کی حسب ذیل کتب کے ناموں کو منشاء حاصل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مصنفین بدایوں کی حسب ذیل کتب کے ناموں کو اشعار غالب سے ماخوذ قرار دیا ہے۔

اختر انصاري خوناب (غزليات،مطبوعدلا مور ١٩٣٣ء)

ہر بن مو سے دم ذکر نہ نیکے خوناب حزہ کا قصہ ہوا، عشق کا چرچا نہ ہوا اختر انصاری بادہ شبانہ (انتخاب کلام، لا بور ۱۹۹۱ء)

دہ بادہ شبانہ (انتخاب کلام، لا بور ۱۹۹۱ء)

دہ بادہ شبانہ کی سر مستیاں کہاں

اشھے بس اب کہ لذت خواب بحرگئی

اختر انصاری پرطاؤس (انتخاب قطعات علی گڑھ ۱۹۲۵ء)

اختر انصاری پرطاؤس (انتخاب قطعات علی گڑھ ۱۹۲۵ء)

منا خواب میں کیا جلوہ پرستار زلیخا

ہو بالش دل سوختگاں میں پرطاؤس ہے بالش دل سوختگاں میں پرطاؤس عرد ج زیری دل لخت لخت (مجموعہ کلام ۱۹۲۷ء)

کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو عرصہ ہوا ہے دعوت مڑگاں کیے ہوئے

مندرجہ بالا کتب کے مصنفین کی صراحت کے بغیران ناموں کو اشعار غالب سے ماخوذ قرار دینا کیا درست ہوگا؟ خصوصاً آخری کتاب کے نام" دل لخت لخت" کو" گئر رہنی لخت لخت" ترکیب کے تحت رکھنا کیا مناسب ہے؟ اس سلسلے ہیں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ غالب کے اشعار سے حاصل کردہ ناموں کے زمرے ہیں صرف وہی نام جگہ پاکتے ہیں جو غالب کی خاص اپنی وضع کردہ دولفظی و سرلفظی تراکیب یامصر سے کے کسی ایک جزو پر مشتمل ہوں۔ یا پھر نام کتاب کے سلسلے ہیں مصنف نے صراحت کردی ہوکہ ایک جزو پر مشتمل ہوں۔ یا پھر نام کتاب کے سلسلے ہیں مصنف نے صراحت کردی ہوکہ وہ کلام غالب سے ماخوذ ہے۔ مثلاً اختر انصاری کے شعری انتخاب، دہان زخم (علی گڑھ داکام غالب کاریشعم درج نہیں:

جب تک وہانِ زخم نہ پیدا کرے کوئی مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی لیکن انہوں نے نجی گفتگو میں مجھے بتایا کہ بیانام انہوں نے غالب کے شعر سے حاصل کیا ہے۔ دہان زخم کی ترکیب بھی غالب ہی کی وضع کردہ ہے۔ غالب سے پیشتریہ ترکیب کسی شاعر کے کلام میں نظر نہیں آتی۔ای طرح دلاور فگار (ف ۱۹۹۸ء) کامجموعہ کلام'' انگلیاں فگارا پی'' (کراچی ۱۹۹۱ء) 'غالب کے حسب ذیل شعر کے مصرع ٹائی کے جزواول پرمشمل ہے:

دردٍ دل لکھوں کب تک، جاؤں ان کو دکھلا دوں انگلیاں فگار اپنی، خامہ خوں چکال اپنا

### منظوم خراج عقيدت

غالب کی شان میں منظوم خراج عقیدت کی متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ان منظومات کا اشاریہ ہیں بنا سکا۔ تاہم میری معلومات میں حسب ذیل شعرا کی منظومات ہیں:

ا — ابرآمنی گنوری (ف ۱۹۷۳ء) رباعیات بسلسله جشن غالب کلکته\_مشموله خزینے بص ۲۹ (دبلی،۱۹۷۱)

نظم،صدساله جشن غالب بدايوں، غالبًا غيرمطبوعه

۲ — اظهر کمالی (ف1991ء) نظم، غالب کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، میگزین فضل الرحمٰن اسلامیہ کالج بریلی، غالب نمبر ۰ ۷۔۱۹۲۹

ینظم اکیس اشعار پرمشمل ہے۔اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ہرشعر کا ایک مصرعہ یا تو غالب کے ہرشعر کا ایک مصرعہ یا تو غالب کے سی شعر سے لیا گیا ہے یا اس میں غالب کے شعر کی کوئی ترکیب، کوئی خاص لفظ یا خیال اس طرح پیوست کردیا گیا ہے جونظم کے مرکزی خیال کو آ گے بڑھا تا ہے اور غالب کی کہانی کو بھی بیان کرتا ہے۔

سے حنیف نقوی ، غالب (سانیٹ) ، غالبًا غیر مطبوعہ سے حیات ، مسعودہ حیات ، عظمت غالب ، مسعودہ حیات ، عظمت غالب ، مسکودہ حیات ، عظمت غالب ، مسکرین فضل الرحمٰن اسلامیہ کالج بریلی غالب نمبر ۱۹۲۹ مسکرین فضل الرحمٰن اسلامیہ کالج بریلی غالب نمبر ۲۰ ۱۹۹۹ مسلوعہ ۵ ۔ حیرت بدایونی (ف ۱۹۷۵ء) نظم ، مطبوعہ روز نامہ رہنمائے دکن حیدرآ باد ، ۸ رمارچ ۱۹۲۹ء

۲ — سرورآل احمد (ف۲۰۰۲) ڈاکٹر سید معین الرحمٰن نے لکھا ہے کہ:'' غالب پر سرور صاحب کے اشعار بھی ملتے ہیں۔ دیکھیے:

آ جکل، دبلی مئی ۱۹۵۵ء آ جکل، دبلی نظم نمبر، ایربل ۱۹۵۸ اعتادید، دبلی ، غالب نمبر، ۱۹۲۹ اردوادب، علی گڑھ، غالب نمبر، ۱۹۲۹ اردوادب، علی گڑھ، غالب نمبر، ۱۹۲۹

(مرور شخصیت اوراد لی خدمات بس:۸۱)

ے۔۔ شوق بدایونی، شجاعت اللہ، غالب کی یاد میں، مشمولہ اشک بیم ، کراچی، ۱۹۷۱ ۸۔ نگار، دلاور فگار (ف ۱۹۹۸ء) غالب کو براکیوں کہو،ادب لطیف، لاہور،
نومبر ۱۹۲۹ء

نگار، دلاور فگار(ف ۱۹۹۸ء)غالب کو براکیوں کہو،کتابچہ، ڈیسین پریس، کراچی،۱۹۲۹ء

فگار، دلاور فگار(ف۱۹۹۸ء)غالب کو براکیوں کہوہ شمولہ، مطلع عرض ہے، گراچی،۱۹۷۹ء

فگار، دلا در فگار (ف ۱۹۹۸ء) غالب کو برا کیوں گہو،مشمولہ، از سرنو، دلی، ۱۹۷۷ء فگار، دلا در فگار (ف ۱۹۹۸ء) غالب کو برا کیوں کہو،مشمولہ، خدا جھوٹ نہ بلوائے، حیدرآیاد، ۱۹۸۹ء فگار، ولاور فگار (ف۱۹۹۸ء) کراچی اور دیوان غالب، مشموله، خدا جھوٹ نه بلوائے، حیدرآباد، ۱۹۸۹ء

> نگار، دلاور نگار (ف ۱۹۹۸ء) مرزاغالب جیمخانه کراچی میں، مشموله ،کلیات دلاور نگار، دہلی ، ۲۰۰۳ء

فگار کی نظم'' غالب کو برا کیوں کہو' غالب کی صد سالہ بری ۱۹۲۹ء کے موقع پر شاکع ہوئی اس وقت میہ ۱۳۸ء کے موقع پر شاکع ہوئی اس وقت میہ ۱۳۸ء شعار پر مشمل تھی۔ بعد میں مختلف مجموعوں میں مختلف تعداد اشعار اور مختلف متن نظر آتا ہے۔ آخری بار خدا جھوٹ نہ بلوائے (۱۹۸۹ء) میں میہ ۱۳ اشعار پر مشمل ہے۔ اس نظم کی میہ خصوصیت ہے کہ شروع کے بیں پچیس اشعار میں غالب کی شخصیت وفن پر ایک ناقد کی زبانی سوالات قائم کیے گئے ہیں۔ بعد کے ۱۱ اشعار میں ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ بعد کے ۱۱ اشعار میں ان کے جواب دیے گئے ہیں۔ طفر وظرافت کے پیرائے میں غالب پر نگار کی میہ بھر پور تقید ہے جوغور وفکر کی دعوت دیتی ہے۔

دوسری'' نظم کراچی اور دیوان غالب' اول الذکرنظم سے زیادہ خوبصورت ہے گر بیزیادہ مشہور نہیں ہو تکی۔ اس نظم میں بھی اول غالب کے عقائد و کردار پرسوالات قائم کیے گئے ہیں اور پھر غالب کے اشعار کے مصرعوں یا اشعار کے مرکزی خیال یا ترکیبوں کو استعال کرتے ہوئے جواب دیے گئے ہیں۔ اس نظم میں کل ۲۸ شعر ہیں۔ فگار کے مجموعہ کلام'' خداجھوٹ نہ بلواے'' ۱۹۸۹ء میں شامل ہے۔

9 — محشر بدایونی (ف ۱۹۹۳ء) روش ان کا نام رہے گا (بچوں کے لیے) ستارہ، کراچی، ۱۹۲۹ء

محشر بدایونی (ف ۱۹۹۳ء) روش ان کانام رہے گاہشمولہ، شاعر نامہ، کراتی، ۱۹۲۹ء محشر بدایونی (ف ۱۹۹۳ء) اے دبیرالملک، اعتاد بیہ بیادگار غالب، دہلی ۲۹۔ ۱۹۲۸ء ۱۰ — مختار سبز داری (ف ۱۹۸۴ء)، یوم غالب، مشمولہ، جبرمختار ( دیوان )، بریلی، ۱۹۸۷ء

## بدايوني ابل قلم كى غالب يركتب ومضامين كااشاربيه

غالب اردو تحقیق و تنقید کا ایک مستقل موضوع بن چکے ہیں۔ ان پر تحقیق و تنقید کا سلسلہ جاری کام کیا جاچکا ہے اور سیسلسلہ جاری کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کی متعدد زبانوں میں ان پر کام کیا جاچکا ہے اور سیسلسلہ جاری ہے۔ اردو میں نصف درجن ان پر کیے جانے والے کام کے اشار یے بھی مرتب کیے جانے ہیں۔ جن میں یہ تین قابل ذکر ہیں:

ا — اشارىيەغالب،مرتبەڈ اكٹر سىدمعين الرحمٰن، لا بهور، ١٩٦٩ء

۲ — غالبیات،عبدالقوی دسنوی بهصنوّ، ۱۹۶۹ء

٣-غالب ببليو گرافی ، ڈاکٹر محمد انصار اللہ ، طبع اول ،علی گڑھ ٢ ١٩٧٠ ء

طبع دوم، ربلی ۱۹۹۸ء

غالب کے خطوط، غالب کے کلام، غالب کی ترکیبیں وغیرہ کے اشاریے بھی مرتب ہو چکے ہیں۔

بدایوں کے اربابِ علم و ادب نے بھی ۱۹۱۵ء سے تا حال غالب پر قلم فرسائی کی ہے۔بعض تحریریں اعلیٰ درجے کی ہیں بعض اس سے کم تر لیکن اشار ہے میں شمولیت کے لیے تمام ہی اہم ہیں۔ تاکہ ارباب بدایوں کی غالب فہمی اور اس کی قدرہ قیمت آشکارا ہوسکے۔ مطور ذیل میں بدایوں میں کیے جانے والے کام کا اشارید یا جارہا ہے۔ اس اشارید کو طوالت سے نیچنے کے خیال سے مصنف وار پیش کیا جارہا ہے۔ اس اشارید کو تین عنوانوں میں تقسیم کردیا گیا ہے۔

ا۔غالب تذکروں میں ۲۔غالب کی تصانیف ۳۔غالب پرتصانیف ومقالے

البت پروفیسرآل احمد سرور کی تحریرول کوئی وضاحتی عنوانات بین تقسیم کر کے بسیط انداز میں پیش کیا جارہا ہے۔ اس استثنا اور متعین طریقہ پیشکش ہے انحراف کا سبب صرف یہ ہے کہ غالب کی تضبیم بیس سرور صاحب کی تحریروں کی مقبولیت ہنوز قائم ہے۔ اور ان کی تحریروں کو آج بھی مطالعہ غالب بیس کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ بلکداگر یہ کہا جائے کہ یہ تحریر میں مقبولیت کولیس پشت چھوڑ کرعظمت کے دائرے بیس آ چکی بین تو شاید غلط نہ ہوگا۔ تحریر میں مقبولیت کولیس پشت چھوڑ کرعظمت کے دائرے بیس آ چکی بین تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس اشار ہے بیس ان کتب و مصنفین کو بھی شامل کرالیا گیا ہے، جن کو گذشتہ اور اق بیس مطالعہ کا موضوع بنایا جاچکا ہے۔ یہ محض اس لیے کیا گیا تا کہ قاری بیک نظر بدایوں بیس مطالعہ کا موضوع بنایا جاچکا ہے۔ یہ محض اس لیے کیا گیا تا کہ قاری بیک نظر بدایوں بیس مطالعہ کا موضوع بنایا جاچکا ہے۔ یہ محض اس لیے کیا گیا تا کہ قاری بیک نظر بدایوں بیس کیے جانے والے کام ہے واقف ہوجائے۔

اشار ہے ہیں کسی بھی مضمون کی پہلی اشاعت کو اولیت دی ہے۔ ای مضمون کا دوبارہ کسی رسالے ہیں شاکع ہونا یا مصنف کے مجموعہ مضابین ہیں شامل ہونے کے حوالہ کو تانوی حیثیت دی گئی ہے۔ ایک صورت ہیں اشاعت ٹانی کا اندراج اشاعت اول کے اندراج کے بعد کردیا گیا ہے، خواہ سزاشاعت میں فصل رہا ہو۔ اس طور مصنف کی ایک تحریر کی متعدد اشاعتوں ہے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ سے علم بھی ہوجائے گاکہ غالب پراس نے مجموعی طور پرکل کتنے مضامین کھے۔لیکن سرورصاحب کی تحریروں کواس اصول سے بھی بوجوہ مشنی رکھا گیا ہے۔



عکس، قادر نامه

اشاریے میں مصنفین کے اصل نام کو الف بائی ترتیب کے تحت رکھا گیا ہے۔
ترتیب میں اول کتب کا اندراج ہے بعد میں مضامین کا۔ کتب میں پریس کے نام یا ناشر
کے نام کے درج کرنے کا التزام کیا گیا ہے۔مضامین کے مجموعوں کے آگے بریکٹ میں
(مضامین کا مجموعہ) لکھ دیا گیا ہے۔ ای طرح خاص نمبروں کا بھی بریکٹ میں اندراج
کردیا گیا ہے۔

#### ا — غالب تذكروں ميں

بدایوں میں لکھے جانے والے دو تذکروں میں غالب کا ترجمہ شامل ہے:

الشیم مخل مجل کے برا عبدالحی صفا بدایونی مطبع امدادالہند، مرادآ باد، ۱۸۷۲ء،

ص:۵۵ تا ۱۳۳ (غالب واسد حالات وایک سوسا ٹھ شعر)

التقاموں المشاہیر، جر۲، نظامی بدایونی، نظامی پرلیس، بدایوں، ۱۹۲۹ء، ص۱۰۹

(بیاصطلاحی معنوں میں تو تذکرہ نہیں لیکن اس کی صورت تذکر ہے گی ہی ہی ہے۔

اس میں غالب کے صرف حالات دیے گئے ہیں۔ کلام نہیں۔)

### ۲ – غالب کی تصانیف

ا ـ قادر نامه، اسدالله خال غالب مطبع صبح بدایوں، ۱۸۸۳ ء

٣ \_منتنوي دعا \_ صباح ، اسدالله خال غالب ، نظامي پرليس ، بدايول ، • ١٩٥٠ ،

۳ د بیوان غالب، مرتبه سید معین الدین شاهجها نیوری مع دیباچه نظامی بدایونی، نظامی پریس، بدایون، ۱۹۱۵ء طبع اول ،ص ۲۶۳، سائز ۸ / ۱۷×۲۷

سم- د بوان غالب، مرتبه نظامی بدایونی مع دیباچه و شرح، نظامی پریس، بدایوں،

۱۹۱۸ء طبع دوم ، ص: ۱۲۸ ، سائز: ۸/۲۲×۲۰

لے درگا پرشاد ناور دہلوی نے تذکرہ شعراے دکن میں غالب کوشاہ تصیر کا شاگر دلکھا ہے۔ صاحب شمیم تخن نے غالب کے ترجمے میں ناور کا بیان نقل کرتے ہوئے لکھا ہے۔ واللہ اعلم بیقول نادر کہاں تک صحیح ہے۔ (ص:۵۵) ۵ ـ ویوان غالب، مرتبه نظامی ، مع و یباچه و شرح ـ مقدمه دٔ اکثر سیدمحمود غازیپوری ، نظامی پریس ، بدایوں ، • ۱۹۲ ء ، طبع سوم ،ص : ۴۸ + ۲۵۲ ، سائز ۱۹ / ۲۰×۳۰

۲- دیوان غالب، مرتب نظامی مع دیباچه وشرح ـ مقدمه ڈاکٹر سیدمحمد غازیپوری، نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۲۲ء طبع چہارم ،ص: ۳۳۳۳، سائز ۱۱ / ۳۰×۳۰

۷\_د یوان غالب، مرتبه نظامی ،مع دیباچه وشرح مقدمه ڈاکٹر سیدمجمد غازیپوری، نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۲۳ء،طبع پنجم،ص: ۳۳۳،سائز ۲۱/۳۳۰

۸ د دیوان غالب، مرتبه نظامی مع دیباچه وخودنوشت سوائح غالب، فرهنگ، نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۲۳ء، لائبریری ایڈیشن، ص:۱۹۸، طبع پنجم غیر مشرح، سائز ۲۲×۲۹/۸

۹\_د یوان غالب، مرتبه نظامی ،مع دیباچه وشرح\_مقدمه ڈاکٹر سیدمحمود غازیپوری ، نظامی پریس ،بدایوں ، ۱۹۲۷ء ،طبع ششم ،ص :۲۷+۲۷+ ۱۸۲۲ ،سائز ۱۱ / ۳۰xm م سسے غالب اور متعلقات غالب پرتصانیف و مقالے ۔

• ابراہیم خلیل سہوانی، پروفیسر

ا \_مِرِزاغالب اورعلم نجوم، العلم (غالب نمبر)، کراچی ، جنوری تا جون ۱۹۲۹ء ۲ \_ غالب اورنظریه ضرورت ،محلّه بدایول ،،کراچی ،فروری ،۱۹۹۲ء

ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر
 ایقش ہائے رنگ رنگ، ماہ نو، کراچی، نومبر، ۱۹۵۵ء

• اختراقبال كمالي

ا۔غالب کا شعری شعور، دلی کالج میگزین (دلی کا دبستان شاعری نمبر) دہلی، ۱۹۲۱ء ۲۔کلام غالب میں تمثال شعری کا مقام ، صحیفه، (غالب نمبر)، لا ہور، جنوری، ۱۹۲۹ء سا۔غالب کی شاعری میں طنز، فاران اسلامیہ کالج میگزین، لا ہور، جولائی، ۱۹۲۹ء سم۔غالب درغالب اور مطالعہ غالب، پنجاب یو نیورشی ریسرچ جزئل، لا ہور۔

#### • اخر انصاری

ANECDOTES FROM LIFE OF GHALIB (مطائبات غالب، انگریزی میں) ادارہ شعروادب،علی گڑھ، ۱۹۷۲ء

اخلاق اختر حمیدی، پروفیسر

ا ۔ بارے غالب کا کچھ بیاں ہوجائے ،ستارہ ، کراچی ،فروری ، ۱۹۶۹ء

اداره ذوالقرنين (بدايول)

ا۔غالب کی یادگار۔ایک مشورہ ، ذوالقرنین (ہفتہ دار) ، بدایوں ، کے ستمبر ، ۱۹۵۱ء ۲۔غالب پرآج تک جو کچھ لکھا گیا ، ذوالقرنین (ہفتہ دار) ، بدایوں ، ۲۱رستمبر ، ۱۹۲۵ء ۳۔غالب کو گمنام خطوط کے ذریعے گالیاں بھیجی جاتی تھیں ، ذوالقرنین (ہفتہ دار) ، بدایوں ، ۷ رمارچ ، ۱۹۲۹ء

• اسعد بدایونی، ڈاکٹر

ا ـ شاگرد غالب سخاوت حسین مدہوش،کاروان رفتہ (مضامین کا مجموعہ) لیتھوکلر پرنٹرس،علی گڑھ،۱۹۹۱ء

۲ ـ شاگر د غالب سخاوت حسین مدہوش ، مجلّه بدایوں ، کراچی ،فروری ۱۹۹۲ء

• افتخار بيكم صد لقي

بچوں کے غالب ( زندگی اور شاعری کا تعارف مع تصاویر )،غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی، ۱۹۹۵ء

• الجمن آراانجم، ذاكرُ

ا۔ غالب کی ایک رباعی ،فکروآ گبی (مجموعه مضامین) ، ایجو پیشنل بک ہاؤی، علی گڑھ، ۱۹۹۲ء

۲ ۔ غالب اور حدیث غم ، فکروآ گہی (مجموعہ مضامین) ، ایجو پیشنل بک ہاؤی، علی گڑھ، ۱۹۹۲ء

• آفاب احمد جوبر

غالب،ميگزين فضل الرحمٰن اسلاميه كالج (غالب نمبر)، بريلي، • ٧-١٩٦٩ ء

• آل احمد سرور، پردفیسر

(مرتبه کتابیں)

— عرفان غالب (مارچ ۱۹۲۹ء کے غالب سمینار کے ۱۷ مضامین مع تعارف) شعبہ اردو مسلم یو نیورشی علی گڑھ سا ۱۹۷

— عکس غالب (غالب کے منتخب ار دوخطوط مع پیش لفظ) شعبہ ار دومسلم یو نیورٹی علی گڑھ، ۱۹۷۳ء

> په (زیرادارت ونگرانی غالب نمبروں کی اشاعت) — زیرنگرانی:

علی گڑھ میگزین (غالب نمبر - مدیر ڈاکٹر بشیر بدر ) علی گڑھ،جنوری ۱۹۶۹ء

-زيرادارت:

فکر دنظر(غالب نمبر) علی گڑھ،شار ہر ۱۹۲۹،۳ء ارد وادب(غالب نمبر) علی گڑھ،شار ہرا ، ۱۹۲۹ء

🖈 (مضامین این کتابوں میں)

— خطوط میں شخصیت (غالب ) ، تنقیدی اشار ہے ، لکھنؤ ، ۲ ۱۹۴۲ء

—غالب، نے اور پرانے جراغ، آگرہ اخبار برتی پریس، آگرہ،۲۹۴ء

— غالب کا ذہنی ارتقاءادب اورنظر ہیں،سرفر از قو می پریس ،لکھنو ، ۱۹۵۰ء

اردوغزل،میرے غالب تک،ادب اورنظر بیہ،سرفراز قومی پریس،لکھنو، ۱۹۵۴ء

بورے غالب،عرفان غالب،شعبہ اردومسلم یو نیورٹی،علی گڑھ، ۱۹۷۳ء

غالب اور جدید ذہن ،سرت ہے بصیرت تک ،مکتبہ جامعہ کمیٹڈ، دہلی ، ۴۲ ۱۹۷ء

غالب کی شاعری کی معنویت ، سرت ہے بصیرت تک ، مکتبہ جامعہ، دہلی ، ۱۹۷۳ء

غالب کی عظمت ،مسرت سے بصیرت تک ، مکتبہ جامعہ کمیٹٹر ، دہلی ، ۱۹۷۳ء پورے غالب ،مسرت سے بصیرت تک ، مکتبہ جامعہ کمیٹٹر ، دہلی ، ۱۹۷۳ء غالب کانظریہ شاعری ، پہچان اور پر کھ، مکتبہ جامعہ کمیٹٹر ، دہلی ، ۱۹۹۰ء

🖈 (غالب کی شاعری کی خصوصیات)

حالی اور نفذ غالب، کچھ خطبے کچھ مقالے، ایجویشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۱۹۹۹ء ہندوستانی نشاۃ الثانیہ اور غالب، کچھ خطبے کچھ مقالے، ایجویشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، ۱۹۹۲ء

غالب کی اردوشاعری کے انگریزی تراجم ، کچھ خطبے پچھ مقالے ، ایجو کیشنل بک ہاؤس علی گڑھ، ۱۹۹۲ء

تتابیں جوزندہ ہیں(دیوان غالب)،اداریے،ایجیشنل بک ہاؤس علی گڑ دیں،1999ء غالب اردواور ہندوستان ،افکار کے دیے،ایجیشنل بک ہاؤس علی گڑ دی، ۲۰۰۰ء خالب اردواور ہندوستان ،افکار کے دیے،ایجیشنل بک ہاؤس علی گڑ دی، ۲۰۰۰ء

مقدمه، نقذ غالب، ڈاکٹر مختارالدین احمد، انجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ، ۱۹۵۹ء مقدمه، نقذ غالب، ڈاکٹر مختارالدین احمد، الوقار پبلی کیشنز، لاہور، ۱۹۹۵ء، بار دوم تقریب، دیوان غالب (نسخ عرشی)، امتیاز علی خال عرشی، انجمن ترقی اردو ہند، علی گڑھ، ۱۹۵۸ء

تقریب، دیوان غالب (نسخه عرشی)،امتیازعلی نمال عرشی،انجمن ترقی اردو هند، ویلی،۱۹۹۵ء باردوم

تعارف، خطوط غالب، ما لک رام (اصل مولوی مبیش پرشاد)، انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھ، ۱۹۶۳ء

تعارف، دیوان غالب بخط غالب، اکبرعلی خال، اداره یا دگار غالب، رامپور، ۱۹۲۹ء بیش لفظ، غالب ببلیوگرافی، ڈاکٹرمجمرانصاراللّٰد، شعبہ اردومسلم یو نیورشی، علی گڑھ، ۱۹۷۲ء پیش لفظ بمکس غالب،آل احمد سرور، شعبه ار دومسلم یو نیورشی بملی گڑھ، ۱۹۷۳ء تعارف،عرفان غالب،آل احمد سرور، شعبه ار دومسلم یو نیورشی بملی گڑھ، ۱۹۷۳ء اداریہ، فکر ونظر، (غالب نمبر) جلد ۹۱، شارهٔ ۲،علی گڑھ ۱۹۲۹ء

🖈 (مضامین رسائل میں)

—غالب،اردو،ادرنگ آباد،ایریل،۱۹۴۱ء

—غالب عهداورشاعری،اردو،اورنگ آباد،ایریل،۱۳۹۱ء

— جدیدغزل گو:غالب،نگاربکھنؤ،ایریل ۱۹۴۱ء

—غالب کی عظمت،علی گڑ ہے میگزین (غالب نمبز) ،علی گڑ ہے، ۹ سم ۸ ۱۹۳۸ء

—غالب اوراس کے نقاد (عرشی ،مہر ، اگرام ) ،جامعہ ، د ہلی ، دسمبر • ۱۹۵ء

—غالب كا ذہنی ارتقا،اردوادب،علی گڑھ، جولائی تادیمبر ۱۹۵۲ء

—غالب کا ذہنی ارتقا،روح ادب،کراچی،شارہ19، ۱۹۵۳ء

—ارد وغزل اور معنز لین غالب، نقوش، لا ہور مئی ۱۹۵۳ء

— غالب اپی شخصیت کے آئینے میں ،ادب لطیف ، لا ہور ، جولائی ، ۱۹۵۵ء

— غالب کی یاد میں، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۱۵ رفروری ۱۹۵۹ء

— د بوان غالب، فروغ ار دو، لکھنؤ ، اکتوبر ۱۹۲۱ ء

— کتابیں جوزندہ ہیں ( دیوان غالب ) ، ہماری زبان ،علی گڑھ ، ۸ رتومبر ١٩٦١ ء

— دیوان غالب،ادیب،علی گڑھ،اگست، ۱۹۲۲ء

—غالب کی زندگی اور شاعری پرایک فیچر، فروغ اردو بکھنؤ ہتمبر،اکتو بر ۱۹۲۵ء

— غالب کی عظمت ، افکار ، کراچی ، فروری و مارچ ۱۹۲۲ء

—غالب کا ذہنی ارتقاء انجام، کراچی، ۲۸ رفر وری ۱۹۲۲ء

—غالب کی شخصیت،الشجاع،کراچی،مارچ،۱۹۲۲ء

—غالب کی شخصیت، جائزہ، کراچی، جون، ۱۹۲۲ء

— د یوان غالب، کتا بی د نیا، کراچی ، نومبر ۱۹۲۲ء —غالب كى عظمت، فروغ اردو (غالب نمبر ) بكھنؤ ،نومبر دىمبر ١٩٦٨ ء —غالب اورجدید ذہن ،علی گڑ ہ میگزین (غالب نمبر) ،علی گڑ ہے،جنوری ۱۹۲۹ء — بورے غالب ،فکر ونظر ( غالب نمبر ) ،علی گڑھ، 1979ء —غالب کی عظمت، اردوادب، (غالب نمبر)، دبلی، شار درا، ۱۹۲۹ء —غالب کی شخصیت،الشجاع (غالب نمبر)،کراچی،۱۹۶۹ء ے غالب کا ذہنی ارتقاء نگار ، کراچی ، جنوری ، فروری ۱۹۲۹ء ے غالب این شخصیت کے آئینہ میں ، انجمن اسلامیہ میگزین ، کراچی ، فروری ۱۹۲۹ء — دبلی میں غالب صدی تقریبات ، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۲۲ رفر وری ۱۹۲۹ء — دہلی میں غالب صدی تقریبات ، ہماری زبان علی گڑھ، ۸ رمارچ ۱۹۶۹ء — دبلی میں غالب صدی تقریبات ، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۱۵ رمارچ ۱۹۲۹ء — غالب ارد و اور ہندوستانی ، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۱۵ ر مارچ ۱۹۶۹ء - خطوط غالب،ادیب،علی گڑھ،ایریل ۱۹۸۱ء —غالب کی ایک غزل،آواز، د ہلی، ۱۲ دسمبر، ۱۹۸۲ء

ے غالب کی ایک غزل کا تجزیہ اویب ،علی گڑھ، جنوری مارچ ۱۹۸۳ء

ے غالب کی اردوشاعری کے انگریزی تراجم ،غالب نامہ، دہلی جنوری • ۱۹۹۰ء

— ہندوستانی نشاۃ الثانیہ اور غالب ، غالب نامہ، دہلی ، جنوری ، ۱۹۹۱ء

— ظرافت اورغالب، جو ہر (عبدالحق نمبر)، دہلی

🖈 (غالب کے نقادول پرمضامین)

— غالب کے نقاد۔ ڈاکٹر سیدعبداللطیف، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۸ رنومبر اے19ء - غالب شناس شیخ محد اکرام ، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۲۲ مارچ ۱۹۷۳ء - حالى اورنفتر غالب، غالب نامه، دبلى، جولا كى، ١٩٨٨ء

- 🖄 (كلام واشعار كانتخاب)
- نسخه حمیدیه کاانتخاب (بغیرتمهید) ،فکرونظر ، غالب نمبر ،علی گژهه،شاره ر ۱۹۲۹،۲ ،
  - —غالب کے تمیں بہترین اشعار، ہماری زبان ،علی گڑھ، ۱۵ رفر وری ۱۹۲۹ء
    - 🖈 (تعارف وتبحره نما تنقيدي)
    - نادراتِ غالب ( آ فاق دہلوی ) ، اردوادب ،علی گڑھ، جولائی ١٩٥٠ء
    - علی گڑھ میگزین غالب نمبر (مرتبه مختارالدین احمد)،اردوادب،علی گڑھ، جولائی ۱۹۵۰ء
  - شربِ دیوان غالب ( جوش ملسیانی ) ،ار دوا دب ،علی گڑھ، جولائی ، ۱۹۵۰ ،
    - غالب کا نو دریافت دیوان (نسخه عرشی زاده) بهاری زبان ،علی گڑھ، ۲۲ راگست ۱۹۲۹ء
      - نسخة عرشی زاده ، قو می زبان ، کراچی ، دنمبر ۱۹۲۹ ،
    - عیار غالب (ما لک رام )، ہماری زبان ،علی گڑھ ۸۔ ۱۵ رجون ۱۹۷
      - 😭 ( دوسرے ادیوں کی مرتبہ کتابوں میں مضامین )
    - غالب کی عظمت ،نفته غالب ، ڈاکٹر مختارالدین احمہ ،انجمن ترقی اردو ہند ، علی گڑھ، ۱۹۵۲ء
    - غالب اپی شخصیت کے آئینے میں ، تنقیدی ادب ،سر دار سے گل ، نذر سنز ، لا بور ، ۱۹۵۹ء
      - غالب کی عظمت ،اردو کے کلا لیکی شعرا، جر ۲، ایم حبیب خال ، سودلیتھو پریس ، د ہلی ، ۱۹۲۲ء
  - تجھے ہم ولی بچھتے جونہ بادہ خوارہوتا ( فکا ہیہ )، چھیڑ غالب ہے چل جائے ، اکبرعلی خال عرثی زادہ ، کتاب کار ، رامپور ، ۱۹۲۵ ء
    - خطوط میں شخصیت: غالب ، جدیدار دونثر ، ۱۹۲۲ء

- —غالب اپنی شخصیت کے آئینہ میں،غالب کچھ جائز ہے،و قاررو مانی واوصاف احمر، شعبہ اردو و فاری لکھنو کو نیورٹی الکھنو ، ۱۹۲۲ء
  - غالب اپنی شخصیت کے آئینہ میں ، اردونظم پر تنقیدی نظر ، لا ہور ، ۱۹۲۲ء
- غالب كى عظمت، احوال ونفقه غالب، محمد حيات خال سيّال، نذ رسنز، لا بهور ١٩٦٧ ،
  - غالب كا ذہنی ارتقاء ، احوال ونفتر غالب ، محمد حیات خال سیال ، نذ رسنز ، لا بهور ، ۱۹۶۷ء
  - غالب كى عظمت، تنقيد غالب كے سوسال، فياض محمود، مجلس يا دگار غالب، لا ہور ١٩٦٩ء
  - غالب اورجدید ذہمن، بین الاقوامی غالب سمینار، ڈاکٹر پوسف حسین خاں، صدسالہ یادگار غالب سمیٹی، دہلی، ۱۹۶۹ء
    - غالب، غالب نام آور، ادار و اردو کراچی، انجمن ترقی اردو (پاکستان)، کراچی ۱۹۶۹ء
    - غالب ( روی زبان میں کسی مضمون کا ترجمہ ) ، مرزاغالب ، غفور روف، شعبه مشرقی سائنس ، روس ، ۱۹۷۲ء
  - غالب کی عظمت، غالب سے اقبال تک، ایم حبیب خال، انجمن ترقی اردو، ہند، دبلی، ۱۹۷۷ء
  - —غالب كانظرية شاعرى، مجموعة تقيدات، عاصمه وقار، الوقار پېلى كيشنز، لا بهور، ١٩٩٦ ء
  - غالب کی شاعری کی خصوصیات ، مجموعه تنقیدات ، عاصمه و قار ، الوقار پبلی کیشنز ، لا مور ، ۱۹۹۲ء
  - - —غالب کی شاعری کی معنویت، مجموعه تنقیدات، عاصمه و قار، الوقار پبلی کیشنز،

- غالب کی عظمت، مجموعه تقیدات، عاصمه وقار، الوقار پبلی کیشنز، لا بهور، ۱۹۹۱ء — پورے غالب، مجموعه تنقیدات، عاصمه وقار، الوقار پبلی کیشنز، لا بهور، ۱۹۹۹ء — حالی اورنفذ غالب، تنقیدات، پروفیسرنذ پراحمد، غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی، ۱۹۹۷ء امیر حسنین جلیسی
- اردو شاعری میں غالب کا مقام، بت خانه شکستم من (مجموعهِ مضامین)، ادبی معیار پبلی گیشنز، کراچی، ۱۹۸۳ء
  - حنیف نقوی، پروفیسر
  - غالب ۱۰ حوال و آثار، (مجموعه مضامین مع پیش لفظ مالک رام) باراول،
    نصرت پبلشر ،کلهنو ، ۱۹۹۰ بار دوم غالب انسنی ٹیوٹ ، د ، کلی ۲۰۰۷ ء
    سائز غالب ( قاضی عبدالودود ) ، ترتیب جدید اور تیج و تبحشیه ، بار دوم ،
    اداره تحقیقات اردوییشنه ، ۱۹۹۵ ء
    - ما ژغالب ( نظر ثانی شده ایڈیشن )،ادار و یادگار غالب،کراچی ۲۰۰۰ء — پنج آ ہنگ، قدیم ترین نسخه (عکسی ایڈیشن )، خدا بخش اور پنٹل پبک
      - لائبريري، پيشه، ١٩٩٤ء
      - —غالب کی چند قاری تصانیف،غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی، ۲۰۰۵ء
  - غالب کی فاری مکتوب نگاری ( نظام یادگاری خطبه )، شعبه اردو، دبلی یو نیورش ، دبلی ۲۰۰۸ ء
    - خطوط غالب کی نفسیات ،شاعر ، جمبئی ،فروری ۱۹۵۲ء
    - —غالب: خطوط کے آئینہ میں ،معیار ،میرٹھ ، مارچ ۱۹۵۷ء
  - —غالب کے ایک با کمال شاگردولایت علی خال ولایت، آجکل، دبلی، اپریل ۱۹۶۳ء
    - منشى نولكشوراورغالب، نيادور (نولكشورنمبر) بكھنۇ،نومبر، دىمبر ١٩٨٠ء)
      - منشى نولكشوراورغالب، غالب احوال وآثار، لكھنۇ، 199ء

— غالب ہے منسوب ایک شعر، آ جکل ، د ہلی ، دسمبر ، • ۱۹۸ء — غالب ہے منسوب ایک شعر، غالب احوال وآ ٹار، لکھنؤ، • ۱۹۹ء —غالب كاسفر كلكته، غالب نامه، دہلی ،جنوری ۱۹۸۱ء —غالب كا سفر كلكته،غالب احوال وآثار بكهينوً ، • ١٩٩ ء —غالب كاسفركلكته، تحقيقات (مرتبه پروفيسرنذ پراحمه)،غالب انسخي ٹيوٹ، وبلي ، ١٩٩٤ء —غالب كى ايك غزل اور مرزايوسيف، آجكل، دبلي، جولائي ١٩٨٢ ۽ —غالب كى ايك غزل اورمرز ايوسف،غالب احوال وآثار، لكھنۇ ، • ١٩٩٠ ، تلامده غالب پرایک نظر، اکا دی ، تکھنو ، جنوری فروری ۱۹۸۳ ء - تلامذه غالب يرايك نظر، غالب احوال وآثار ، تكھنوَ ، • ١٩٩٠ ء —غالب كا سال ولا دت ،غالب نامه، د ہلی ،جنوری ۱۹۸۵ء —غالب كا سال ولا دت ، غالب احوال وآ ثار بكهينوً ، • ١٩٩٠ ء —غالب کاایک شعر، هاری زبان ، د بلی ، ۲۲ رخمبر ، ۱۹۸۵ ء - تلامذه غالب (طبع ثاني) پرایک نظر، ا کادی ،لکھنؤ، جولائی ،اگست، ۱۹۸۲ ، — تلامذه غالب (طبع ثاني) يرايك نظر، غالب احوال وآ ثار ،لكهنؤ، • ١٩٩٠ ، —غالب کےخطوط ( جلداول )،ایک جائزہ،ا کادمی ،لکھنؤ، تتمبرا کتو بر ۱۹۸۲ء — غالب کے خطوط ( جلداول ) دوسری قسط ،ا کا دمی ،لکھنٹو ،نومبر ، دنمبر ۱۹۸۲ ۽ — غالب کےخطوط ( جلداول ) ، تیسری قسط ،ا کادی ،لکھنو ، جنوری ،فروری ۱۹۸۲ ء — غالب اور عيوب قوا في ، بهاري زبان ، دبلي ، ۲۲ رمار چې ، ۱۹۹۰ —غالب کے عہد میں ڈاک کا نظام، غالب نامہ، دہلی،جنوری،1991ء — غالب کی چیھٹی فاری مثنوی ،ایوان اردو، دہلی ،ایریل ،۱۹۹۱ء — غالب کے چار غیرمطبوعہ خطوط ، آ جکل ، دہلی ،اگست ۱۹۹۳ء

— غالب کے جارغیر مطبوعہ خطوط ، غالب ، کراچی ، شارہ ۱۱ تا ۱۸ ، ، ۱۹۹۵ ء - بنخ آہنگ ترتیب ہے اشاعت تک، غالب نامہ، دہلی، جولائی ۱۹۹۳ء — مے خانہ آرز وسرانجام، یادگار نامہ فخر الدین علی احمد، ،غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی، ۱۹۹۳ء —غالب اورعلامەفضل حق خيرآ بادي ،غالب نامه، دېلي ،جولائي ، ١٩٩٧ء - بيخ آ ہنگ كا قدىم ترين قلمى نسخه بخقيقى نصورات (مجموعه مقالات) شعبه اردو دېلې يو نيورځي ، دېلي ، ۱۹۹۲ء —متفرقات غالب،غالب نامه، دبلی،جنوری ۱۹۹۷ء — باغ دو در: دریافت ہے تدوین تک، غالب نامہ، دہلی، جولائی ۱۹۹۹ء — غالب کے فاری خطوط، نیا دور ،لکھنؤ ، دسمبر 1999ء — مثنوی چراغ دیر کے دوتر جے، ہماری زبان ( قسط اول )، دہلی ، رسمبر ۱۹۹۹ء — مثنوی چراغ دیر کے دوتر جے ، ہماری زبان (قبط دوم) ، دنمبر ۱۹۹۹ء — دستنبو ـ غالب کا روز نامجه غدر ،ار دوادب ، د بلی ، • • • ۲ ء —غالب اورمعارضه کلکته، غالب، کراچی، شاره ۱۹، • • • ۲ ء — غالب اورمعارضه کلکته، نیادور بکھنؤ، جون ۳۰۰۳ء — پروفیسرعبدالقوی دسنوی بحثیت غالب شناس ،عبدالقوی دسنوی \_ ایک مطالعه (مجموعه مقالات)، دبستانِ بھو یال، بھو یال، ۱۰۰۱ء —غالب کا ایک فاری خط اور ان کا سفر رامپور، غالب نامه، د ہلی، جولائی ۳۰۰۳ء — تلامذه غالب كاايك باز ديد ، فكر وتحقيق ، دبلي ، اكتوبر ديمبر ٢٠٠٥ ء —غالب کاایک متنازعه فیه خط،فکر و حقیق، د ہلی،اپریل تا جون ۲۰۰۷ء — قصہ چراغ دیر کے دوتر جمول کا ، ہماری زبان ، دبلی ، ۲۲رجنوری ۲۰۰۷ء — غالب سے منسوب تین جعلی تحریریں ، فکرو تحقیق ، د ہلی ، جنوری تا مارچ ۲۰۰۷ء —غالب کی مہریں ، غالب نامہ، دہلی ،جنوری ۲۰۰۷ء

—غالب کی مبریں ہششما ہی مخزن ، لا ہور ، شار ہ نمبر ۱۵ ، ۸ ۰ ۰ ۹ ء

— عهد غالب کی دوممتاز شخصیتیں ،فکرو تحقیق ، د ہلی ،اکتو برتادیمبر ۲۰۰۷ء

— غالب کاایک نو دریافت فاری خط ، آج کل ، دبلی ، فروری ۲۰۰۸ ،

— مرزاخداداد بیگ، تېذیب الاخلاق علی گڑھ، جولائی ۲۰۰۸ء

— بناری کی دوئتی ، آ جکل ، د ہلی ، مارچ ۲۰۰۹ ۽

— مرزاعاشور بیگ، آجکل، د ہلی، تتبر ۹۰۰۹ء

— تحکیم سیداحد حسن مودودی ، چهمایی ، جهانِ غالب ، دبلی ، دسمبر ۹۰۰ ۶ ء تامنی ۱۰ و ۲

— مثنوی چراغ دیر (منظوم ار دوتر جمه)، آجکل، د بلی، جولا کی ۱۹۹۱ء

🕸 غيرمطبوعه مقالے

— غالب کو برا کیول کہو، مقالہ دلا ورفگار سمینار، بدایوں،منعقدہ، ۲ رمارچ ۱۹۹۹ ،

— تفہیم غالب کی دشوار یال، فاری خطوط کے حوالے ہے۔ غالب انسٹی ٹیوٹ، دبلی کے سمینارمنعقدہ دسمبر ۲۰۰۵، میں پڑھا گیا۔

— غالب اور ۱۸۵۷ء کے متغزلین ، شعبہ اردو دبلی یو نیورٹی دبلی کے سمینار منعقدہ نومبر ۲۰۰۷ء میں پڑھا گیا۔

• زلنخاخاتم

— مرزاغالب، بهاری زبان ،علی گڑھ، تیم اپریل، ۱۹۴۷ء

• سعيدزبيريسهواني

— علیجی (ردِ غالب میں)، ؤیسینٹ پریس،کراچی، ۱۹۸۴ء

• شاداب ذكي

—امتخابِ کلام زکی (زکریا خان زکی)، بریلی الیکٹرک پریس، بریلی، ۱۹۸۵،

• مشس بدايوني، ۋاكثر

— غالب بدایول میں، دیدو دریافت (مجموعه مضامین)، اعلی پریس، دبلی، ۱۹۸۱ء

- ے غالب کے سہوانی شاگرد، قومی زبان ، کراچی ، جنوری ۱۹۸۳ء سیال کے سہوانی شاگرد، قومی زبان ، کراچی ، جنوری ۱۹۸۳ء
- غالب کے سہوانی شاگرد، حقائق و بصائر (مجموعہ مضامین)، بریلی الیکٹرک پریس، بریلی، ۱۹۸۶ء
  - خسبه برغزل غالب، ہماری زبان، دبلی، کیم نومبر ۱۹۸۳ء
    - خمسه برغزل غالب،حقائق وبصائر، بریلی،۱۹۸۲ء
- ۔ دیوان غالب(بدایونی ایڈیشن)، نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات، نامی پرنٹنگ پریس، دہلی، ۱۹۹۵ء
- نکات غالب (نظامی بدایونی)،نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات، نامی پرمٹنگ پریس، دہلی، ۱۹۹۵ء
  - —غالب اورغالبیات،نظامی بدایونی اورنظامی پریس کی ادبی خدمات، نامی پرنٹنگ پریس، دہلی، ۱۹۹۵ء
    - بجنوري بحثيت ناقد غالب، غالب نامه، دبلي، جولا ئي ١٩٩٦
- بجنوری بحثیت ناقد غالب (بصورت کتابچه)،اردورائٹرس گلٹر،اله آباد ۱۹۹۷ء
  - بجنوری بحثیت ناقد غالب ،نفتروا ژ (مجموعه مضامین) ، دبلی ۴۰۰۳ ء
    - مجنول گورکھپوری اور نفته غالب ، غالب نامه، دہلی جنوری ۱۹۹۸ء
      - مجنول گورکھپوری اورنفتر غالب،نفتروا ژ، د ہلی، ۴۰۰۴ء
- عہد غالب بتحریک احیاہے دین کے پس منظر میں ، غالب نامہ، دہلی ، جولائی ۱۹۹۸ء
- عہدغالب: تحریک احیائے دین کے پس منظر میں ، مجلّہ بدایوں ، کراچی ، دیمبر ۱۹۹۹ء
  - عہدغالب: تحریک احیاہے دین کے پس منظر میں ، نفتہ واثر ، وہلی ۴۰۰۴ء
- <u> غالب کے ایک مکتوب الیہ حکیم ظہیرالدین دہلوی ، نیا دور ،لکھنو ،اکتوبر ۲۰۰۳ ،</u>
  - غالب پر پروفیسرآل احد سرور کی تحریرون کا اشاریه، اردو بک ریویو، دبلی،

نومبر ديمبر ١٠٠٣ء

—غالب پرتین فراموش شده تحریرین ،فکرو تحقیق ، د ہلی ، اکتوبر تا دیمبر ۲۰۰۴ء

— نثاراحمد فاروقی کی غالب شناس، کتاب نما، دبلی، وتمبر ۲۰۰۳ء

—غالب اورآل احمد سرور، آجکل، د ہلی ،فروری ۵۰۰۵ء

— مکاتیب غالب میں افراد بدایوں کے اسا، ہماری زبان ، دہلی ،

۲۲ تا ۲۸ فروری ۵۰۰۵ء

— مزارغالب ،فكر وتحقيق ، د ہلی جولا ئی تاسمبر ۵۰۰۵ء

— تفہیم غالب کے مدارج ، جہان غالب ، و بلی ج را ،ش را ، ۵۰۰۵ ۽

— کچھ بیاض رشکی کے حوالے ہے ، ہماری زبان ، دبلی ۸ ، تا ۱۲ اراگست ۲۰۰۵ ،

— د یوان غالب نسخه بدایوں، کتاب نما، د ہلی، مارچ ۲۰۰۷ء

ا ی صبیح احمد کمالی

— آرٹ غالب کی نظر میں ، نگار ہکھنؤ ، جون ۹ ۱۹۸ء

• ضمير بدايوني عميرالحن

—غالب کافن اور ساجی شعور (تنقید )، بدایوں اکیڈمی ،کراچی ،۱۹۹۱ ،

- غالب کے بدایونی تلامذہ مجلّہ بدایوں ،کراچی ، ایریل ، ۱۹۹۴ء

• ضياءاحمد، پروفيسر

— غالب کے کلام پر ناقد انہ نظر ،علی گڑ ہے میگزین ،علی گڑ ہے ،اکتو ہر ۲ ۱۹۳۳ء

—غالب کے کلام پر ناقدانہ نظر،مباحث ومسائل (مجموعہ مضامین)، دہلی، ۱۹۶۸ء

—مشکلات غالب (نیاز کی کتاب پرتبصره)، کتابی دنیا، کراچی،فروری ۱۹۶۳ ،

— غالب كا نعتيه كلام ،عيار غالب ( ما لك رام )علمي مجلس ، د بلي ، ١٩٦٩

— محاورات غالب، آجکل، دبلی ،فروری ۱۹۲۹ <u>،</u>

— فارى غزل ادرغالب، اردو ئے معلیٰ (غالب نمبر)، دبلی، فروری ١٩٦٩ء

- امام بخش صهبائی معاصر غالب، اردوئے معلیٰ (غالب نمبر)، دبلی، فروری ۱۹۲۹ء - دیوان غالب بخط غالب، اردوئے معلیٰ (غالب نمبر)، دبلی، فروری ۱۹۲۹ء - غالب کی ایک غزل کا تجزیه، میگزین فضل الرحمٰن اسلامیه کالج (غالب نمبر)، بریلی، ۲۰ ـ ۱۹۲۹ء

• ضياءِعباس بدايوني

— مرزاغالب کی ایک غزل (حسن غمزے کی کشاکش الخ)،العصر،خدا بخش اور نیٹل بیلک لائبریری، پٹنه، • ۱۹۸،

• ظفرانوارحميدي

— مطالعه غالب ،مجلّه بدایوں ، کراچی ،فروری ۱۹۹۲ء

• ظفراحمرصدیقی، پروفسیر

— غالب کی معنویت کے چند پہلو، غالب نامہ، دہلی، جولائی ۱۹۸۷ء

ظہیراحمد بقی، ڈاکٹر

— نقش ہاے رنگ رنگ (غالب کی فاری مثنویات، غزلیات کا انتخاب مع ترجمه)، شعبہ اردو دہلی یو نیورٹی، دہلی ، • ۱۹۷

— مومن وغالب، د لی کالج مثیّزین ( د لی کا د بستانِ شاعری نمبر ) ، د بلی ۱۹۶۱ ء

—غالب اورنفسیاتی تشکش ،نواے ادب ،جمبئی ،اپریل ۱۹۶۳ء

— غالب اورنفسیاتی تشکش ،فکری زاویے ( مجموعهِ مضامین ) ، دبلی ، ۱۹۷۲ء

—غالب اور فانی ،آ جکل، د بلی ،فروری ۱۹۲۸ء

—غالب کی فاری شاعری ،فروغ ار دو (غالب نمبر ) ہکھنگو ،نومبر ،دیمبر ۱۹۶۸ء

—غالب اور فانی کی فکر کاموازنه، امروز، لاجور، ۱۲ رفر وری ۱۹۲۹ء

- غالب کی مابعد الطبیعاتی شاعری (ہندی ہے ترجمہ)، اردو ہے معلی (غالب نمبر) دبلی، فروری ۱۹۲۹ء

- مثنوی سرمه بینش،فر دغ ار دو (غالب نمبر ) بکھنوّ ، ۱۹۲۹ء
- غالب کامحبوب فاری غزل کے آئینے میں ،میگزین فضل الرحمٰن اسلامیہ کالج (غالب نمبر) ، بریلی ۵ مے۔۱۹۶۹ء
  - مثنوی چراغ دیر ،میگزین نصل الرحمٰن اسلامید کالج (غالب نمبر) ، بریلی ، ۰ ۷ ـ ۱۹۲۹ء
  - مير، غالب اور فاني ،مشموله فاني كي شاعري نتيم بك ڈيو بکھنؤ ، ١٩٦٨ء
    - عبدالله ولي بخش قادري
    - —غالب کا کلام \_نفسیاتی زاوییه جامعه، دبلی ،فروری مارچ ۱۹۲۹ ء
      - غلام امير (نقاد) قاضي، بدايوني
      - بهترین غزل گو،الناظر <sup>به</sup>صنوُ،اکتوبرنومبر ۱۹۲۲ء
- بهترین غزل گو( کتابی صورت میں )،الناظر پریس بکھنؤ ،باردوم ،ا ۱۹۴ء
  - غلام سجاد سل قاضى
  - تعبیرات غالب علی گڑ ہ میگزین ،علی گڑ ھ، دسمبر ۹ ۱۹۳ء
    - فرخ جلالي
  - کچھ غالب کے بارے میں ، آ جکل (غالب نمبر ) ، دبلی ، فروری ۱۹۵۹ء
- مدہوش بدایونی کے نام غالب کا ایک غیرمعروف خط ، آجکل ، دہلی فروری ۱۹۲۰ ء
  - کچھ غالب کے بارے میں ،آ جکل ، دبلی ،فروری ، ۱۹۲۱ء
  - سرسیدادرغالب،علی گڑھ میگزین (غالب نمبر)،علی گڑھ، ۱۹۲۹ء
  - تقذیم ،مشموله دیوان غالب ، مکسی ایڈیشن ،خدا بخش لائبریری ، پیٹنه، ۱۹۹۲ء
  - ے غالب کے ایک دوست اساس الدین دہلوی ، ہدایو نی ، ہماری زبان ، دہلی۔ کیم تا کے جولائی ۲۰۰۵ء

• فريداحد بدالوني

— فانی اور غالب (تنقیدی کتاب)، کراچی، ۱۹۸۰

• مېشرعلى صديقي

— دیوان غالب کے نظامی ایڈیشن، جامعہ، دہلی، جون سم ۱۹۷ء

— دیوان غالب کے نظامی ایڈیشن، اقلیم ادب کے تاجدار، اعلی پریس، دہلی ۱۹۸۱

—غالب اور ار دوخطوط نولیی ، جامعه، دبلی ،فروری ۱۹۷۵ ،

—غالب اور ارد وخطوط نویسی ، نگارشات نو ، لا ہوریریس ، دبلی ، ۱۹۷۲ ء

— غالب اور ارد وخطوط نویسی ،اقلیم ادب کے تا جدار ،اعلی پریس ، د ہلی ،۱۹۸۱

— ڈاکٹر سیدمحمود کامقدمہ دیوان غالب ،معارف،اعظم گڑھ،مارچ ۱۹۷۵ء

• مجيب ظفر انوار حيدي بدايوني

— مطالعه غالب، مجلّه بدایوں، کراچی، فروری ۱۹۹۶ء

• محمودالحن بدايوني

—غالب كا گھراور برسات كاموحم،مومن، بدايوں، جولائي ١٩٦٩ء

• معجز سهسوانی ،اعجاز احمد ،مولوی

— مومن وغالب ( تنقيد ) ، نظامي پريس ،فيض آباد ، باراول ، ۱ ۱۹۳۱ ۽

— مومن وغالب ،سرفراز پریس ،لکھنؤ ، بار دوم ، ۱۹۳۳ء

— مومن وغالب ،سرفراز پریس ،لکھنؤ ، بارسوم ، ۱۹۶۹ء

نامعلوم: (غالبًا احيد الدين نظامي بدايوني)

— دوادیوں کی علمی چھیڑ چھاڑ اوران کامقدمہ (غالب اورامین الدین)،

هفته وار ، ذ والقرنين ، بدايول ، ۲۱ راگست ۱۹۴۳ء

— غالب اردوزبان کے سب سے بڑے شاعر تھے، ہفتہ وار، ذوالقرنین، بدایول، ۲۸ رفروری، ۱۹۵۴ء

— غالب کی کہانی خودان کی زبانی ، ہفتہ دار ، ذوالقر نین ، بدایوں ۱۳ رنومبر ۱۹۶۸ء — غالب کے کلام میں طنز دظرافت ، ہفتہ دار ، ذوالقر نین ، بدایوں ، ۱۳ رمنگ ۱۹۶۹ء — غالب نما ، ہفتہ دار ، ذوالقر نمین ، بدایوں ، ۳۸ رمنک ۱۹۶۹ء

• نصيراحمد معين، ڏاکٽر

- غالب كامحبوب مسكّزين اسلاميه كالح (غالب نمبر)، بريلي، • ١٩٧٠ ء

• نظامی برایونی، نظام الدین حسین

- دیوان غالب، چھایڈیشن، نظامی پریس بدایوں ( دیکھیے غالب کی تصانیف)
- نکات غالب، تین اڈیشن، نظامی پریس، بدایوں، ، دیکھیے غالب اور غالبیات
- غالب کاایک خط ، دیکھیے غالب اور غالبیات، ماہنامہ سے الملک، مار ہرہ فروری ۱۹۰۸ء
- مرزا غالب کے مزار کی مرمت ( نوٹ ) ہفتہ وار ، ذوالقر نین ، بدایوں ،

- سرر داعات کے سراری سرمر ۱۹۱۷ء

- ایڈیٹوریل نوٹس (مزارغالب کی مرمت کے بارے میں)، ہفتہ وار، ذوالقرنین، بدایوں، ۱۳۸م تمبر، ۱۹۱۲

— مرزاغالب ہے کہی بغض (اودھ کی بیجا تنقید )، ذوالقر نین، بدایوں، سے ماکتوبر ۱۹۴۸ء

—غالب کے عیب جواور مداح ، ذوالقر نین ، بدایوں ۲۱ راگست ،۱۹۲۹ ،

— مرزاغالب کے مزار کی تغمیر، ذوالقرنین ، بدایوں ، ۲۸ راپریل ۱۹۳۲ء

— روح کلام غالب (تغیره) ، زمانه ، کانپور مئی ۵ ۱۹۳۰ ء

— مقدمه، کلیات شیفته ، نظامی پریس ، بدایوں ، ۱۹۱۲

— مقدمه، روح کلام غالب ، نظامی پرلیس ، بدایوں ، ۱۹۳۵

• نيركمالي

- بچوں کے غالب پرایک نظر ، حبّہ بدایوں ، کراچی ، دیمبر ۱۹۹۲ء

## • وحداجم معود، يخ

—غالب خسته حال ،العلم (غالب نمبر )، کراچی ،جنوری تا جون ۱۹۲۹ء

### ویریندر پرشادسکسینه بدایونی

— منشی بالمکند بے صبر، (تلمیز غالب)، ہماری زبان، وہلی، ۸ روسمبر ۱۹۲۰ء

— ویوان جانی بهاری لال راضی (تلمیز غالب)، بهاری زبان، دبلی، ۲۲ رستمبر ۱۹۲۱ء

— دیوان جانی بهاری لال راضی ، فیضان غالب (مرتبه عرش ملسیانی ) ، غالب اکیڈی ، دہلی ، ۱۹۷۷ء

— غالب کے ایک شاگر دسرور مار ہروی ، رفتار ز مانہ (حیدر آباد ، مارچ ۱۹۲۴ء

— بابو ہر گو بندسہا بے نشاط (تلمیز غالب)، ہماری زبان، دبلی ، ۸ راگست ۱۹۶۷ء

— سیدفرزنداحد صفیر بلگرای (تلمیزغالب)، بهاری زبان، دبلی ۲۲ رمارچ ۱۹۶۷ء

— مرزاغالب کی ایک اردوتقریظ، ہماری زبان، دبلی، ۲۲ راپریل ۱۹۲۷ء

— مرزاغالب کی وفات پرتین ہندواسا تذہ بخن کے قطعات تاریخ وفات، ہماری زبان، دہلی، کم جون، ۱۹۲۷ء

— غالب کے ہندو تلامذہ ،شیراز ہ،سری نگر ،جنوری ، ۱۹۲۸ء

— مرزاغالب کی اصلاحین حبیب الدین سوزال کے کلام پر ، ہماری زبان ، دبلی ، کم دنمبر، ۱۹۲۸ء

— غالب کے ایک بدایونی شاگرد۔عزیز الدین ،عزیز وصادق ، ہماری زبان ، دېلى، ۲۲ جنوري ۱۹۶۹ء

— غالب کے ایک شاگرد: عزیز صادق ،مجلّه بدایوں ، کراچی ، فروری ۱۹۹۶ء

—غالب کے ایک شاگرد:عزیز وصادق، غالب نامہ، دہلی،جنوری ۱۹۹۸ء

— مولا ناعزیز الدین عزیز بدایونی ، (مشموله) بدایوں کے اساتذ ہخن ، اداره مجلّه بدایول، کراچی، ۱۹۹۹ء

— غالب کے دوسکندرآ بادی شاگرد ( تفتہ اور بے صبر )، العلم ( غالب نمبر ) ، العلم ( غالب نمبر ) ، العلم ( غالب نمبر ) ، العلم ( خالب نمبر ) ، العلم ( خالب نمبر ) ، حضوری تا جون ۱۹۹۹ء — تلامذہ غالب پر چنداشار ہے ، مجلّد بدایوں ، کراچی ، دیمبر ۱۹۹۹ء

## <u>استدراک</u> • شمس بدایونی

ا - بدایول میں غالب کے مخالفین و مداحین 💎 ماہنامہ معارف، اعظم گڑ ھ ستمبر ۲۰۰۵ء ۲- غالب: تنقیدی مقالات کے تناظر میں ماہنامہ شاعر ممبئ ایریل ۲۰۰۶ء باير دگر جبان غالب د بلی ، ج ا /ش ۱ ۲۰۰۶ ء غالب نامه، دبلي جولائی ۲۰۰۶ ۽ ٣- خواجه حسن نظامی اور غالب بايروگر منادی، دبلی ستمبر ۲۰۰۷ء فكرو تحقيق، دبلي اكتوبر تاسمبر ٢٠٠٧ء سم عبد غالب كابدايون مشموله غالب اور راميور مرتب: شامد ما بلي ۵ ـ د بوان غالب کامشهور رامپوری نسخه غالب اسٹی ٹیوٹ، دہلی ۲۰۰۶ء اليوانِ اردو، د بلي جنوري ۴۰۰۹ ۽ ۲۔ دیوان غالب کے نظامی ایڈیشن فكرو تحقيق، دبلي جولائي تاستمبر ١٠١٠، ٤ ـ تحريك نظم جديد اورسلسليه غالب

56/00/

شخيرمت فيه بيات عالي جَنَاتِ طواكطر في كوبالار مرى داهيان أتربرديش

مِنهَانِهِ اراکبین صَهارِسَالِدِینَ عَالَبِیْنِ مرابون

عکس سپاس نامه

## صدسالهجشن غالب بدابول

۱۵ رفروری ۱۸ ۲۹ ما و کو خالب کا وصال ہوا تھا۔ فروری ۱۹ ۲۹ و بین ان کی و فات کو منوال پورے ہوگئے۔ چنانچہ ۱۹۲۹ء کے شروع ہوتے ہی خالب صدی تقریبات کا سلسلہ شروع ہوگئے۔ چنانچہ ۱۹۲۹ء کے شروع ہوتے ہی خالب صدی تقریبات کا سلسلہ شروع ہوگئے۔ مختلف علمی و ادبی اداروں ، انجمنوں ، اکیڈمیوں ، یو نیورسٹیوں نے سمینار منعقد کیے ، رسائل و اخبارات نے نمبر شائع کیے۔ سرکاری و نیم سرکاری اداروں نے بھی خالب میں تقریبات کا انعقاد کیا۔ علمی اداروں نے خالب کی تصانیف اور غالب پرجمی غالب پرجمی خالب پرجمی خالب پرجمی خالب پرجمی خالب کی تصانیف اور خالب پرجمی خالب پرجمی کئی ہیں۔ محکمہ ڈاک نے حکومت ہند کے ایما پرجمی پیسے کا ایک ڈاک نے حکومت ہند کے ایما پرجمی پیسے کا ایک ڈاک نے حکومت ہند کے ایما پرجمی پیسے کا ایک ڈاک نگر پرکاعکس تھا۔ فروری ۱۹۲۹ء کی میں مرزا کے مزار کے متصل غالب اکیڈی کا قیام بھی شمل میں لا یا گیا۔ ہنداور بیرون ہند غالب صدی تقریبات نے لکھنے پڑھنے والوں میں ایک نیاجوش ادرامنگ پیدا کردی سخت سے معروف علاقوں اور شہروں میں غالب صدی تقریبات کی ایک علیحدہ شان تھی۔

بدایول جے شال ہند میں علمی واو بی روایت کے سبب ایک خاص مقام حاصل ہے،

وہاں بھی غالب صدی تقریب شان و اہتمام کے ساتھ منعقد کی گئی۔ اس سلیلے میں بعض شرکا ہے محفل سے جوتفصیلات معلوم ہوئیں وہ سطور ذیل میں درج کی جارہی ہیں: اوائل مارج ١٩٦٩ء میں'' صدسالہ جشن غالب تمینی'' تشکیل یائی،جس کے اراکین میں حسب ذیل افراد شامل تھے:

ا \_سيدر فيع الدين احمرسا لك رحماني (ف949ء) شلع جج بدايوں \_صدرمشاعره تميني ۴ \_ کنوراشرف علی خال (ف۱۹۸۲ء)، ڈیٹی کلکٹر بدایوں ٣\_سيد قمراحد نقوي ايڈ وکيٺ (ف ١٩٩٢ء)، چيئر مين ميونيل بورڈ بدايوں ٣- يريم چند جو ہري ايڈ وکيٺ (ف1990ء)، کنو پيز مشاعرہ مميڻي ۵۔اور بھی چند نام ہو سکتے ہیں جن کاعلم نہیں ہوسکا۔

میٹی نے ۱۵۰۱۴ مارچ ۱۹۲۹ء کو دوروزہ پروگرام منعقد کرنا طے کیا۔ ۱۲ مارچ بوقت سات بجے شب ٹاؤن ہال بدایوں میں اس وقت کے گورنر اتر یردیش ڈاکٹر تی گویالاریڈی نے تقریب کے پہلے اجلاس تعنی سیمینار کا افتتاح کیا۔سالک رحمانی نے "اراكين صدسالہ جشن غالب تمينيٰ" كى جانب سے ڈيمائى سائز كے چارصفحات پرمشمل " سیاس نامہ" (مطبوعہ دبلی ۱۹۲۹ء) پیش کیا۔اس کی کاپیاں جلنے کے افتتاح پرتقسیم کی تحکئیں۔افتتاح کے بعد مقالے پڑھے گئے،تقریریں ہوئیں۔اور غالب کومنظوم خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ اس سمینار میں جن قلم کاروں نے حصہ لیاان میں معروف ناقد يروفيسراختشام حسين (ف ١٩٧٢ء)، ڈاکٹرسیفی پریمی (ف ١٩٩٥ء)، تہذیب احد نقوی (ف ۱۹۹۳ء)، سيد قمراحمد نقوى (ف ۱۹۹۲ء)، آفتاب احمد جوہر (ف ۱۹۸۱)، ايم آئي

حسن (ف • ۱۹۸ء)، ویریندر پرشادسکسینه وغیره کے نام معلوم ہوسکے۔

دوسرے دن لیعنی ۱۵ رمارج شب ساڑھے آٹھ بچے مشاعرہ منعقد ہواجس میں مقای شعرا کے علاوہ بعض بیرونی شعرامثلاً نشور واحدی، حفیظ میرتھی، روش صدیقی، تسکین قریشی، جگر بریلوی، ابراحسنی، شہباز صدیقی معین احسن جذیی وغیرہ نے بھی اپنا

كلام پیش كيا۔

راقم الحروف کو مذکورہ صدر سپاس نامہ کی عکسی کا پی فراہم ہوگئی۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس سپاس نامہ کے بعض اقتباس نذر قارئین کردیے جائیں: ''دالامرتبت

بدایوں اب ایک مسکین صورت شہر ہے، لیکن اس میں جلال بھی تھااور جمال بھی، حسن بھی، اور زندگی بھی۔ ایک شکیبیئر کو پیدا کر کے انگلتان کا ایک معمولی گاؤں اگر دوامی شہرت حاصل کرسکتا ہے تو بدایوں کواس سے زیادہ شہرت کا حامل ہونا چاہیے ... بدایوں بجاطور پر بدایوں کواس سے زیادہ شہرت کا حامل ہونا چاہیے ... بدایوں بجاطور پر فخر کرسکتا ہے کداس کے ذرہ ذرہ میں علم وعرفان کے سمندر پنہاں ہیں ... فخر کرسکتا ہے کداس کے ذرہ ذرہ میں علم وعرفان کے سمندر پنہاں ہیں ۔۔ عالی مرتبت! آئ ہم غالب کاصد سالہ جشن منار ہے ہیں۔ غالب اس گنگا جمنی تہذیب کے پروردہ تھے جس کواردہ تبذیب بھی کہد غالب اس گنگا جمنی تبذیب کے پروردہ تھے جس کواردہ تبذیب بھی کہد خلیت ہیں اور جوائی پردیش میں یلی بڑھی اور جوان ہوئی ...

عالی جناب! غالب جس دور میں پیدا ہوئے وہ انتہائی انتشار اور بدائنی کا دور تھا۔ مغلیہ عظمت ایک قصہ پاریز تھی، ہرطرف نا آسودگی تھی ایک تصد پاریز تھی، ہرطرف نا آسودگی تھی ایک تبندیب مرربی تھی دوسری تبندیب جنم لے رہی تھی۔ ۱۸۵۷ء کا بنگامہ ، ہزع کی آخری بھی تھی۔ غالب کی بصیرت نے یہ بات پالی کہ مشرقی تبندی اور ناعاقبت مشرقی تبندیں اور ناعاقبت اندیشی سے آئی ہو چھل ہو چھی ہے کہ اب اس میں کھڑے ہونے کی بھی تا ہے نہیں ۔ انہوں نے جدید مغربی تبندیب کا خیر مقدم کیا کہ تم وگل تا ہے و پروانہ و بلبل تا چند، انہوں نے اکبر تے ہوئے سورج کو نشان تا کے و پروانہ و بلبل تا چند، انہوں نے اکبر تے ہوئے سورج کو نشان ما دو بنایا اور تیرہ شی میں مرثر دہ صبح بھی سنایا

مرده صبح دری تیره شانم دادند شمع کشتندو زخورشید نشانم دادند لیکن پھر بھی وہ مشرقی تہذیب کے پروردہ تھے اور اس کے زوال سے ان کا دل کڑھتا تھا۔ان سے ریہ کے بغیر ندر ہا گیا:
داغ فراق صحبت شب کی جلی ہو گی اک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی خموش ہے''
اک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی خموش ہے''

## كتأبيات

### [BIBLIOGRAPHY]

| الثماره ستاون كا تاريخي روز نامچه،عبداللطيف رخليق احمد نظامي، ندوة المصنفين، ديلي ، ١٩٧١ | _1  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| اٹھارہ سوستاون کے مجاہد شعراء امداد صابری، مکتبہ شاہراہ، دہلی ، ۱۹۵۹ء                    | _r  |
| احسن نا نوتوی، ژا کنژمحمرایوب قادری، ردمیل کهندگشریری سوسائٹی، کراچی، ۱۹۶۹،              | _r  |
| احوال غالب، ڈاکٹرمختارالدین احمہ، انجمن ترتی اردو (ہند)علی گڑھ، ۱۹۵۳،                    | -14 |
| اختر شهنشای ،سیدمحمد اشرف نقوی مطبع اختر پریس ،لکھنئو ، ۱۸۸۸ ،                           | _0  |
| اد بي خطوط غالب،مرز امجرحسن عسكري،انوارالمطالع بكهنو، ١٩٣٨،                              | _4  |
| اردواد ب میں طنز ومزاح ، ڈاکٹر وزیرآغا ، ایجویشنل بک ہاؤس ، ملی گڑھ ، ۱۹۹۹ ،             | -4  |
| اردو کے اخبار نویس ج را ، اہداد صابری ، صابر اکیڈمی ، دہلی ، ۱۹۷۳ ،                      | _Å  |
| ار دو مخطوطات، حامد الثديد وي، تميني ١٩٥٠ء                                               | -9  |

اردو معلى، اسدالله خال غالب، مطبع مجيدى، كانپور، ۱۹۲۲ء

۱۳ - از خاک بدایون بخس بدایونی، ارد دریسر چانسٹی ٹیوٹ، بدایوں، ۱۹۸۵ء

اردونتر کے ارتقامیں علما کا حصد، ڈ اکٹر محمد ایوب قادری، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لا ہور، ۱۹۸۸ء

```
اشار به غالب، ڈاکٹر سیدمعین الرحمٰن مجلس یا دگار غالب، لا ہور، ۱۹۲۹
اکمل التاریخ ج را - ۲ بمحریعقوب ضیاءالقادری مطبع قادری، بدایوں، ۱۹۱۵ء - ۱۹۱۲ء
                                                                                    -10
            انتخاب زرین،سررای مسعود،نظامی پریس، بدایون (طبع سوم)، ۱۹۳۷ء
                                                                                    _10
         انتخاب کلام زکی، شاداب ذکی بدایونی، بریلی الیکٹرک پریس، بریلی، ۱۹۸۵ ء
                                                                                     _17
       انتخاب کلام نازش، محد طیب بخش بدایونی، بریلی الیکٹرک پریس، بریلی، ۱۹۸۶ء
                                                                                    -14
           انساب شيوخِ فرشوري ،محدرضي الدين ببل ، كاكس يريس ، شاه آباد ، ١٨٩٩ ء
                                                                                    _11
                   آ ثار بدایول، حافظ محرفضل اکرم، وکثوریه پریس، بدایوں، ۱۹۱۵ء
                                                                                     _19
                   آ ثارالصناديد(سرسيد)،مرتبه خليق انجم،اردوا كادي،د بلي، • ١٩٩٠ ء
                                                                                    _ + .
      آل احمد سرور شخصیت اوراد لی خد مات ،خلیق انجم، ما ہنامہ کتاب نما، دہلی ، ۱۹۹۲ء
                                                                                    _ 11
                          آئینه دلدار، ابرارعلی صدیقی ، انجمن پریس ، کراچی ، ۱۹۵۲ ء
                                                                                    _ ++
                                    آئینه مشاعره ، سرور قادری ، عزیزی پریس ، آگره
                                                                                    - 17
              باغ دو در، غالب روز پرالحسن عابدی، پنجابی اد بی اکیڈی، لا ہور، ۱۹۲۸ء
                                                                                    - 44
  بدایون ضلع کا هست و بود، ضیاعلی خان اشر فی ، بریلی الیکٹرک پریس ، بریلی ، ۱۹۸۷ء
                                                                                    _ 10
                   بدایول قدیم وجدید، نظای برایونی، نظای پریس، بدایوں، • ۱۹۲ء
                                                                                    _ ٢4
            بدایوں کے اساتذ ویخن، ویریندر پرشادسکسینه، پر ننگ محل، کراچی، ۱۹۹۹ء
                                                                                    _+ 4
                    بزم غالب،عبدالرؤف عروج، اداره يا دگارغالب، كراچي، ١٩٦٩ ء
                                                                                    LIA
        ينخ آ ہنگ ميں مكاتيب غالب، كالى داس گيتارضا، ول پېلى كيشنز، بمبئي، ١٩٨٩ ،
                                                                                    _ 19
       تاریخ ادب اردو (رام بابوسکسینه )،محرحسنعسکری،نولکشور پریس،لکھنو، • ۱۹۳۰ء
                                                                                    _ pu .
تاریخ بی حمید ( قلمی ) ،مفتی شرف علی حمیدی ،مملو که تسلیم غوری ، فاری سال تصنیف ، ۱۹۱۰ ء
                                                                                     -11
                 تاریخ بی حمید (اردو)، انشاءالله، امیر الاقبال پریس، بدایوں، ۱۹۱۲ء
                                                                                    _ ++
                تاریخ فرشته ج را ۲۰ ، قاسم رمتر جم عبدالحنی ، مکتبه ملت ، دیوبند ، ۱۹۸۳ ء
                                                                                    _ -
                  تاریخی مقالات، پرفیسرخلیق احمد نظامی، ندوة المصنفین ، و ہلی ، ۱۹۶۲ء
                                                                                    - 100
                           تجلیات بخن، نظامی بدایونی، نظامی پریس، بدایوں، • ۱۹۳۰
                                                                                    _ 0
                           تحقیقی مضامین ، ما لک رام ، مکتبه جامعه لمییشدٌ ، د ، پلی ، ۱۹۸۳ ء
    تذكره بهار بوستان شعرا، حافظ نصل اكرم فرشوري مطبع صبح صادق، بدايوں، ١٨٨٢ء
              ٣٨ - تذكرة الشعرا (جزواول)، حسرت مو باني مطبع فيض عام، على كره هه ١٩١٧ء
```

۳۹۔ تذکرہ شعراے بدایوں ج را۔ ۲،سید شہید حسین شہید بطلحہ پرنٹری، کراچی، ۱۹۸۷،

۰ ۳۰ تذکره شعراے ہندی، ڈاکٹر اکبر حیدری، نظامی پریس بلھنؤ

ا ٣- تذكره ضيم تخن، عبدالحيّ صفاً بدايوني مطبع إمداد البند وعين الاخبار، مراداً باد، ١٨٨٣،

۳۳- تذکرہ علاے ہند، رحمان علی رمترجم و اکثر محمد ابوب قادری، پاکستان ہشاریکل سوسائی، کراچی، ۱۹۲۱ء

۳۳ \_ تذکرہ الواصلین ،مولوی رضی الدین بنک ، نظامی پرلیں ، بدایوں ( دوم ) ، ۵ ۱۹۴۰ ء

سه سه منز کر و ماه وسال ، ما لک رام ، مکتبه جامعه کمیشند ، دیلی ، ۱۹۹۱ ء

۳۵ - تلاش غالب، شاراحمد فارد تی ، غالب انسی نیوٹ، نی دہلی ، ۱۹۹۹ء

٣٧ - تلامذه غالب، ما لك رام، مركز تصنيف و تاليف، تكودر، ١٩٥٧ ء

ے سے تلامذہ غالب، مالک رام، مکتبہ جامعہ لمیٹیڈ، دہلی، ۱۹۸۳ء

۴۸ - جوا ہر فریدی (تر جمدار دو) محمد علی اصغرفتچپوری، کریمی پریس، لا ہور، سنه ندار د

۵۰ چیراغ دبلی، مرزاجیرت دبلوی، اردوا کادی، دبلی، ۱۹۸۸ ء

۵۱ حالی بحثیت شاعر ، ذاکثر شجاعت علی سندیلوی ، اداره فروغ ارد و ، کلهنو ، ۱۹۶۰ ،

۵۲ حقائق وبصائر بشس بدایونی ، بریلی الیکٹرک پریس ، بریلی ۱۹۸۲ ،

٥٣ - حياة العلمها، سيرمحمر عبدالباقي سبسواني مطبع نولكشور بكهنئو، ١٩٢٢ء

۵۴ حیات جاوید، الطاف حسین حالی، ترتی اردو بورو، دبلی، ۱۹۹۰،

۵۵ - حیات شبلی، سیدسلیمان ندوی، دارالمصنفین، اعظم گرزه، ۱۹۴۳،

۵۶ ۔ حیات مومن جنمیرالدین احمر عرش گیاوی، جنگی پر بنگنگ ورٹس، دہلی، ۲۳۲ اور ۱۹۲۸،

۵۵۔ تزینة الانساب، سیدنظراحمرافسون سبسوانی، نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۵۹.

۵۸ محقانه جادید مصحصه الاله سری رام انولکشور پرلیس الکستو، ۱۹۰۸،

۳۰ - خخانه جاوید - لاله سری رام ، دبلی پرنتنگ ورکس ، دلی ، ۱۹۱۷ ،

۲۱ – مخمخانه جاوید – لاک سری رام، منذر دیزلیس، دیلی ۲۰ ۱۹۲۰،

٦٢ - خوش معركدزيبا ، ج ر ٢ ، مرتبه مشفق خواجه مجلس نز قي ادب ، لا جور ، • ١٩٧٠ ،

٦٢ داستان تاريخ اردو، حاردسن قادري، آگره، ١٩٩١،

۱۳ \_ ولی اور طب بونانی ، حکیم سیدظل الرحمٰن ، اردوا کادمی ، د بلی ، ۱۹۹۵ء

۲۵ - دلی کی یادگار ہتیاں ، امداد صابری ، جمال پر نٹنگ پریس ، دہلی ، ۱۹۷۲ء

٣٦ ۔ ديدودريافت، شمس بدايوني، روش پلي کيشنز، بدايوں، ،١٩٨١ء

۲۷ ۔ دیوان رسا، رام دیال رسا، مطبع قیصری، بریلی، ۱۸۹۰ء

۸۷ ۔ د یوان زکی ، زکریا خاں زکی مطبع رضوی ، د ہلی ، ۱۸۹۵ء

۲۹ د یوان زلالی (قلمی)، انصار حسین زلالی مملوکتش بدایونی

۵۵ د یوان شرر علی بخش خال شرر ، اسعد الا خبار ، آگره ، ۲۹ ۱۲ ۱۸ ۱۸۵۳ ء

ا که د یوان ظفر حصه چهارم، بها در شاه ظفر، نولکشور پریس، مکصنوً، سنه ندار د

۲۷- دیوان غالب، جیمایڈیشن، نظامی بدایونی، نظامی پریس، بدایوں ۱۹۱۵ء تا ۱۹۲۷ء

٣٧- ديوان غالب (نسخه ما لک رام)، ما لک رام، آزاد کتاب گھر، د بلي ، ١٩٥٧ء

٣٧- ديوان غالب (نسخة عرشي)، امتياز على خال عرشي، الجمن ترتي اردو (بهند) على گڑھ، ١٩٥٨ ء

۷۷- د یوان غالب (نسخه رضا)، کالیداس گپتا رضا،سا کارپبلشرز (بارسوم)،جمبئ ۱۹۹۵ء

۷۷- د بوان فدا،سید وحیراشرف و ما لک رام،عثانی پریس، مدراس، ۱۹۷۹ ء

۵۷۔ دیوان کشفی، شاہ سلامت الله کشفی مطبع شعله طور، کانپور، ۱۸۲۱ء

9 - فرکرغالب، ما لک رام، مکتبه جامعه کمینیژ، د بلی، ۱۹۵۰ء

۸۰ رقعات مدہوش، سخاوت حسین مدہوش، نظامی پرلیس، بدایوں، ۱۹۶۳ء

٨١ - روداد اجلاس ششم ندوة العلما،محبوب المطابع، كانپور، ٩٩ ١٨ء

۸۲ \_ زبان داغ، رفیق مار ہروری، نیم بکڈ پو، لکھنؤ، سنه ندار د

۸۳ سحرسامری، دیبی پرشاد سحر، نولکشور پریس، لکھنو، ۱۸۸۱ء

۸۴ سنخوران گجرات، سیدظهیرالدین مدنی، ترقی اردو بیورو، دبلی، ۱۹۸۱ء

۸۵۔ سرسید کی تعلیمی تحریک، اختر الواسع، مکتبہ جامعہ، دہلی، ۱۹۸۵ء

۸۶ - سرل بھو گول ضلع بدایوں (ہندی)، ہری شنگر کشیپ، پر تبھا پبلی کیشنز، بدایوں، ۱۹۸۷ء

٨٧- سيرالهنازل، دُاكْتُرشريف حسين قائمي، غالب انسي ڻيوٺ، دبلي، ١٩٨٢ء

۸۸ ۔ سیف الجبار (عکسی ایڈیشن )، شاہ نصل رسول قادری، ادارہ مظبر حق ، بدایوں، ۱۹۸۵ء

۸۹۔ شعراے بدایوں در باررسول میں، ڈاکٹر شمس بدایونی، ڈان پر نٹنگ پریس، کراچی بار دوم ۱۹۹۷ء

```
شیخو ہے شیخو یور تک ہتسلیم غوری بدایونی ، بریلی البکٹرک پریس ، بریلی ، ۱۹۸۴ء
                                                                            _9.
        طبقات الشعرا، شوق رنثار احمد فارد تی مجلس تر تی ادب، لا ہور، ۱۹۲۸ ،
                                                                           _91
      طنزيات ومقالات ،محمر محى الدين مطبع انجمن ترقى اردو، كراچي، ١٩٧٠ ء
                                                                           _91
              عرض جو ہر، مرتبدافتخار بیگم صدیقی، جمال پریس، دہلی، ۱۹۸۷ء
                                                                            -91
```

عود ہندی،مرزاغالب،مطبع نولکشور،لکھنؤ، ۱۹۴۵ -91

غالب،غلام رسول مبر،علمي پرنتنگ پریس، لا بهور، ۴ ۱۹۴۴ء \_90

غالب احوال وآ تار، صنيف نقوي ، نصرت پېلشرز ، ککصنوً ، ۱۹۹۰ . \_94

غالب اورعصر غالب، دُ اکثر محمر ایوب قادری، غضنفر اکیڈی ، کراچی ، ۱۹۸۲ ء \_94

غالب اورانقلاب بندوستان، ذ اكثر سيدمعين الرحمن، سنك ميل پېلى كيشنز، لا بهور، ۱۹۷۳، \_41

> غالبیات،عبدالقوی دسنوی،سرفراز قوی پریس، تکھنو، ۱۹۶۹ء \_99

غالب ببليو گرافي ، ذا كنزمجمر انصارالله ، على گزره مسلم يو نيورخي ، على گزره ( اول )، ١٩٧٣ ، \_ | + +

> غاليبات چندعنوا نات ، كالى داس گيتارضا ، ول پېلى كيشنز ، بمبيمي ، ١٩٨٢ . \_1+1

غالب مخض اور شاعر ، مجنول گورکھپوری ،علی گڑھ بک ڈیو ،علی گڑھ ، ۱۹۸۳ ۔ \_1++

غالب کی بعض تصانیف کے بارے میں ،کالیداس گیتارضا، ساکار پہلی کیشنز ،ہمبئی، ١٩٩٠ . -1.1

> غالب کی نادرتحریری، ڈاکٹرظلیق انجم، مکتبہ شاہراہ، وہلی، ۱۹۶۱، -1+1

غالب کےخطوط، خ ۱۱۶ آکٹرخلیق انجم، غالب انسٹی ٹیوٹ، دہلی، ۱۹۹۳، -1.0

غالب كے خطوط، ج ر ۲، دَ اكثر خليق انجم، غالب انسنی ٿيوٹ، ديلی ، ۱۹۸۵ ،

غالب کے خطوط، ج رسی ڈاکٹرخلیق انجم، غالب انسٹی نیوٹ، دہلی، ۱۹۸۷،

غالب كخطوط ، ج رسم ، ڈاكٹرخليق انجم ، غالب انسني ثيون ، دبلي ، ١٩٩٣ ،

غالب کے خطوط ، ج ر ۵ ، ڈاکٹرخلیق انجم ، غالب انسٹی ٹیوٹ ، دہلی ، ۲ ۰۰۰ ،

غالب مدح و قدح کی روشنی میں خ مرسم سید صباح الدین عبدالرحمٰن ، معارف پریس ، المظم گذھ،طبع سوم، ۱۹۸۸ء

غالب نامه، نیخ محمدا کرام، تاج آفس سمینی، سنه ندار د

فانی بدایونی، ساحل احمد، اردو رائشرس گلڈ، الله آباد، ۱۹۸۳ ،

۱۰۸ - فانی کی شاعری، ڈاکٹرظہیر احد صدیقی بنیم یک ڈیو بلھنو، ۱۹۲۹،

۱۰۹ \_ فریاو د بلی ، نظامی بدایونی ، نظامی پریس ، بدایول ، ۱۹۳۱ ،

۱۱۰ - فعان دبلی،مرزاتفضّل حسین کوکب دہلوی، اکمل المطابع، دہلی، ۱۸۶۳ء

ااا۔ فکرونظر( دیوان ظفر احرصد یقی )، مرتبہ افتخار بیگم صدیقی ، ایم اے آفسیٹ پرنٹرس، دہلی ، ۱۹۹۱ء

۱۱۲ فيضان غالب، عرش ملسياني ، غالب اكيري ، د ، بلي ، ١٩٧٧ ء

الله قاضى عبدالودود بحثیت مرتب متن، گیان چندجین، ایجوکیشنل پبلشنگ ماؤس، د بلی، ۲۰۰۰ء

۱۱۳ - قاموس المشاہیرج را ، ۲ ، نظامی بدایونی ، نظامی پریس ، بدایوں ، ۱۹۲۳ء ـ ۱۹۲۱ء

۱۱۵۔ کلمات ضابط ( دیوان ) ، اصغرعلی ضابط ، وکثوریہ پریس ، بدایوں ، ۱۸۹۳ ء

١١٦ کليات سالک،قربان على بيگ سالکَ،اکمل المطابع، وہلی، ١٨٨٠ ء

۱۱۷ - کلیات ضیاء (پر دفییر ضیاءاحمہ) ظہبیراحمد صدیقی ، ایجیشنل بک ہاؤی ،علی گڑھ، ۱۹۹۸ء

١١٨ - كليات مومن ،مومن خال مومن ،رام نراين بني مادهو، الله آباد، ١٩٧١ ء

۱۱۹ \_ محمنز النّاريخ ،محد رضي الدين مل، نظامي پريس، بدايوں ، ۱۹۰۷ و

• ۱۲ - گلزار داغ ، داغ د بلوی ، نیر پریس ، ککھنؤ ، سنه ندار د

ا ۱۲ ا - لمعات ، مرتبه پر دفسیر ضیا احمد ،مسلم یو نیورش ،علی گڑھ ، ۲ ۱۹۴۷ ،

۱۲۲ ما ثرغالب، قاضي عبدالودود، ادار وتحقیقات اردو، پینه، ۱۹۹۵ و

۱۲۳ ما ژغالب، مرتبه حنیف نقوی، اداره یا دگارغالب، کراچی، ۲۰۰۰ و

۱۲۴- مثنویات شوق،رشیدحسین خال، انجمن ترقی اردو، د بلی ۱۹۹۸ء

۱۲۵ - مرأة الخيال ( ديوان )،عبدالحيُّ بيخود بدايوني،مطبع مستنصر پريس، دېلي، ۱۹۱۰ء

۱۲۶۔ مردان خدا، ضیاعلی خال اشر فی ، بریلی الیکٹرک پریس، بریلی (طبع سوم)، ۱۹۹۰ء

۱۳۷ - سزارات غالب و ذوق، شاہر ماہلی، انجمن تر تی اردو (بند)، دیلی، ۱۹۹۹ء

١٢٨ - ملهم التاريخ ، اقتداراحمد ساحرسبسواني ، مطبع العلوم ، مرادآ باد ، ١٩١٢ ،

۱۲۹ \_ مولانا عبدالقدير بدايوني، پروفيسرمجرمسعوداحمد، مكتبه قادريه، لا بور، ۱۹۷۸ء

۰ ۱۳۰ مومن خال مومن شخصیت اور شاعری ، اگرام بریلوی ، ویکم بک پورٹ ، کراچی ، ۲۰۰۳ ء

۱۳۱ مومن شخصیت اورفن، ڈاکٹرظہیر احمد صدیقی، دبلی یو نیورئی، دبلی

۱۳۲ میخانیه جامی ،عرفان زیدی ، ناظم برقی پریس ، رامپور ، • ۱۹۷ ء

۱۳۳ - نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات، ڈاکٹر شمس بدایونی، نامی آفسیٹ پرنٹرس، دبلی، ۱۹۹۵ء

۱۹۸۳ فقر بجنوری، ڈاکٹر حدیقہ بیگم، مکتبہ جامعہ لمیٹٹر، دہلی، ۱۹۸۳ء

۱۳۵ منزواژ، دَاکثرشس بدایونی، اردو بک ریویو، د بلی، ۴۰۰۴

۱۳۶ ـ تقش معنی ،ظفر احمد مینی ، بھارت آفسیٹ ، دہلی ، ۱۰۰۱ ء

ے ۱۳۷ نکات غالب، نظامی بدایونی، نظامی پریس، بدایوں، ۱۹۵۷ء

۱۳۸ سایه نواب فرید، سلطان حیدرجوش، نظامی پریس، بدایول، ۱۹۱۷،

١٣٩ \_ نے اور پرائے چرائے ،آل احمد سرور ، ادارہ فروغ اردو ، کلینئو ، ١٩٧٨ ،

• ۱۳۰۰ واقعات دارالحکومت د بلی ج ر ۲ ، بشیرالدین احمر ، ارد و ا کادی ، د بلی ، ۱۹۹۵ ،

۱۳۱ ۔ واجد علی شاہ کی ادبی اور ثقافتی خد مات کو کب قدر سجاد علی مرز ۱، تر تی اردو بیورو، دیلی، ۱۹۹۵،

۱۳۶ ۔ ہندوستانی مسلمان ج ۱۰، خدا بخش اور نینل لائبریری، پینه،۱۹۸۷ء

١٩٩٣ - يا د گارغالب، خوا جدالطاف حسين حالي، غالب انسٽي ثيوث، د بلي، ١٩٩٧،

## رسائل واخبارات

اردوادب (سه مایی) د دبلی شاره ۳ یه ۱۹۹۳ و

العلم ( سه ما بی )، کراچی ، جنوری تا مارچ ۱۹۵۹ء

العلم (غالب نمبر) ( سه ما بی)، کراچی، جنوری تا جون، ۱۹۶۹،

العلم ( سه ما بی )،گراچی ، اپریل تا جون ۱۹۷۱ ء

آ جکل (مامنامه )، دبلی، مارچ، ۱۹۵۸ ء

آ جَكُل (ما مِنامه )، دیلی ، تومبر ۱۹۵۸ ء

آ جکل (مامنامه )، دبلی فروری، ۲۰۰۳.

یگذندگی،امرتسر، جنوری، ۱۹۶۱ و

تبذيب الاخلاق على كرْه، كَمْ تمبر، ١٩٨٢،

ذ والقرنين ( ہفتہ وار )، بدایوں ۸۰ ماری، ۱۹۱۰،

ذ والْقَرْ نَيْن ( ہفتہ وار )، بدایوں ،۲۸ رجون ،۱۹۱۱ .

ذ والقرنين ( جفته وار )، بدايول، ٤ راگست، ١٩١٦ء

ز والقرنين ( ہفتہ وار )، بدا يوں ، ١٩١٧ء

ذ والقرنين (بدايول تمبر)، بدايول، ايريل ١٩٥٦ ،

رضالا ئېرىرى جرئل، رامپور، خاره، ۲، ۱۹۹۵،

روش (سه مای )، بدایو ل ، جنوری تا ماریج ، ۱۹۸۳ و رخمائ العلیم (ما بنامه ) ، د بلی ، فروری ۱۹۸۲ و زمانه ، کانپور ، نوم بر ، ۱۹۳۵ و زمانه ، کانپور ، نوم بر ، ۱۹۳۵ و خالب نامه (ششمایی ) ، د بلی ، جولائی ، ۱۹۹۸ و خالب نامه (ششمایی ) ، د بلی ، جنوری ، ۱۹۸۳ و قومی زبان (ما بنامه ) ، گرایجی ، جنوری ، ۱۹۸۳ و گلاستریخن (ما بنامه ) ، گرایجی ، جنوری ، ۱۸۸۳ و گلاستریخن (ما بنامه ) ، آگره ، مجولائی ، ۱۸۸۳ و گلاستریخن (ما بنامه ) ، آگره ، جولائی ، ۱۸۸۳ و گلاستریخن (ما بنامه ) ، آگره ، جولائی ، ۱۸۸۳ و گلاستریخن (ما بنامه ) ، آگره ، جولائی ، ۱۹۹۳ و نقیب ، بدایول (ما بنامه ) ، کرایجی ، ایریل ، ۱۹۹۳ و نقیب ، بدایول (ما بنامه ) ، کرایجی ، ایریل ، ۱۹۹۳ و نقیب ، بدایول (ما بنامه ) ، کرایجی ، ایریل ، ۱۹۲۹ و نقیب ، بدایول (ما بنامه ) ، کرایجی ، ایریل ، ۱۹۲۹ و نقید و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۷۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۷۲ متمبر ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۷۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۷۲ متمبر ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۷۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۷۲ متمبر ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۷۲ متمبر ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۷۲ متمبر ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۷۲ متمبر ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۷۲ متمبر ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۹۲ متمبر ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۹۲ و تماری زبان (بیفته و از ) ، د بلی ، کیم اگست ، ۱۹۹۲ و تماری و

# اشارىي

| 16.7                        | ابراتيم شخ                   | شخاص            | i                    |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 164                         | ابراتیم، کشورخال             | ĩ               |                      |
| 90/19/17                    | ابوالحن صند لقِق ،مولوي      | ran/ral/20/00/1 | آتش لکصنوی           |
| rrryrr                      | ابوالفضل صديقي               | 100             | آ خوندمیان           |
| 49                          | ابوالقاسم رضوی،سید           | FIF             | آزاد، الولكام        |
| mmmyrr                      | ابوالليث صديقي ، دُ اَ كَثْر | rr2100          | آ زاد،محرحسین        |
| MACGACEA                    | ابوالمو يدخال،مولوي          | r 9             | آ زاد، محمعلی خال    |
| OFKMA                       | ابو بكر صديق، حضرت           | 149/114/00      | آزرده                |
| ry                          | ابوتواس                      | F71             | آئى عبدالباري        |
| 444/1+L                     | اژنگهنوی،جعفرعلی خال         | IFYZIFDZIF (    | آغاعلى سبسواني بنثث  |
| FYZ/1Z*                     | اجمل خال، هليم               | ro+             | آ فاق د ہلوی         |
| F44                         | اختشام حسين ، پروفيسر        | جھے میاں 99     | آل احمر شاه عرف      |
| IP" I                       | احسان الكريم،مولوي           | 1+1-            | آل حسن بنشي          |
| 111                         | استن الله                    | ، سيد ١٢٥       | آل حسن امروہوی       |
| 100/10+/100/<br>141/PF1/141 |                              | mr.             | آل سعود              |
| ٥٣                          | احسن، سلطان حسن خال          | القب            |                      |
| rrmert                      | احسن مار ہروی                | F44/FF2/FF/FI   | ابراحسني             |
| ***                         | احسن مار ہروی                | FIZ             | ابرار حسين فاروتي    |
| PFIFI                       | احسن نا نوتو ي،مولا نامجر    | 04/00/05        | ابرارعلى صديقي       |
| AFLPF                       | احمد بخاريٌ ،سيد             | reerr ;         | ابراہیم خلیل، پروفیس |

| ئد،خواجه،سيد                             | ١٢٥ المعيل                            | احر بخش خال أنواب                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| يوني،على احمرخال ٢٢/ ٨٥/ ١٨٠/            |                                       | احمدحسن حافظ                           |
| 111/11/2                                 | 1 79                                  | احد دضاحيدي                            |
| وی مظفرعلی ۵ ۳ ر ۱۹۱۰ ۱۹۱                | ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ |                                        |
| صن خال ۱۵۲ مر ۱۵۲ م                      |                                       | احد شهید، سید                          |
| لى خال، كنور                             | یم اشرف                               | احد علی خال، نواب<br>احد علی خال، نواب |
| ، چودهري ۱۰۶                             | اهغمل                                 | •                                      |
|                                          | ١٩٨/١٩٤ الله الله                     | احیدالدین نظامی ۱۰۱ر ۱۰۸۸              |
| ن عرف ميال جان                           |                                       | اختر ا قبال کمالی                      |
| وانی، میراظیرعلی ۱۱۸ میرانظیرعلی         | سرم ۱۳۰۰ اظهرسب                       | اخترانصاری ۲۲/۳۲۲ س                    |
| PFZ/FF                                   | ٣٣٥،٣٣ اظبركما                        |                                        |
| 77                                       | ١٣٤ اتجازاج                           | اخلاص خال ،نواب                        |
| ان سال                                   | ٥٩٦ اعارضي                            | اخلاق اختر حمیدی، پروفیسر              |
| وانی،عبدالعزیز ۴۳۰                       | ۲۱۸ انجازی                            | اخلاق حسين عارف                        |
| یدی، شیخ                                 | ١٩٢/٥٥ اعظم فر                        | اخيارعلى بدايوني،مولوي                 |
| صديقي ١٩٦٥م                              | ۲۳ افتخار بيگم                        | اداجعفري                               |
| د خسین ،سید                              | ۱۵۴ افر,حمو                           | ادریس خال لودی ،محمه                   |
| سين، قاضى                                | ٥٥ انضال                              | اد يب،فيض الحسن<br>اد يب،فيض الحسن     |
| الادلد الارادا                           | ٢٣٩ أفضل ال                           | ارسطو                                  |
| نو ۸۹                                    | ١٨٥١٨١ افضل با                        | اساس الدین ،مولوی ۸۸ ۸۸۸               |
| ب مرزا                                   | ٣١٠/١٨٦ أفضل بيًّ                     |                                        |
| نوی ۲۲۷/۲۱                               | ٢/١٦/ ١ أفضل لكو                      | اسخق دہلوی،شاہ محمد 🔻                  |
| ر الله الله الله الله الله الله الله الل | ۲۳ انضل محم                           | اسداریب، ڈاکٹر                         |
| YLAYTLITLO Byoth                         | ۲۲۵/۲۲ اقبال،                         | اسعد بدا يونى                          |
| ب الدين محمد                             | ١٦٣ اكبرجلال                          | اسفند باربیگ                           |
|                                          | ۱۳۱ اکبرحسیر                          | المنعيل خال                            |
| ری ۱۸۱                                   | ٣١١٣١٦ اكرحيد                         | المعيل شهيدشاه ٢٧ر ٢٨ر ٢٩/٢٨٠٠         |

|               |                              |               | A 12                            |
|---------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|
| IAM           | امين الدوليه                 | mm 2/17/10    | البرعلى خال عرشى زاده الم ١٥٧ ٩ |
| ידוידו        | امين الدين حيدريشخ           | IFI           | ا كبرعلى مير                    |
| 44./AA        | امين الدين امين وبلوي        | ry            | اكرام بريلوي                    |
| 1445/1445/141 | امين الله خال عرف اموجان     | rrr           | اكرام عالم                      |
| 1+4           | انتظام الدين ،شخ             | 99/91/10/1    | التتمش بشس الدين ١٩٠٠           |
| IFA .         | انتظام الله شهاني            | He.           | الطاف حسين                      |
| rra           | الجحم، المجمن آرا            | 44            | الله بخش تونسوي ،خواجبه         |
| rr            | الجم فو تي ,ڪيم              | ~~            | اللي بخش،مولوي                  |
| 149           | انشاءالله                    | 111/11-       | امام الدين ،مولوي               |
| rai           | انشاء                        | \$1 <b>*</b>  | امام حسين عليه السلام           |
| mmAzmm*/r     | انصارالله، وْأَكْرُ ٢٥١ / ٥٤ | lie.          | اما م على تقيُّ                 |
| r2            | انوارالحق ،مولانا            | 99/9/         | المان الله حسين يشخ             |
| P71-/1-2      | اتورى                        | rg            | امانت حسين دانشمندي             |
| rra           | انیں، میرانیں                | 1+1**         | اخياز رسول                      |
| +++           | او،ايف، جُيكنس               | 172           | امجد بدايو ني ، امجد حسين       |
| YA            | ادرنگ زیب                    | 1442144       | الداوصايري                      |
| rol           | اوصاف احمد                   | יאון ארונפרו  | امراؤيكم ١٣٤١/٩١١١              |
| F74           | ايم آئي حسن                  | 111           | اميرالنساء .                    |
| rairon        | اليم حبيب خال                | 122           | اميرالنسا                       |
|               | ابوب قادری، محمد ڈاکٹر ۱۱۰   | rr/ri         | امير احد سبسواني امولانا        |
|               | פאראה פאראם לארוי            | / TT / TT /   | امير بدايوني الميراحمه ١٣ ٣     |
|               | M4/14/1+4/1+4/1+4            | rrr/rrr       |                                 |
| P42/PP7/P     |                              | rrari.        | اميرحسن سبسواني محدث            |
|               | <u> </u>                     | FOF           | اميرحسنين جليسي                 |
| IFT           | بابر ظهبيرالدين              | 1440/444/     |                                 |
| 141           | با قرعلی ،میر                |               | _                               |
|               | بجورى، ديكهيع عبدالرحمن      | rrt xir + >11 | ایرینائی ۱۲،۲۲۱۸                |
|               |                              |               |                                 |

| mrm/ + +      | بیخو د د ہلوی                 | IZT/AY         | بخت خال، جزل                                     |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| rrozerr       | بيخو دمو ہانی                 | 44             | بخناور شکھی،را ہے                                |
| r - / r l     | بيدار، شاه محمري              | Irz            | بدرالدين                                         |
| 192/190       | بيدادعابدرضا                  | IMA            | بدرالدين، شيخ<br>بدرالدين، شيخ                   |
| TYT/TYT       | بيصربال مكند                  | YO             | بدرالدین، قاضی                                   |
| 1+            | بيكم نورالصباح                | 100/101/100    | برکات احمد ٹونکی، حکیم<br>برکات احمد ٹونکی، حکیم |
| דיים ודיין    | نی گویالاریڈی                 |                | برم اکبرآبادی، عاشق حسین                         |
| IFF           | بيار على بخش خال              | rrr/rrr        | ا براید                                          |
|               | ٠                             | rrr            | بېل بدايوني،انضال احمد                           |
| ran           | يرتوروبىلە                    | ۷۸             | ں بدایوی، انصال ایر<br>بیمل، رام کشن             |
| rra           | پروین شاکر                    |                |                                                  |
| ۳۷۲           | یریم چند جو ہری               |                | مبل، رضی الدین مولوی<br>۱۹۴۷ م ۱۹۸۷ ۱۰۱۷ ۱۰۱۷ ۱۰ |
| rry           | بطرس، احمد شاه بخاری          | r09            | تبعل غلام سجاد                                   |
|               | ت                             | IFA            | بثيرا                                            |
| ri            | تابال عبدالحي                 | 772,777/177    | بشيرالدين احمد د ہلوي                            |
| roite         | تاج الدين نقوى مولانا         | rry            | بشربدر                                           |
| r99           | تیاں،احد بیگ مرزا             | 10/09/01       | بقاء بقاءالله                                    |
| آباد) ۱۲۰     | مَجْل حسين خاں (والي فرخ آ    | 100            | يقاءالله حكيم                                    |
| ۸۷            | تراب على                      | r*             | بنده حفيظ الثد                                   |
| 744           | تسكين قريثي                   | 200            | بنارى                                            |
| 12+/14/104/10 | تسليم الذغوري ١١٦ ١١٨ ١١٨ ١١٨ | 114            | بنیا دعلی ، میر                                  |
|               | تسليم سهواني، انوار حسين بنثڅ | 120            | بوعلی قلندر، شاه                                 |
| m +9/17/07/   | 01/0.                         | 141            | بهادربیگ                                         |
| PPP/PI        | تسليم لكحنوى                  | 100            | بهلو بقائي حكيم                                  |
| P4P/14+/01    | تفته ، برگو پال ،مرز ا        | rrr            | بيباك شاجها نيوري                                |
| 14.4          | تفضل حسين خال                 | r.             | ببتا بعندالله شاه                                |
| 144/140/14    | تفضل حسين خال خيرآ بادي       | 111/1-1/29/42/ | بیخو د بدایونی ۲۲                                |
|               |                               |                |                                                  |

| mrr/my/rr                     | جوش،سلطان حيدر                     | ربلوی اهاروهار | تفضّل حسين خال، كوكب و     |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|
| ra+                           | جوش ملسياني                        | HEZHEZHEZH     | 41/14+                     |
| 19.5                          | جوش مليح آبادي                     | دی ۱۲۰         | تفضّل حسين خال فرخ آبا     |
| اه                            | جو ہر، احمد شاہ بیگ،مرز            | 112            | تنبا ،محمد يحي             |
| / 17/17/Z9 J                  | جو ہر بدایونی، آفتاب اح            | 10/11/1/A./    | تولا بدايوني ،تولاحسين ٢٠  |
| P17/P77/F19                   |                                    | P44            | تهذيب احمر نقوى            |
| [ *                           | جو ہر ٹو تکی ، ع_م                 |                | ٹ                          |
| rrz/trr/rr                    | جو ہر ،محر علی ، مولا تا           | arı            | نى،نى،مئكاف                |
| 182                           | جہانگیر                            |                | ث                          |
| rr                            | جيلاني بانو                        | PRY/IPP/PP &   | ثاقب بدايوني جم الدين ا    |
| rrm/rr+/r19                   | جے مورش ( ڈاکٹر )                  | 198/190/187/49 | نا قب د ہلوی،شہاب الدین ا  |
| 3                             | 2                                  |                | 3                          |
| ين محمود ٢٠                   | چراغ د ہلوی، شاہ نصیرالد           | 11.1122/17     | جادو،اختشام على خال،مير    |
| 121                           | خيفونى بثيكم                       | 100            | حالينوس الزمال ، حكيم      |
| 7                             |                                    | rrr/119/11     | جاي بدايوني عبدالجامع      |
| ***                           | حانظ                               | 9*             | جان ۋېون پورث              |
| 7-7                           | حافظ بخش بدا يوني مفتي             | P44            | جذبي معين احسن             |
| j++,+2,+1 -                   | حالی الطاف حسین ،خواج              | ۵۹             | جرأت                       |
| 141414-471441                 |                                    | 14.            | جعفر بيك                   |
| /FFA>FFF>FF                   |                                    | 1127144/1777   | جعفرعلی خال ، میر ۱۲۱      |
| ノア17/72 アノア79/<br>サム・ノアグルノアグム |                                    | m44            | جگر بریلوی                 |
| ۳۱                            | حابد الشرندوي                      | 110001241      | جلال <i>لكهن</i> وي        |
| ۵۰                            | حامد، حامد بخش قادري               | 1111           | جمال الدين حسين خال        |
| 49                            | حامدحسن رضوي                       |                | جمالي، دي <u>گھيے</u> فدا  |
| 1.1.1.0/1.1/9/                | حامد سعیدخال لودی                  | ++1+++102)     | جميل سبسواني جميل احمد ٢٥٥ |
| PF23PP                        | حامد على خال                       |                | جنون بريلوی،عبدالجميل، قا  |
| r • i                         | حامد على خال<br>حبيب الرحمٰن ، ڪيم | TII/IAO/IZT    |                            |

| المريا   | ۵۲                | فليل الله، شخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IZZZZY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حسّام الدين ،حسين خال   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 To 100        | to the control of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| حن شیخ در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ٠. ا٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /TAQ/TAT/T        | 21/11/12 /12 - /170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حن شخ                   |
| الرار الرا  | rr2/177/17        | خلیق دہلوی ۲۲۴س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P47/47/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حسن نظامی ،خواجه ۲۲/۲۲۲ |
| حنیظ میرشی ۱۲۳۱ ۱۲۳۱ ۱۲۳۱ ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rry               | غليقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 3                     |
| الامراد من المراد المراد من المرد من المرد من المراد من المرد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من  |                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Λ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حشمت ،حشمت الله، مولوي  |
| الا المراقع   | /rie/irm/im       | داغ وبلوی ۱۲/۲۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ryy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفيظ ميرتقى             |
| المرافع المر  | TT7/T+A           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TPT/TPT/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حقیر، نبی بخش، منشی ۵   |
| المرد، میر درد، خواجه درد، میر درد، خواجه درد، میر درد، خواجه درد، میر درد، خواجه درد، میر درد، خواجه دردی برااار ۱۱۱۸ ۱۱۱۲ ۱۱۲۸ ۱۱۲۸ ۱۱۲۸ ۱۱۲۸ ۱۱۲۸ ۱۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IFZ               | دا وَد شَخِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IAAZIAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حميد الدين ،محمه        |
| ۱۱ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100               | دائم على خال ٽونکی ،سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حميدالله بمحمد          |
| ۲۵۱٫۲۵۲٬۲۱۲۰٬۱۲۵٬۱۲۵٬۲۵۳ دردی، محفوظ علی مفتی ۱۳۵۰٬۳۵۳ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۹۳٬۳۵۰ ۲۳۳ درویش محمر، فاتانی ۱۳۵۰ ۲۳۰ فاتانی ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ فاتانی ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ فاتانی ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ فاتانی ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ فاتانی ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ فاتانی ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ فاتانی ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rra               | בין יין נובין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101/17/17/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حنیف نقوی، پروفیس ۲۸۸   |
| ۳۹ الارمان دولوی، موتی الاستان دولوی، موتا الاستان دولوی دول  | ran               | درده مر درده تواجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| ۱۱۲ ۱۳۱ ۱۳۱ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P* +              | در دی محفوظ علی مفتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| حیات عامر، ڈاکٹر ۱۲ درویش محمد، مفتی ۱۳ میں الہر ۱۳ درویش محمد، مفتی ۱۳۸ میں ۱۳۹ حیات، مسعودہ حیات مسعودہ حیات مسعودہ حیات مسعودہ حیات میں ملام کے اسلام میں میں المان دہلو کی المراز المراز کی میں میں میں میں المراز کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE RESERVE OF THE RE |                         |
| حیات، مسعوده حیات ۳۳۸ دلدار نصری را مپوری ۴۳۸ دیانند جی سوای ۴۳۹ دیانند جی سوای ۱۳۵ دیانند جی سوای ۱۳۵ دیانند جی سوای به ۱۳۵ دیانند می دیان می در ۱۳۱ دیان دیان می در ۱۳۱ دیان دیان می در ۱۳۵ دیان دیان دیان می در ۱۳۵ دیان دیان دیان می در ۱۳۵ دیان دیان دیان دیان دیان دیان دیان دیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (.e               | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| ۲۳۶ دیانید تی معلامه ۲۳۶ دیانید تی معلامه دیانید تی معلامه ۲۳۶ دیانید تی معلامه دیانید تی معلامه دیانی ۲۳۶ دیانید تی معلامه تخرت دبلوی مرزا ۲۳۵ دیانید تی میزا ۲۳۵ دیانید تا ۲۳۱ دیانید تا ۲۳۵ دیانید تا ۲۳۱ دیانید تا ۲۳ دالید تا ۲۳ دانید تا ۲۳ دیانید تا ۲۳ دانید تا ۲۳ دانید تا ۲  | 111/01            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mm A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| جرت دبلوی، مرزا خوادی | 14                | ولدار نصري راميوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                       |
| خ اقانی ن خاتانی اسلامی اسلام | rry               | د يا نند جي ،سوا مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.0                    |
| اسم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | دلاور فگار، دیکھیے فگار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حیرت دبلوی، مرزا<br>•   |
| خدا داد بیگ محاد داد بیگ محت محت مرزا خسر و محت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                       |
| خسرو، امیر خسرو<br>خسر و، امیر خسرو<br>خصلت حسین صابری<br>خصلت حسین صابری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - خا قانی               |
| خصلت حسین صابری الاستان د بلوی، مرزا ۱۳۳۷ فوالفقار الدین بخد مرزا ۱۳۰۸ کوالفقار الدین بخد مرزا ۱۳۰۸ کوالفقار الدین بخد مرزا ۱۳۸۸ کوالفقار الدین بخد کوالفقار ا |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خدا داد بیگ             |
| خصلت حسین صابری ۲۳۳ دوالفقار الدین بخد مرزا ۲۰۰ ۸۲۸۲ دوالفقار الدین بخد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فرف سيد خسين مرزا | ذ والفقار الدين، حيدر الموسوىء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خسر و،اميرخسرو          |
| خضر سلطان د بلوی، مرزا ۸۲ ۸۷ فروالفقار الدین بخد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r+1/r++/199       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La de                   |
| خلیق احمه نظای، پروفیسر ۴۰ ذوالفقارعلی رضوی، سید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ***               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49                | ذ والفقار على رضوى، سيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |

| 102      | ر فيع الدين، شيخ               |            | دوق دبلوی ۲۱ره سره مر         |
|----------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
|          | رفیق مار جروی                  |            | 191/19-/10/01/00              |
| irr.     |                                | 1.474A1    | PA/TEZ/TET/TEI                |
| F*       | ركن المدين                     | 1. *821.11 |                               |
| 174      | رنجيت سنكحة مهاراجيه           |            |                               |
| P44      | روش صد لقِق                    | 14.        | راجندر پرشاو، دُاکمْ          |
| 119      | رونق بدايوني، رونق ملي خال     | rro/r.0    | راش مسعوده مر                 |
| 661-171  |                                | ri         | رائخ دېلوي.                   |
| 1117/166 | رياض الدين عليم                | FFAFAFA    | راشد حيدرآ بادى عبدالرزاق     |
|          |                                | 79         | راشد کا ندهماوی مولاتا        |
| 1.       | زار، داؤدالله                  | ryr        | راضی ، بهاری لال              |
|          | زاغ، دیکھیے نازش بدایونی       | rr         | راغب، بدایونی، فعقوب بخش      |
| 1+1      | از الدسعيد خال لودي            |            |                               |
| tie      | زامد بمشن الدين جججا زخال      | 41         | رام بابوسكسينه                |
| 八十世之年ノオ  | زگی، محدز کریا خال، نواب عرم ۳ | 19         | رحمت الله خال شروانی ، نواب   |
| ros/rir/ | r • 1/1/1/11 0/11/1            | INAZIOI    | رحمت فاطمه                    |
|          | زلانی بدایونی، انصار حمین ۲۲   | rrr        | رسارا ميوري                   |
|          | FFAIFF                         | 119/114    | رساءرام ديال                  |
| roo      | زليخا خانم                     | 11770 .    | رسواه فيفل احزرمولانا         |
| rr       | 80000                          | 14812 6    | رشكى (فراق)عنايت حسين، قاط    |
| rod      | زيباءاحمد رشيد                 | TOZ/T79/2  | cotar                         |
| 19       | زين الدين،خواجه                | F1+/F1Z    | رشید انجر صدیقی، پروفیسر      |
| 15-6     | زين العابدين                   | r.         | يضى الدين حسن صغاني ،مولا تا  |
|          | J                              | 12+/179/10 | رعنی الدین مکیم ۵             |
| P-14     | ساحل احمد                      | TIA/TIY/T  | رضی بدایونی، رضی احد ۱۹۳ مر۵۱ |
| A*       | ساقى،جوابرناتھ كول، ينڈ ت      | r17/7+0    | رعد، رحمت الله، منتى          |
| IA       | سالارمسعود غازي                | pro-       |                               |
| MESHA    | سالک د ہلوی ،قربان ملی بیگ     | 11         | دفعت شرواني انتدعباس          |
| 44       | سالک رحمانی                    | ry         | ر فيع الدين وبلوى مشاه        |
|          |                                |            |                               |

| 127              | سعيدالدين مولوي                                        | rrrytrr      | سائل د ہلوی                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 20               | سعيدخال بمحمد نواب                                     | FFA          | ستار، ستار بخش قادری                                 |
| roo              | سعیدز بیری، سبسوانی                                    | 109/01/14    | سحر، دسبی برشاد بنشی ۲۲۱۸                            |
| ودهري ۱۰۸/۱۰۱/۸۹ | معيد، سعيدالدين حسين ،محمد، چ                          | F-9/41       |                                                      |
| 11+              | سکندرلودی                                              | rr           | خاوت علی جو نیوری مولانا                             |
| r 9              | سلطان العارفين                                         |              | سراج احمد سبسواتی ،مولانا                            |
| 111              | سلطان الله                                             | ۵۰           | سراج الحق بمولانا                                    |
| rio              | سلطان جہاں ، بیگم                                      | m • r > r 99 | مران الدين احد                                       |
|                  | سلطان حیدر جوش، دیکھیے، :<br>سلطان حیدر جوش، دیکھیے، : | 166          | سراح النساء                                          |
|                  | معان شاه، شخ<br>سلطان شاه، شخ                          | AV           | ارخشهد                                               |
| 162              | A                                                      | 1447474      | مرسيد،سيداحمدخال ٢٥٠م                                |
| 16.4             | سليم چشتى، شخ<br>سله عا چ                              |              | + P / 1 + P / 9 + / A 9 / A P                        |
| 119              | سليم على حسن خال                                       |              | 9/17/17/17/170/17                                    |
| 42               | سليمان تونسوي، خواجه                                   | F09/F1/F     | T                                                    |
| ry               | سليمان ندوي سيد                                        | 147/122/11   |                                                      |
| ۳۸               | سناءالدين مولانا                                       |              | سرور،آل احمد، پروفیسر ۲۸۸۷<br>ریزر ۲۷۸، پروفیسر ۲۸۸۷ |
| FOA/FOI/FF9.     |                                                        |              | 771/7742/770/22<br>771/77/7777777                    |
| ryr/rrr          | سوز ال سهار نيوري                                      | mrm/rar      | سرور قادري ،عبدالصمد                                 |
| ***              | سبا مجددي                                              | rar          | مرور مار بروي                                        |
| r9+              | سياح،ميادادخال                                         | 41/44 U      | سرور،نواب اعظم الدوله ميرمحمه خ                      |
| 201              | سال محمد حيات خال                                      | ۸۵           | معادت على خال ، حكيم                                 |
| 49               | سيداحد، حفرت                                           | mm/m1        | سعدالدین عثانی مولانا                                |
| 197/19-100       | سيد،سيداحد خال،مفتي                                    | 70/57        | سعدی شیرازی مولانا                                   |
| ٨٠               | سيداحد د ہلوي                                          | **           | سعيد الله، حكيم                                      |
| re/th            | سيداحرشهية                                             |              | سعيدالدوله، ڪيم                                      |
| IMA .            |                                                        |              | معیدالدین فریدی، معدالله                             |
| 101              | سيدمحمه خال                                            | ורבצורץ      | معیدالدین، دیکھیے کامل                               |
|                  |                                                        |              |                                                      |

|                           | A 1                          |                          | ,                                                    |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| מדו                       | متس الدين احمد خال           | 44                       | سيد محمود خال                                        |
| PYI                       | سنمس الرحمن فاروقي           | / TOT/ T+A               | سىدىمحەد غاز يېورى، ۋاكىژ                            |
| TYT/TOY/TT                | متمن بدایونی ۱۲ بر ۱۲ م      | 40/LL                    |                                                      |
| rra                       | شوق بدايوني، شجاعت الله      | r.4                      | سید ہاتمی فریدآ بادی                                 |
| r + 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | شوق قد وائی، احمالی منشی     | 144                      | سيدمهر بإدشاه<br>سده                                 |
| rar                       | شوكت بلكرامي                 | F44                      | سیقی پریمی، ڈاکٹر                                    |
| 1*                        | شوكت سبرواري                 | rrr                      | سيماب اكبرآ بادي                                     |
| rrr/rir                   | شوكت ميرهمي                  |                          | 4                                                    |
| 19+                       | شہاب الدين خال               |                          | 5                                                    |
| P44                       | شهبازصديقي                   | rooter/A                 | شاداب ذکی، ڈاکٹر ۸۷۸                                 |
| 11+                       | شهر اده محمه                 | 9                        | شانتی رجحن تصفا حیاریی                               |
| ۵۸                        | فهبيد بشهيد                  | rr+xr+Axir               | شامدٍ ما ہلی                                         |
| ro                        | شهبيد،غلام امام              | TTT/TT1                  | شاه سلیمان ،سر                                       |
| 184                       | يشخ اعظم                     | FFZ                      | شائق بدایونی ،سدیدالدین<br>که دفیر                   |
| PYP                       | ي حين عرب                    | 799                      | شائق، فیض الله حیدر، خواجه<br>شان:                   |
| rtr                       | شيرابدايوني عبدالتي          | ドイタンドイ+ンドが.              |                                                      |
| 195                       | شيرز مال خال                 | 19                       | شجاع الدوليه<br>شهر من الأعلام                       |
| 1111/11-11                | شيفته ، محرمصطفیٰ خاں ، نواب | 774.00.774<br>774.00.779 | شرر بدایونی علی بخش خال ۱۷<br>مرمه                   |
| roa/PPP                   |                              | 124                      | مرف الدين حسين خا <u>ل</u>                           |
| FAZATED                   | شكىيير، وليم شكىپير          | r                        | شرف الدين ، شيخ<br>شرف الدين ، شيخ                   |
|                           | 0                            | 14.4                     | شریف خال محر، مکیم                                   |
| 179/10                    | صادق على خال، حكيم           | ir.                      | شعائراللەخال، ۋاڭىر                                  |
|                           | صادق (عزيز) محرعزيز الد      |                          | شفار محمد حسين خال، حكيم<br>شفار محمد حسين خال، حكيم |
|                           | 21-17-17-17-47-47-14-C       | 95                       |                                                      |
| PYP/PYP                   | て 12*/17*/177                | 1                        | شفاعت بدايونى، شفاعت الله                            |
| 64740                     | صاحب، أمة الفاظمه            | rr                       | تنكيل بدايوني بكليل احمد                             |
|                           |                              | ٨۵                       |                                                      |
|                           |                              | /1W                      |                                                      |

|            | طباطبائي، ديكھيے، نظم طباطبائي    | 9           | صالحه بيكم قريثي            |
|------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| TIZZEA.    | طيب بخش بدايوني                   | ratimi      | صابههوانی،صابرحسن بنشی      |
|            | B                                 | TAI/TT9/101 | صباح الدين عبدالرحمن مولانا |
| TOA/T19/T1 | ظفراحمرصد يقي، پروفيسر، بدايوني ٢ | 202         | صبيح احمد كمالي             |
| TAP        | ظفراحمرصد يقي ، ڈاکٹر             | 40          | صدرالدین شخ                 |
| ran        | ظفرانورحميدي                      | IIF         | صديق حسن خال، تواب          |
| 11./17A/10 | ظفر، بهادرشاه ۲۹ ۱۸۲۰             | mm/11       | صفابدا يوني ،عبدالحي        |
| ry         | ظفرحسن                            | 747         | صفیر بگرای ، فرزنداحر،سید   |
| 42         | ظفرعلی خال                        | ۸۳          | صغيراجد                     |
| 100/10.    | ظل الرحمٰن , حكيم                 | TOA/24/01   | صهبائی،امام بخش             |
| rrr        | ظهور بظهور الحق                   |             | ض                           |
| IIC        | ظهورحسين                          | rra/119/29  | ضابط،اصغرعلی ۸۷۸            |
| 141        | ظبير                              | roz/ira     | صمير بدايوني جثميرالحن      |
| /TII/PO/TT | ظهيراحمد بقي، ڏاکٽر               | 9           | ضميرحسن د ملوي ،سيد         |
| rom/rri    |                                   | Í•À.        | ضوء أفضل على                |
| 112/110/1  | ظهبيرالدين خال، حكيم مهمها        | TTI/TIA/TY  | ضيا احمد، پروفيسر ۲۲۲۲      |
| 120010211  |                                   | 9           | ضياالدين احد شكيب           |
| 127/156/15 |                                   | 91/90/19    | ضياءالدين محمر              |
| TTY/T+A/1  | . (.*                             | IÀ          | ضيا الدين مُكِّي            |
|            | ی                                 | rrr/112/09  | ضياءالقادري، يعقوب بخش ٢٢ر  |
|            | عابد معيد خال، ديكھيے فنا         | ron         | ضياءعباس بدايوني            |
| mr/10/10.  | عارف،زين العابدين خال ۲۱ م        |             | Ь                           |
| roo        | عاشور بیگ مرزا                    | rry         | طالب د ہلوی                 |
| ror/ro1    | عاصميه وقار                       |             | طالب، دیکھیے قدا            |
| rr         | عالی بدایوانی، رفع احمه           | rrr         | طالب، معيدالدين خال         |
| irm        |                                   | 90/19       | طالب ،محمد وبإب الدين       |
|            |                                   | -           |                             |

| ۳.           | عبدالمجيد قادري، مولانا            | 271717      | عبدالباري سبسواني مولانا    |
|--------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| ragirr       | عبدالله ولي بخش قادري              | يدي ٥٠      | عبدالباتی سبسوانی ،مولانا،  |
| 99/9/        | عبدالملك انصاري                    | rrr         | عبدالحامد قادري، مولايا     |
| r9/r2        | عبدالوالى چشتى                     | 100         | عبدالحق                     |
|              | عبدالودود، قاضى ۱۷۷۷               | ryr         | عبدالحق كابلي مولانا        |
| /121/10N/101 | 0/17/17/0/17/1                     | 219A2AA (3. | عبدالحق مولوی (بابائے ارد   |
| raryr+6/++   |                                    | mm9/1+1     |                             |
| rr,r1        | عبدالومإب نجدى                     | 1+1-        | عبدالخميد خال لودي          |
| 1002         | عبدالهادي، ديوان                   |             | عبدالرحمٰن بجنوري ۲۰۶۸      |
| gra.         | عرش گیاوی ضمیرالدین احمد           | F01/FA1/F19 | 121212017264                |
| 1114         | عرشی احمد حسن اسید                 | r***/49A    | عبدالستارصد نقى ، دُ اکثر   |
| 1191/194/11  | 1                                  | 101         | عبدالسلام خال،مولا نا       |
|              | r9/11/2/11+/199                    | 44747       | عبدالسلام عباسي، سلام، قاضي |
| TTA/TTL/T    | 74                                 | 124211*     | عبدالشكور، محمد، قاضي       |
| 119          | عرفان زبدى                         | rr          | عبدالصمدسيسو اني ،مولانا    |
| rr           | عر فالناصد يقي                     | FZF/F79     | عبداللطيف، سيد، دُاكثرُ     |
| 191/1-2744   | بعرفي                              | 21          | عبدالعزيز ،مولوي            |
| rŕ           | عرون زيدي                          | JEZJETITA.  | عبدالعزيز مثاه محدث دبلوي   |
| FAMOLIFAZIF  | عروج ،عبدالرؤف ٢                   | IFUTA       |                             |
|              | عزيز ، دي <u>کھيے</u> صادق         | mm9/149/142 | عبداللطيف ١٥٠               |
| rpr          | الزيز صفى يوري                     | 444         | عبدالغفور، دهرم پال         |
| TTZ > T .    | عزير للصنوى                        | TA          | عبدالغنيءشاه                |
| rrr          | じょとナ                               | ri          | عبدالقادر، البدايوني، ملا   |
| rzr          | عطاءالتدخال دراني                  | r9/27/71    | عبدالقا در قا دري ،منولا نا |
| L+/4A        | عطا جستين.                         | rA          | عبدالقا در د بلوی، شاه      |
| ~ + ~        | عطأبدا بوني ،عطامحر                | FOF/FF-/9   | عبدالقوي وسنوي              |
| 122/112      | عطابدا ہوئی،عطامحر<br>عطامحی آلدین | 19+         | عبدالجيدخال                 |
|              |                                    | ٨٧          |                             |
|              |                                    |             |                             |

| عظيم الله                            |
|--------------------------------------|
| علا دَ الدين اصولي                   |
| علائي،علاؤالدين احمدخال مرزا ١٣٢/٢٩/ |
| 1917/14 -                            |
| علاؤالدين،سيد، (بادشاه)              |
| على اكبرخال طباطباني ٢٠٢/٢٩٩         |
| على بخش خاں ٢٣ ٢٣                    |
| على حسين ، ڪليم                      |
| علی شہید ۱۸                          |
|                                      |
| على كرم الله وجيه                    |
| على نقى خال نواب                     |
| علی مولا بزرگ ،خواجه                 |
| عمران، شخ                            |
| عمر فاروق محضرت ۱۳۵                  |
|                                      |
| عنایت سین خال                        |
| عنایت حسین رضوی                      |
| عنایت حسین قاضی                      |
| عنايت حسين خال استاد ١٨٦٠            |
| عيش بدايوني ١٠١٠ ٣٢٠ ٢٢٠ ٣           |
| غ                                    |
| غفورروًف                             |
| غلام امام شهيد                       |
| غلام احمد شهيد                       |
| غلام باباخال أنواب ١١١ ١١٨ ١ ١٩٣ م   |
| غلام حسنين قنوجي مواانا              |
| غلام شبير                            |
|                                      |

|                 | 6                           |              |                                                                  |
|-----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 198 /1AF        | قطب شاه                     | **           | قصیح الدین مولانا<br>ونیست                                       |
| 44              | قمراحمه نقوى بسيد           | Ar.          | فصیح الله خال، فصیح الدین<br>فد                                  |
| *****           | 2 - 1                       | **           | فضل امام خیرآ بادی،مولا نا<br>ذ                                  |
| 9179+           | قمر قمرالدين احمد           | 124/111      | فضل امام، قاضی                                                   |
| pr =            | قيس، أفضل الدين             | INEXIN       | فضل الله خال ، نواب                                              |
|                 | 5                           | 149/44/42    | فضل حق خيرآ بادي،مولانا                                          |
| TAT 107 11-     | كاظم على خال.               | TOP/TADIO    | ۰ ۳ ر ۳ ۳ بر ۳ ۳ بر ۴ ۳ بر ۶ ۴ مر ۵<br>فضل رسول ،مست ،شاه ، دیکی |
| 49+14AT/4X      | کالیدال گیتارضا             | rr           | نصل مجيد بدايوني ،مولانا<br>معال مجيد بدايوني ،مولانا            |
| [4]             | كامل، يا قرعلى خال          | /TTA/TT*/T   | 4 /                                                              |
| 11-11-199/10/19 | كامل سعيدالدين، ڪيم 🔹       | r00/279/71   |                                                                  |
| 12ヤノドア          | الشن الشان                  | 1+1"         | فنالودى، عابد سعيد خال                                           |
|                 | مستشفى بدايونى اسلامت الله  | 198/17A      | فياض الدين                                                       |
| 198/8-182       | 4 4                         | 111          | فيض الثد                                                         |
| or for          | كلب على خال ، نواب          | mai mai      | فياض محمود                                                       |
| 112             | فلثؤم النساء                | , ωι         | . 3                                                              |
| 9               | كليم سبسرا مي ، ۋ ا كنتر    | ***          | تا تى                                                            |
| ÚΔ              | كليم الورامحن خال           | ror          | قاسم ما نوتوگی،مولا نا                                           |
| 166             | كمال الدين حسين مير         | FF9FA        | قتيل مرزا                                                        |
| AP.             | كمال الدين فرشوري، قاضي     | 195/52/54    | قدر مبلَّرامی ، غلام حسنین                                       |
| FFF             | كمال تكصنوي                 | 4.           | قدى                                                              |
| ] ⊕ [*          | كنيز فاطمه                  | 1917/101/101 | قطب الدوله ١٨٢١/٣٥                                               |
| بن خال          | کوکب د ہلوی، دیکھیے تفضل حس | IA           | قطب الدين ايبك                                                   |
| (1,4,4)         | گوئن و کبوریه               | 14           | قطب الدين حاجي                                                   |
| for a           | كيدارناته                   | 182          | قطب الدين كوكيه                                                  |
| 121.            | تهضيمي حلواتي               | buh.         | قطب شاه ،عبد الله                                                |
|                 |                             |              |                                                                  |

| my.         | مبشر على صديقي            | گ                                                                               |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 24          | متنبئ                     | مل حسن قادري                                                                    |
| 141         | بحروح، ميرمېدى            | گلشن ابوب علی خال                                                               |
| T01/T1.     | مجنول گور کھپوري          | گنگارام بقال، لاله                                                              |
| m4.         | مجيب ظفر، انوارحميدي      | گو پی چند نارنگ                                                                 |
| IAP         | محبوب حسين خال            | گودندراو گانگوار ۱۲۱                                                            |
| rA          | محبوب علی دہلوی ،مولانا   | گو ہریدایونی ، گیندن لال                                                        |
| 1.1/1.0     | محسن الملك ،              | گیان چند ۱۲۹۲/۲۹۲/۲۹۲/۲۹۲/                                                      |
| ۵۱          | محسن لكصنوى               | 7.07/199                                                                        |
| rr/#1       | جمشر بدایونی، اکرام الله  | ليخ ٢٢٥                                                                         |
| rra         | محشر بدایونی، فاروق احمد  | U                                                                               |
| ~~          | محفوظ الرحمن بسيد         | لاروُلتن (واتسرائے بند) ۸۹                                                      |
| #FF/#F+/F   | محفوظ علی، میر ۲۲ر ۱۹۴۲   | لطف الله قريدي                                                                  |
| rrr         | محمدالحق خال ،نواب        | لطف بدایونی، اکرام احد سه ۳۲                                                    |
| r • 0       | محدا ملعيل بدايوني        | لطیف حسین ادیب، ژاکٹر،سید ۱۲<br>اک                                              |
| 92          | محمد اسمعيل ميرتفي        | ا ۱ ا                                                                           |
| () •        | محد الملعيل سيدخوا جه     | لياقت سعيد خال لودي ، كرنل                                                      |
| mmq/mmA/m   | محداكرام ي الكرام المح    |                                                                                 |
| 777         | محد بشير، مولانا ، محدث   | ולשנוק שפנידו ארוארודי שו                                                       |
| rryri       | محمد بن عبدالوباب         | 14566140771776714174                                                            |
| 40          | محمه جليس، قاضي           | 710711071107110711071117107191                                                  |
| 11*         | محد حاكم ،صدرالدين ،خواجه | /127/190/190/100/100/100/109<br>/120/120/190/100/100/100/100/100/100/100/100/10 |
| 124         | محمد حسن ، سيد            | / · · · / · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
| m+r/r99     | محمد حسن ،خواجبه          | ror/ro-/rrz                                                                     |
| 111         | محدحسن صالحي              | مأتل ميرعالم على خال ٢٣ بريما ١٩١١ م ١١١٨                                       |
| r17/102/101 | محمد حسن عسكري            | 194/141/14 + 1/29/124/124 120                                                   |

| 4.4            | محمودالحسن بدابوني             | rr             | محرحسين تبريزي                |   |
|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| 16"4           | محمود شيخ                      | 11+            | محر خطير، سيد                 |   |
| 122/114        | محمودعلی میر                   | 49             | محمدروشن، حاجي                |   |
| IA             | محمود غرنوي                    | rq             | محدسالم، مولانا               |   |
| irr            | محمودمیاں چشتی ، پینخ          | TTT/72/70      | محمر سعيد خان نواب            |   |
| p= p=          | محی الدین قادری مولانا         | IDA            | محرشفيع دملوي بخواجه          |   |
| ro=/rrz/19     | مختارالدین احمره پروفیسر ۲۱۲م۵ | 122/11/11:     | محمرصالح ، قاضى               |   |
| rr9            | مختار سزواری چکیم              | 198/187/10/17  | محمرعلى خال نواب              |   |
| 45             | مخلص گنوری ،حمیدالدین          | 99/90          | محمر على مشخ                  |   |
| är             | مدار بیگ                       | ira:           | محمرعلي اصغر                  |   |
| IA             | مدن يال                        | III            | محمر عوض مفتى                 |   |
| /11- F 9A / YF | ٠. ٠                           | 19/10          | محمر غوري                     | ? |
| r09/10/11      | rrylzrylrovirg                 | 11             | محمد فاصل مفتى                |   |
| 10110-11.      | مذاق بدایونی، دلدارعلی شاه     | 11+            | محمر قاسم ، مولانا            |   |
| 11421911411    | 00/10/20/01/PF                 | ř•             | محمر مجتهد للهضنوي ،سيد       |   |
| 194/190        |                                | IN Z           | تحرم اد الشيخ                 |   |
| 16.V           | مردان على بدايوني              | J##J#+J#47#Z   | محمد مصطفي سلى الله عليه وسلم |   |
| rtr            | مردا الريز بيگ مردا            | 144/142/140/9/ |                               |   |
| 10° A          | مرتيم النساء                   | AJ             | محرميرحسن رضوي                |   |
| 49             | مريم بيكم                      | 179            | 1. 1.                         |   |
| ナナナナナナー        | مست بدایونی فضل رمول،شاه       | rr             | محمد نذير سبهواني مولانا      |   |
| 198/191/8+/1   | ro                             | 11+            | محر باشم                      |   |
| rri            | مسعود اختر                     | ro is          | محمد يارخال سورتي،نواب        |   |
| 96             | مسعود نقوى بسيد                |                | محمد يحيل ، ويجهج تنها        |   |
| r* *           | مسكيين عظيم الله               | /imazimazimezi | محوداحمر بركاتي ٢             |   |
| F / 14 / 10 .  | مسيح الدين، حافظ ٢١١١ م١ ١٨ ١١ | DOLLIN THIVE   | 101/101/101                   |   |

| ن، وہاب الدین اسم    | ٥٠٠ موجد بدايو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سیح گل،سردار                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                      | ۱۱۳ موجدلکھنوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشتاق حسين                    |
| 114                  | ۱۲۴ مودود بخش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مشتاق احمر تحجاروي            |
| שלוט אחומחודיתובאו   | ۱۳۷ مومن،موم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مشفق خواجبه                   |
| 144-144-14711771     | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF | مصحفي                         |
| rollerater2          | 10+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مظفر بهاورمرزا                |
| / TT 1/191/20/19/17  | ۲۹ مونس نظامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مظهر حسين ،مولوي              |
| /444/441/44+7494/49V | 102 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مظبرعلى حكيهم                 |
| F4+/F6A/FF9          | IZZ/IIA/IIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مظهرعلی میر                   |
| 142                  | ر ۱۲۵٬۳۳۸۸ میرالنساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| 1888/18/17/17/127 J  | ار ۱۲۲۰۲۵ میر،غلام رسو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| FFA/FAF/FZF          | WW. WW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II X L W I X L I L L X L I    |
|                      | المراه المبره المبره المباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معروف،اللي بخش خال،نوار       |
| TAT/11/              | ۲۳۳٬۲۳۲ مبیش پرشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مروف،۱۱،۵ کال، توار           |
| ٨۵                   | مرینجه کش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معصوم سر ہندی شخ              |
| ی، سید               | ١٢٨١ ميرحسن رضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معين الرحمٰن ،سيد ، ۋا كنر    |
| PHILIPONITOITTA      | ۳۲۰٬۳۲۸ ير، يرتى ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| アロタノアアソノナとアッナとア      | 11/2/40/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معین الدین شاجها نپوری ۴۰     |
| نا،ر فیق احمد ۲۳۱    | ٢ ، ٢٣٣ ميش بدايو في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ř•                            |
| ین ۱۹۳/۱۸۳/۱۸۲       | ق ۱۶/۲۱ میش احر <sup>حی</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | معين بدايوني معين الدين فالُّ |
| $\odot$              | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | متغبول النساء                 |
| IFY                  | ۱۸ نادرعلی منشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ملهم شهيد                     |
| رگا پرشاد            | ۲۲۷ نادر، دیکھیے در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ملاواحدي                      |
| rrmorre              | ه مهم نادم سيتا پورې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | متاز بدایونی،متاز الدین، حکیم |
|                      | الأش خيرآباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ننتظم، بہاری لال              |
| المحرميين ١٦.        | ۳۲۳ نارش بدایونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | منظور بدايوني                 |
| ran,rai,zr,aa きん     | المراوم المختر الم المختر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منیرشکوه آبادی ۵۵             |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                             |

| rrr                 | نظر، نوبت رائے                | 14+                        | ناصرالدين، حكيم           |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| remokim             | تظم طباطباتى                  | (FF                        | ناصر، ناصرعلی میر         |
| rym/ry              | نظيري                         | ri                         | تاضحی ، جمال الدین خاں    |
| 40/11/17/01         | نفيس بدايوني،اشرف على         | ن ۱۳۲٫۹۳                   | ناطق بدايوني، نظام الدير  |
| 44                  | نقى الدين                     | 121                        | نبي بخش خال               |
| rr                  | نقی علی خال بریلوی، مولوی     |                            | نی بخش منشی دیکھیے حقیر   |
| 144114414           | نكهت سهسواني، شاكر حسين       | 749/42/05/50               | ناراحمد فاروقی، پروفیسر   |
| r09/101/100         |                               | razyratyry,                | 191/111/11/4              |
| IAM                 | نواب على نقل خال              | A9                         | نجابت النساء              |
| 40/4+/09/MI         | نوابدايوني،ظهورالله خال ۲۱    | ی ۱۳۵۷۱۲۱                  | نجف علی خال جبھجری ،مولو  |
| mrm.                | نوح ناروي                     | INZIFY                     |                           |
| F2                  | نوراجر قادري، مولانا          | 1947/1947/194/14           | مجم الدين حيدر، شيخ ٨     |
| ~~                  | نورالحق فرنگی محلی ،مولا نا   | ۳۱                         | المخشى مضياء الدين        |
| 122                 | نورالدين حسين ،سيد            | PATHOIPA                   | نذيراحمد، يروفيسر         |
| IP7 *               | نورالدین مولوی                | MOM/TAZ                    |                           |
| 134.8               |                               | رث ۲۱                      | نذ پر حسین دبلوی، سید، می |
| 149                 | نور جہال<br>میں مذہ           | MAL                        | نشاط، برگوبندسهائے        |
| FOF > F91> F9+      | نولکشور منشی ۲۸۵/             | m44                        | تشورواحدي                 |
| 1****               | نياز رسول                     | PYI                        | نضيرا حرضند لقي           |
| rol                 | نياز فتحيبوري                 | 144                        | نصيرالدين،سيد             |
| FYF                 | نيركمالي                      | 1+9                        | تصيرالدين بإثمي           |
| ب المالا المالا هذا | نير، ضياء الدين احمد خال، نوا | P. P. P.                   | تصرالله خال مرزا          |
|                     | 9                             | IAF                        | نصيرالدين حيدر            |
| 110°                | واجد حسين ،سيد                | mm/00/m*                   | نصير د ہلوي ، شاہ         |
| 1967/1467/146       | واجدعلي شاه نواب              | PT+1/29/FD/F+              | نظام الدين اولياء         |
| 191/10              | واسطى فبضل رسول               | ALVALLE HOLD               | نظای بدایونی ۱۹ر۷/۲       |
|                     | واعظ بدانوني، احسان الله، م   | JEGEVEGEVETZ<br>MYLVEREVET |                           |
|                     |                               |                            |                           |

| 3                                             | وجيهدالدين ١٣٨                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ياس، ذاكر حسين، مرزا                          | وحيداحمرستوده شنخ ١٦٤/٢١١٨مار١٢١١                                                               |
| يگانه ديکھيے ياس                              | ryr/rrr                                                                                         |
| يوسف حسين خال، ڏاکٽر سام                      | وحيد الدين خال                                                                                  |
| يوسف على خال لودى ١٤٥                         | وحيداشرف،سيد، دُاكثر                                                                            |
| يوسف على خال نواب                             | وحيد الله، حكيم                                                                                 |
| يوسف فرشوري، شيخ                              | وزيرآ غا، ۋاكثر                                                                                 |
| يوسف على ،مير                                 | وزيرالتسا                                                                                       |
| يوسف مرزا (برادر غالب) ۱۲۰ ر ۲۹۰ ر ۳۵۳        | وصل فاطمه                                                                                       |
| كتب و رسائل [اثاریه]                          | وفاء ابرائیم علی خال، میر کر ۱۲۲ ما ۱۱۱۸ ۱۱۱۸<br>۱۸۱۲ ۱۲۵۲ ۱۲۵۲ ۱۲۵ ما ۱۸۱۸ ۱۸۲۸ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ |
| آب حیات                                       | وقاررضوی ۲۱۷                                                                                    |
| آغارالصناديد مماركمار ۱۵۲۸مار ۱۵۲۸مار ۱۵۲۸مار | وقارروماني سها                                                                                  |
| آ تاريدايون ٢٠١١                              | 6 -                                                                                             |
| آداب الصبيان                                  |                                                                                                 |
| آل احمد سرور، شخصیت اور اد بی خدمات ۲۷۱       | ولا بدايوني ، ولاحسين                                                                           |
| rr1/12r                                       | ولايت حسين رضوي                                                                                 |
| آورانڈین مسلمانز ۲۵                           | ولايت، ولايت على خال                                                                            |
| آئيينه جہال نما                               | ولی الله، شاه ، محدث د بلوی ۲۸٫۲۷                                                               |
| آنينير دلدار ١٩٢/٥٤/١٩١                       | وباح الدين ، محد                                                                                |
| آئينه غالب                                    | ويريندر يرشادسكينه ٢٣٠ ١٢٨ ١٩١٨ ١١٨                                                             |
| آكيني مشاعره ٢٩٢ س                            | דין                                                         |
| ابن سبا                                       | B                                                                                               |
| ا پالوجی فارمحمد ایندٔ قرآن                   | باشم على خال مو باني ، حكيم                                                                     |
| اتحاف النبلا التحاف النبلا                    | ہنشر، ڈاکٹر، ڈبلو ڈبلو                                                                          |
| ١٦٧ء کا تاریخی روزنامی                        | ميراستكه                                                                                        |

| Λ9           | اعجاز القرآن                 | IZF         | ١٨٥٤ء كي مجابد شعرا                 |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| r4m/r64      | اعياد ثلاثه                  | rr/rr       | احسن نا نوتو ي                      |
| rr           | افادات ترابيه                | 44/44       | احقاق الحق                          |
| rr           | ا فادات صدید                 | ۸۸          | احوال غالب.                         |
| ۵۱           | افاد و تاریخ                 | rol         | احوال ونقتر غالب                    |
| rrz          | افكار كے دیے                 | ナルノナナ       | اختر شهنشابی                        |
| 14.          | اقلیم ادب کے تاجدار          | rz          | اخيادالا براد                       |
| 10+1491411   | المل التاريخ ١٨/١٣/٥         | 22          | اداریے                              |
| 191/11/07/07 |                              | rry         | ادب اورنظرییر                       |
| بن النحديد   | البوارق المحمد بيارجم الشياط | ritzianziar | اد في خطوط غالب المهمهمام           |
| **           | القول القصيح                 | rrr         | ار دوادب میں طنز ومزاح              |
| A. Le.       | المعتقد المنتقد              | ma.         | الادو کے اخبار نویس                 |
| FFZTA        | المناع نظير                  | ma*         | اردو کے کلا سیکی شعرا               |
| MIMA         | انتخاب د مر                  | ri          | اردونٹر کے ارتقامیں علما کا حصہ<br> |
| 6916A        | انتخاب زري                   | PT 1        | ار دومخطوطات<br>ن                   |
| Al           | المتخاب محن                  | rol         | اردونظم پر تقیدی نظر                |
| 91           | انتخاب كزيز                  | 71547115791 | اردوئے معلیٰ (غالب)                 |
| PF1:         | انتخاب غزليات غالب           | r10/109/101 |                                     |
| r + 0        | امتخاب كربل كتفا             | m12/m14     | از خاک بدایوں<br>، گست              |
| r00/11/29    | انتخاب كلام زكي              | ir*         | ا ژرنگ چیس                          |
| r +0. 13%.   | امتخاب كلام رجب ملى بيك      | rra         | اذبرنو                              |
| FIZ          | انتخاب كلام نازش بدايوني     | 444         | اسلام بجواب ترک اسلام               |
| MEYAAYAM     | انساب شيوخ فرشوري            | 1841        | اسلوبیات میر                        |
| pr +         | انشائے فیض رسان              |             | اشارىيەغالىپ<br>ئەسىيىم             |
|              | انك دُونس فرام لائف آف       | mm A        | اشك تيم                             |
| rro          | انگلیال فگارا نی             |             | اعتقادات مرسيد وشرر بدايوني         |
|              | ~                            | 90          |                                     |

| /rr+/rr9/rr//A 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۰۴ بهترین غزل               | اورنگ زیب               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| m09/174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rrr                          | ایک قدم اور سهی         |
| 79/7Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بیاض رشکی                    | ب                       |
| برآبادی ۸۲۸ د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۲۸ بیاض راشد حب             | باب عشرت                |
| عط غالب عد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۳۵ بیاض غالب ؟              | باده شاند               |
| مت الله خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٨٢ ر ١٨٩ ر ٢٨٥ بياض نواب رح | باغ دودر ۲۲/۱۲۱/ ۱۸۱۲   |
| p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۹ بیت المعرفت               | با قيات الصالحات        |
| الب مينار ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | و بين الاقوامي غ             | يانده اورغالب           |
| پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ror                          | بت خاند کستم من         |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٥٦ يوده راز                 | بجنوري بحثيت ناقد غالب  |
| rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٧٢ يرطاؤس                   | بچول کے غالب            |
| PAD/191/11/101/11/19/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | بحرمة اح                |
| ريم ترين قلمي نسخه ٢٨٦ / ٣٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٩ الله آنبگ ق               | بدایون ضلع کا ہست و بود |
| امكاتيب غالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٩ ﴿ أَجُلُّ مِير            | بدايول قديم وجديد       |
| rr2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲۹ به ۳ بچان اور پرکه       | بدایول کے اساتذ ویخن    |
| ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YO.                          | بدرا                    |
| DI/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سمرسم تاجالداع               | بربان قاطع              |
| ردو (سکینه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۹۰ تاریخ ادب ار              | برم اكبر                |
| (اردو) ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١١٨ تاريخ بدايون             | بزم مخن ( تذكره)        |
| (قاری)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٥٠/١٨٨١ تاريخ بدايول        | بزم غالب                |
| The state of the s | ۹ تاریخ بحرت                 | بنگال میں غالب شنای     |
| (قلمی) ۱۸۹/۹۰/۵۹ (قلمی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٩١٦٥ تاريخ بي حميد          | بوستانِ اودھ            |
| pine .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۹ تاریخ بی حمید              | بجعو پال اورغالب        |
| الاعلى) (على)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٥٠ تاريخ سوال               | بهادرشاه ظفر كاروزنامچه |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١١٠ ١١٠ عاري شعرا            | بهار بوستان شعرا        |
| ی ۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تاريخ شخ شاة                 |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                         |

| FAY                            | تقويم غالب                                | 19/14      |                         | تاریخ فرشته               |
|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| FF/FI/FA                       | تقوية الايمان                             | ۵۵ .       | .وا يان خاندان تيمور په | تاریخ فرمال،              |
| 19121111/11/92/04/             |                                           | Y+/1A      |                         | تاريخي مقالاب             |
| r • 6                          | تلاش وتعارف                               | r2         |                         | تا تيرالاسلام             |
| 12412+141741741                |                                           | p= 6       |                         | تخليات                    |
| /11 /11 /11 /11 /1 · 1 / 9 / . |                                           | 19YZ9IZA   | APLAALP                 | تجليات يخن                |
| JAM JAM JING JING JI           | rry11++119                                | pp.        |                         | تحذيرالناس                |
| 190/190/190/100/               | PPAZIAL                                   | ' '        |                         |                           |
| p= p                           | تلخيص الحق                                | rar        | ,                       | تحقيقات                   |
| م الباسط المتعال ٣٣            | تنيبهه الجهال بالها                       | rr         | عل او ہام نجدیہ         | تحقيقات محمرية            |
| 79                             | تنقيح المسائل                             | ror        |                         | تخقيقي تصورات<br>ميتوية   |
| ror                            | تنقيدات                                   | 10+716V    | APPAIRTAINY,            | مخفيقي مضامين             |
|                                | تنقيد غالب تيمسو                          | 141        |                         | المتحقيقي نوادر           |
| A9                             | تنقيد لسان الغيب                          | 15-1       |                         | تذكرة الشعرا              |
| ro.                            | تفقیدی ادب                                | 21+1/99/   | ن ۱۸رواراور ۱۹          | تذكرة الواصلي             |
|                                |                                           | 11+/1+9    | 4                       |                           |
| T 17 7                         | تنقیدی اشارے                              | <b>m</b> 9 | المسلمين                | تذكره حكومت               |
| ث                              |                                           | 724101     | بدايول ٢٩ر٤ سور         | تذكره شعراب               |
| F +1                           | ثلا شغساً ليه                             | 11-11-11-0 | /119/11A/91             |                           |
| 94/90/96                       | ثمر والفت                                 | my/mm      | بند                     | تذكره علما ي              |
| p- p- +                        | ثمر وفصاحت                                | 94         | ,                       | ىد كر <sub>ە</sub> غوشىيە |
| 3                              |                                           | 72         |                         |                           |
| +4+                            | جادبيرب                                   | 4          |                         | تذكره نادر                |
| rra                            | جرمحار                                    | ~.         |                         | رِّانهٔ فِرائب            |
| roi                            | جد پداردونت                               | LLA        |                         | ترک اسلام                 |
|                                | NOZICILI E                                | 444        |                         | سيح زمرد                  |
| ira                            | جوام فر مدكا                              | 9.0        | يوان حافظ               | تشريح عروضي د             |
| 125,21                         | بهت درس<br>جواهر فریدی<br>جهان غالب<br>۱۳ | 44         |                         | تضيح المسائل              |
| the / hart                     | ÷ •04.                                    | 1          |                         |                           |
|                                | -                                         | 44         |                         |                           |

| وافع بذيان اسماره ١٣                         | 3                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| رشنبو                                        | چراغ د بلی                           |
| دل لخت لخت                                   | چنستان مخن                           |
| د لی اورطب یونانی ۱۲۹۸ ۱۲۹۸                  | چھیرغالب سے چلی جاے                  |
| د لی کی یادگار ستیاں ۱۹۸۰ ۱۳۸۸               | 7                                    |
| د بان زخم *                                  | طالات سررشته تعلیم                   |
| ديدووريافت ١١ر٣٣١٨٣٨م١٥١٨٩٨٨٨٨               | حقائق وبصائر ٢١١١ ٢ ٢٣ م ١٣٦ م ٢٩١٠  |
| T07/TT+/171/179/1+7/1+7/91                   | حكيم مومن خال مومن                   |
| ديوان حافظ ، ديوان حافظ ،                    | حات حادید ۵۳/۳۵/۸۹/۰۹/۵۱/۱۵۱         |
| د بوان رسا                                   | حبات شبلی ۱۰۳/۲۷                     |
| د يوان زک                                    | حیات مومن                            |
| وبوان زلالي                                  | حوة العلما سهره ١١٠ ١١١ ١١١ ١١١ ساار |
| ويوان شرد ٢٢٧٥٠١٣٩                           | rartror/ror/ror                      |
| د يوان ظفر                                   | ż                                    |
| د يوان غالب ٢٩١/٢١٥                          | خداجهوث ندبلوائے ۲۳۹/۳۳۸             |
| ديوان غالب بخط غالب ٢٥٨١٣٥٧                  | خزينة الانساب ١١١١/١١١١              |
| د بوان غالب عکسی اید بیش ۲۹۰                 | rr2 <u>2</u> ;                       |
| د يوان غالب نسخه بدايول ١٩٤ تا ١٠١٨ ر٢٣٩ ٢٣٥ | خطوط غالب ٢٥١/١٤٦١ ٣٣٤               |
| ويوان غالب نسخة حميديه ٢٠٠١ر ٢٤٨م ١٢٤٨م      | خطوط غالب كالتحقيقي مطالعه           |
| ra+111111111111111111111111111111111111      | خمخانه جادید ۱۲۲،۸۸،۸۰،۲۹            |
| د بوان غالب نسخه رامپور ۴۰۸ / ۴۰۸            | فنده محر مسه                         |
| د يوان غالب نسخه شوق قد دانی ۱۹۸ م ۲۰۱۱م     | خوش معر که زیبا                      |
| 141/1·2                                      | خوناب مرسوس                          |
| د بوان غالب کامل نسخه رضا ۱۸۸ م ۲۹۰ / ۲۹۰    | خيرالمجالس ۴۰                        |
| و بوان غالب نسخه عرشی ۱۹۸/۲۸ ۸۲/۹۸           | ,                                    |
| TTZ/TTZ/T1+/199/192/10T/10T                  | داستان تاریخ اردو                    |
|                                              | -                                    |

| 11-1        | زهرعشق                     | 11.        | ديوان غالب نسخه ما لك رام               |
|-------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|
| ırr         | زبان داغ                   | ior        | د يوان غالب (مهر)                       |
|             | U                          | 18+8186    | د بوان غالب نظامی ایڈیشن                |
| Jacks.      | ساطع بربان                 |            | ידין דרס ודוד דיף                       |
| r = 9/09    | سحرسامرى                   |            | مسهم سهر سه سهر<br>د یوان غالب ( قلمی ) |
| 91          | سخن شعرا                   | 109        | د یوان عامب ( من)<br>د یوان فدا         |
| 111/119/11/ | سخنوران گجرات ااار ۱۱۱۸    | יוואוור    | د یوان کرا<br>د لوان کشفی               |
| MYZZINYAL   | ۳ .                        | 7          |                                         |
| ۵۱          | مرا پایخن                  | rrr        | د لوان معروف<br>سخ ز                    |
|             | مراح الايمان               | r.0        | د بوان نامخ نسخه بنارس                  |
| 100         | سرسيد کی تعلیمی تحریک      |            | 3                                       |
| 14          | سرل بھو گول                | PP+91907A  | ذكرغالب ١٥٢/٥٢                          |
| 44/41       | معادت دارين                |            | J                                       |
| 11-0        | سفرنگ دسماتیر              | اخدمات ۲۰۵ | راے بینی زائن دہلوی:سوائے اور اد کی     |
| rio         | سورج کے بھول               | T+Q        | ر پورٹ محمد ن اور میٹل کا نفرنس         |
| 102         | مدنتر طبوري                | د ۲۰۵      | رجب ملی بیگ سرور: چند مخفیقی مبا        |
| IQI         | سيرت فريدي                 | ++         | ر دِرساليه قا نو نِ شريعت<br>سا         |
| ADZAM       | سيرالمنازل                 | بن ۲۱      | رفاه المسلمين في شرح مسائل اربع         |
| r p         | سبيف البحبار               | 7104/104/  | رقعات مد بموش ۹۸ ۱۰۱۰۱۰۱                |
|             | ث                          | realer.    | 1124/110/104                            |
| rra         | شاعرنامد                   | FAP        | رموز غالب                               |
| 20          | شرت سدیدی ونفیسی           | 1+1-       | رنگارنگ                                 |
| P* *        | مشرح ظهوري                 | יאיןוריי   | روح كلام غالب<br>پيش                    |
| PYP         | شرب قصا تدمومن             | 1.40       | رددادا جلاس مخشم ندوة العلماء           |
| r2          | شرح ولائل الخيرات          |            | )                                       |
| 771         | شرح د بوان غالب (طباطبائی) | 44/52      | زادالافرت                               |
|             |                            |            |                                         |

| رفان غالب ٢٣٨٨٣٢                     | شرح د يوان موس                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| رض جو ہر                             | شعرالعرب معرالعرب                          |
| روح شخو يور ١٣٦/٢٦١                  | شعراے اردو کے تذکرے                        |
| شق نامه                              | شعراے بدایون: درباررسول میں ۱۵۷۸م          |
| بطرد بوان حافظ                       |                                            |
| عس غالب ۲۲ سر ۲۸ سو                  | شعرشورانگیز ۲۲۱                            |
| لاج عنين . ١٥٥                       | شعله بجام                                  |
| لده نتخب                             | شعله بكف                                   |
| ود بندی ۱۹ر۱۵۱ر۱۹۵۱ر۱۲۱ ۱۲۲۰ ۱۲۱۰ ۱۲ | مشن الايمان ٢٣ ء                           |
| 191/10/19m                           | شيم خن ٢٨ سر٣٨                             |
| الارغالب ۱۵۸٬۳۵۰                     | شاب ثاتب عراء                              |
| į.                                   | شخ ب شخو لور تک ۲۰۱۱ ۲۰۱۱ ۸ ۲۰۱۱           |
|                                      | Fac. (197)                                 |
| الب ۱۲۲۲/۱۲۵                         | F**/14Z                                    |
| الب احوال وآثار معرمه مرااا برسماار  | i O                                        |
| 111011/14/107/17/119/114             | صحيح السير في كوائف الخلد ٢٩               |
| / - 0/ / 190/ 19 TT TAZ/ 1A          | صدرا ۲۵                                    |
| ror/ror                              | صراط متقيم ١٣١٣                            |
| الب اور بزگال                        | صراط ميم                                   |
| الب اور حيدرآباد                     | h                                          |
| الب اوررام ور                        | PMY - 187-1-1 25                           |
|                                      | طورتيم                                     |
| الب اورعضرغالب ١٩٥٨ ٢٨٥ ١٩٥٨ ١٥٠     | طوفان عشق سے                               |
| 10/70/70/10/10/10/100/10/            |                                            |
| 1800/191711117171717191111           | 2                                          |
| T72/742/777                          | عبدالقدير بدايوني                          |
| الب ببليوگرافي ٢٥٦ر١٥٨ ٣٣٨           |                                            |
| الب سے اقبال تک                      | i ~                                        |
| الب شخص اور شاعر                     | יש אינו איני איני איני איני איני איני איני |
|                                      |                                            |

| ر ہنگ آ صفیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | غالبشكن ٢٣٠/٢٣٩                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| زيا دو دېلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غالب كالتقيدي شعور ٢١٧                |
| ساند کا کب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غالب كافن اورساجي شعور ۱۳۵۷           |
| ساند غالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | غالب یکی جائزے ا                      |
| خان د بلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فالب كو براكيول كهو ٢٣٨               |
| فكروآ كبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | غالب کی آپ جیتی                       |
| فكرونظر 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غالب کی چند فاری تصانف                |
| فكرى زاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ror, r.o                              |
| وائتد الفواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| وزالموسين بشاعة الشاقعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غالب کی قاری مکتوب نگاری ۱۳۵۰ مر ۳۵۲  |
| يضان غالب عالب ١٤٨٠ ٢٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Ö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عالب کے خطوط ۱۹ ر۵۳ر۲۳ ر۲۹ ر۵۲        |
| サベナノアベナノハ ごりょうじょうじょうじょうじょうじょうじょう                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ZIETZIEGZIECZIETZIAZIIEZA*            |
| فاضى عبدالودود: بحثيت مرتب متن ٢٨٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . IT * 2109210Z2166                   |
| r or 1941791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فالب ك لطف ١٦٨ ١٢٨ ١٢٨ ١٩٢١ ١٩٢١ ١٩٢١ |
| فاطع القاطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| قاطع بربان ۱۳۲ ۱۹۱۸۸۸۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| فاطع بربان ورسائل معلقه ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غالبيات ٣٨٠                           |
| قاعرة التدريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | غالبيات چند محنوانات                  |
| قاموس المشاهير ١٣١٠٦٥ ١٣١٨م ١٣١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المحيي المحادث                        |
| F-C-141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غيات اللغات ١٣١                       |
| نصير ومنع سيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ف                                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فانی اور غالب                         |
| كاروان رفت عص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فانى برايونى ا                        |
| كتاب التوجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فانی ک شاحری                          |
| بي المحادث الم | فانی کی شاهری<br>فآدی عانسگیری        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |

| 175           | ما ئى لائف ايند قيملى    | 1+1              | كرامات اولياء حق   |
|---------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| raz           | مباحث ومسائل             | 11-7/12/17/17/11 | كنزالتاريخ ٩       |
| + ~ + 7 × 91  | مثنوي وعامے صباح         | 124/121/124/1721 | 100×117            |
| IFF           | مثنوي صبح ميلاد          | rr0/119/29       | كلمات ضابط         |
| r+0           | مثنوي مولانا روم         | rrq              | كليات دلا در فكار  |
| 11-1          | مثنويات شوق              | 170              | کلیات سالک         |
| rar, rai      | مجموعه تنقيدات           | TYLETT.          | كليات شيفته وحسرتي |
| ۸۰            | مجموعه نثر غالب اردو     | TT1/12           | كليات ضيا          |
| rra/r+4       | محاس كلام غالب           | r91              | كليات غالب         |
| 44            | محرق قاطع بربان          | rr.              | كليات فانى         |
| 9+            | محفل عزيز                | r1.              | كليات قدر          |
| r 9.          | مخضرسير مندوستان         | מחקרחקורה        | كليات مومن         |
| iri           | مدوج زراسلام             | IAL              | كليات نظم غالب     |
| IMA           | مرأة الاشياه             | r91/r9           | كليات نظم فارى     |
| 99/91         | مردان خدا                | گ                |                    |
| remover year  | مرشدمرزاغالب             | r1+              | گلزارواغ           |
| PPSZPZI*IZIMI | مراة الخيال              | ir i             | گلزار ہند          |
| rai           | مرزاغالب                 | 91               | گلستان مخن         |
| 11+           | مزارات غالب وذوق         | ron.             | كلشن بخار          |
| ri            | مسائل اربعين             | J                |                    |
| r+0           | مسدس خالی                | TIA/22/17        | لمعات              |
| 1.1           | مسادس سعيد               | ~                |                    |
| TTZ/TTY .     | مرت سے بھیرت تک          | 21012107/107/109 | بآژغاك ١٣٧         |
| ظرمیں ۲۲      | مئلة لم بسلم مفكرين كي ن | /P97/P90/PA7/PA  | a second at the    |
| r.            | مشارق الانوار            | ror/ / 1/ ·      | 1792               |
| roz           | مشكلات غالب              | 100              | ماءأكبين           |
|               |                          |                  |                    |

| ira                      | نخبة التواريخ                    | rr                 | مضامين مير محقوظ على         |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 101                      | نز ہت العاشقين                   | rra                | مطلع عرض ہے                  |
| کی ادبی خدمات ۸ ۱۳۸      | نظامی بدالونی اور نظامی پریس     | 444                | معجزتما                      |
| 104/11+/14F              | /Irr                             | l <sub>A,.</sub> ♦ | معيادالبلاغيت                |
| ř.                       | نظم يروي                         | 101                | مكتوبات مرسيد                |
| FTZ                      | كظم رعنا                         | 01/00              | ملخص تسليم                   |
| mpir                     | لغمدروح                          | 197/190/00 6       | ملفوظات طيبات مذاق مياا      |
| 1.4                      | نقذ بجنوري                       | ۵۱                 | ملهم التاريخ                 |
| ro=/rc2                  | تفتر غالب                        | 44/44              | مناظره احمديير               |
| T07/TT-/T-0              | نفتر واثر                        | IFZ                | منقبت خواجه ولی مند          |
| 242                      | نفذوا نثقاد                      | rrz                | موازنهائيس ودبير             |
| rar                      | نقش معنی                         | غالب شناس ۲۸۶      | مولوی مبیش پرشاد بحیثیت      |
| ran                      | نقش ہائے رنگارنگ                 | iral/rea/ce/       | مومن وغالب ۸                 |
| ن الشيخ المعيل ٢٣٠       | نقض الاباطيل في الذبعم           | r4-,147traa        |                              |
| /FIF/FIF/IFA,            | نكات غالب ١٢٧١/                  | 2                  | مومن : شخصیت اور قن          |
| r41/177                  |                                  | 14                 | مويدالابيلام                 |
| my.                      | نگارشات نو                       | 44/42              | مويد بريان                   |
| r19                      | نامہ ہاے فاری غالب               | 119/29/21          | میخانیه حیامی                |
| ILA                      | نواب قريد                        | 141                | میر کی شعری اسانیات<br>مصحهٔ |
| rmy/121/0+               | きにとしなり                           | r.a                | ميروصحفي                     |
| 747                      | نیرنگ امامت                      | r#1                | میکده<br>ع فضا احا           |
|                          | 3                                |                    | ميكزين فضل الرحمن اسلاميه    |
|                          | واجد على شاه كى اد بى اور ثقا فخ | MAINEDANER         | /                            |
| PPAZICO.                 | واقعات دارالحكومت دبلي           |                    | <i>U</i>                     |
| 19                       | واقعات ہند                       | r91                | نامیه غالب<br>کد بعظر        |
| 200                      | ويدمقدس                          | 4.14               | نيولين أعظم                  |
| نپولین أعظم ۱۳۰۵ ویدمقدس |                                  |                    |                              |

| 109/10A       | اردوئے معلیٰ (دہلی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ior           | اسعدالاخبار (آگره)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بدايت الاسلام                          |
| rra           | اعتادىيە( دېلى )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بدير معيد ١٠١                          |
| rra           | افکار( کراچی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بندوستانی مسلمان ۱۰۴۰                  |
| 407/1°        | ا کا دی ( لکھنؤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | یا د گارشیخم م                         |
| 111111-1129   | اكمل الاخبار ( وبلي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يادگارغالب ٢٩/١٤ ١٩٠٠مر                |
| rr9/rrx       | الشجاع ( كراچى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ryy/rox                                |
| TOA/TTP       | العصر(پیشنه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | یادگار نامه فخرالدین علی احمد ۳۵۴      |
| 1157/154/154  | العلم (كراچى) ۵۱ ۸۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رسائل                                  |
|               | 101/10+/149/147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷11                                    |
| LAL/LAL/LAL   | The second secon |                                        |
| 109/174/17/10 | الناظر (لكھنۇ) ٢٢٥م • ٢٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آجکل (دبلی) ۱۹۲۱۵/۹۲۱ر۱۲۲۱ میدار       |
| 209           | امروز (لا بمور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /00/00/00/00/00/00/01/19               |
| rra           | انجام (كراچى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T09/T01/T02                            |
| rra (3        | انجمن اسلامیه میگزین ( کرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آواز(دبلی) مهم                         |
| m41/191/91/01 | اودھاخبار ( لکھنؤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | احسن الاخبار (بریلی) ۳۲                |
|               | ایوان اردو ( دبلی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ادب لطيف (لا بهور ) ٢٣٨ ٨ ٣٣٨          |
| T11700        | ايوان الردور وهي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ادراک (گویال پور) ۳۳۲                  |
|               | پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اديب (الدآباد) ٢٢٣٨٠                   |
| 22/21/19/20   | بإنير(الدآباد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ادیب (علی گرشه) ۳۳۸                    |
| IFA           | یگذنڈی (امرتسر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اردو (اورنگ آباد، علی گڑھ) ۸۸ر۲ ۱۳ رسم |
| rrr ()        | پنجاب يو نيورځي جرنل (لا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TTA/T+4                                |
|               | ت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اردوادب(علی گڑھ، دبلی) ۲۳۸۸۳۸          |
| AFLPF         | تخفه(حيدرآباد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +00/10+/+09/+01/+07                    |
| rry .         | تسنيم (آگره)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اردو بک ریویو(دبلی) ۲۵۷                |
| roo/1+r/9+(   | تبذيب الاخلاق (على گڑھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اردوے معلیٰ (علی گڑھ) ۲۹۳،۲۹۲،۲۹۳      |

سراج محن ( شابجها نبور ) 3 IZE حامعه( دبلي) TY. / PO9/ FFA معيدالاخبار (بدايول) 1 . 1 جائزہ(کراچی) rr9 جوير (دبلي) r 19 ثاو (جميئ) MALLACT TALLAC جبان غالب (دیلی) r97/102/100 شاعرنامه( کراچی) FF9 شیرازه (سری نگر) MYY حبيب الاخبار (بدايول) MA صحيفه (لا بهور) MAG وكن ريويو (حيدرآباد) YZ 8 د لی کا کج میگزین ( دہلی ) ron/ree عبرت (نجيب آباد) rra علی گڑھ میگزین (علی گڑھ) PMALTEY ذ والقرنين (بدايول) ۴۵/۱۳۲۸ ۱۹۷۸ ۱۹۲۸ ۲۱۲۸ JEY4JEFAJEF4JEF6JEFF7JEFF ra9/raz/ra0/rr9 TY1/FY+/FF0/FFF غالب ( کراچی) ror رضالا ئبریری جرقل (رامپور) ۲۴۸ را ۱۵ ر ۱۸۴ ر غالب نامه(وبلي) / IMP/OF/FA/IF PYP / FOY ratitoo/rapitorito. ita رفتارزمانه (حيررآباد) 747 PYP/PYP/POA روت اوب (كراجي) MMA/FMY روش (بدایول) 1174 فاران اسلاميه كالج ميكزين (لا جور) ٣٣٨ رہنمائے تعلیم (دہلی) 00 فروغ اردو (لكصنوً) / TT9/ TTA/109 رجنماے دکن (حيدرآباد) rra rag/ran فضيح الملك (مار بره) F71 فكروشخقيق( دبلي ) زمانه (كانيور) MYINT+0 roaroritt. ۳۵۰/۳۹ فکرونظر(علی گڑھ) ۲۹۳۸/۳۹۹ و۲۵۰

0

نظاره (يركف) TTY نقوش(لا ہور) /INT/ITT/ITT/ITA

MWA/191/194

نقيب (بدايون) ۱۳۵ ر۲۴۲ ر ۲۳۳ ر ۲۳۳

نگار(لکھنؤ وکراچی) ۲۲۱ر۲۲۲۸ ۲۳۸

rozirra

نورالاً فاق (كانبور) p 9

نورالانوار(كانپور) 49

نوائدادب (جمبئ) TOA

نادور(لکھنو) ١٩٤٨ ١٩٠١م ١٩٥٣م

ray,rar

بماری زبان (دیلی) ۱۹۰۵۰۱ر۱۲۸۱ر۱۵۱۸ 120-1261/24/12012/14 102/101/100/101/101

*PYP/PY* 

بمدرد (دبل) 777/77F

بهايول (لا بور) rri

삼삼삼

قومی زبان (کراچی) T04/T0+/47

كامرية (دبلي) rrr/rrr

كتاب نما (دبلي) raz

کتابی دنیا ( کراچی) TOZ/T79

كسان (لا بور) TTY/TTP

گلدستخن( آگرہ) 95/95/95/91

كلدستة سعيد 1+1

ماونو (كراجي) rrr مجلّه بدایون ( کراچی ) ۱۳۹۸۹۴ (۱۳۹۸ سه ۱۳۹۸

/ TI- / TOA / TOZ / FOY / FFO

アイアノアイア

مخزن (لا بور) 100

معارف(اعظم گڑھ) TYT/TY+

معاصر(پیشنه) 121

معيار(لکھنؤ) rrz/rr

معيار (ميريُه) FOF

منادی (ویلی) P 41

منشور محری (بنگلور) 49

موكن (بدايول)

